

| رُنُ       | ر<br>برفان فی <i>درمس ا</i> لقرآ                         | الع   | فهرست مضاين معالم                       |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| صغ         | 1.                                                       | صغ    | *                                       |
| .44        | أيان وترجبه                                              | 14    | ,                                       |
| "          | ربط آیات                                                 |       |                                         |
| 29         | موننين كى صفات را) خوف خدا                               | 10    | سورة انقال                              |
| ۴.         | ۲- ایمان میں اصنا فہ                                     |       | درس مل آیت ا                            |
| 17         | ۱۰ ـ توکل علی النظر                                      | •     | ای مین و ترخمبر<br>ا                    |
| "          | م - ا فامستصلاۃ<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | "     | کوانفٹ سو <i>رۃ</i><br>                 |
| 44         | ۵- انفاق فی سبیل النگر<br>۶ ۱                            | ۲<    | سابقه سورتول کے مضامین                  |
| <b>የ</b> የ | حقيقي منومن                                              | 1 ' 1 | عالمنگردعوت                             |
| 49         | موسخ سیے سیلے انعامات                                    | 79    | جهاد کی امهمیت<br>سر                    |
| "          | ۱- درمیات<br>مهند                                        | ۳.    | حباد کی صنرورت<br>مرکم :                |
| . "        | ۲ معفرت                                                  | ! ' I | جا دکی غابیت<br>"فاندن صلح وظی <i>گ</i> |
| . "        | ۱۷- باعزت روزی<br>مراکا میروران                          |       | , •                                     |
| 4<         | گداگری حرام ہے<br>رسر پر از کسر میں ۱۲۰                  | ۳۲    | عبا حتى عظم وطنبط<br>ما غذرين           |
| ۴۸         | درس سوئم کمیت ۵ تا ۸<br>س مه من ح                        | "     | مال غنیمت<br>جنور بینید                 |
| "          | آبات ونرحمبر<br>مدارس                                    | 1 1   | نئان نزول<br>مال غُنیمت کے حقیقی مالک   |
| 49         | ربط7 پاین<br>در کها « بطر کشید                           | 70    | ال میران کے میں الات<br>ماریر از        |
| //<br>0.   | کها بطورعائیت<br>نع ده در کاس زمنط                       | 77    | ح جوی<br>اسلامی نظام حکومیت             |
| ا۵         | مفركين كاستجارتي قاظم                                    | w,    | اسمان هام وست<br>درس دوم آبیت ۲ ۴ م     |
| 42         | عا تحر كا حواسب                                          | P ^   | ( , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,    |

|                                                                                   | (                             | ~    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------|
| <r'< th=""><th>کفارکی مخزوری</th><th>احدا</th><th>اسلامی نشکرکی روانگی</th></r'<> | کفارکی مخزوری                 | احدا | اسلامی نشکرکی روانگی            |
| ~!<br>"                                                                           | تعاری مروری<br>فیصلے کی محصری |      |                                 |
| "                                                                                 |                               | }    |                                 |
| 4                                                                                 | در سنت ۲۰ ۲۳۴                 | 44   | المشركا وعده                    |
| "                                                                                 | آيات زرحمبه                   | "    | حق وباطل كا فيصله               |
| "                                                                                 | <i>دبط آ</i> یات              | ۵<   | ورس حیارم اً میت ۹ تا ۱۹        |
| 4                                                                                 | الشراوررمول كى اطاعت.         | 0    | آيات وترحلبه                    |
| ۲۸                                                                                | ىها عىن سىيىمى دورى           | ۵۸   | ربطرآ كاست                      |
| <9                                                                                | برترمين حالور                 | 49   | المترتعالى ست فرايد             |
| ۸.                                                                                | قرآن إكست اعراض               | "    | نزول لانتكر                     |
| 14                                                                                | درس مفتر آیت ۲۴ تا ۲۲         | ٦.   | ا وُنگھ سکے ذرسیعے سکون         |
| 11                                                                                | آياست وتركمير                 | 71   | با <i>ران رحمت کانز</i> دل      |
| ٨٣                                                                                | ربط آيت                       | 45   | فرشتر ل كى كارگزارى             |
| 4                                                                                 | ابدی زندگی                    | ,,   | مخالفین کے بلیے سزا             |
| ۸۵                                                                                | نبی کی دعوت اور نما ز         | 47   | درس تنجيم أيت ١٥ تا ١٩          |
| ٨<                                                                                | <i>دلول کی تن</i> د کمی       | "    | آیات و کرجمبر<br>آیات و کرجمبر  |
| 4                                                                                 | پرری قوم سے مواخذہ            | 7<   | دبط آياست                       |
| 44                                                                                | جنگ کے دوران نابت قدمی        | 44   | بعض خوام ثامث كى ممانعت         |
| 4.4                                                                               | ر پیست <i>کا ف</i> تنه        | AF   | مقابرك يدمعيار كأتقرر           |
| 19                                                                                | ابل ایمان پرانعامات           | 79   | اسلامی فلسفہ جنگ                |
| 9.                                                                                | شكح خدا وزرى                  | 4.   | بیانی کی سزا                    |
| 92                                                                                | ررس شنتمرآت ۲۷ ۲۹۱            | ,,   | بیان می سر<br>استنادی صورتنی    |
|                                                                                   | آيات وترحيه                   | ,,   |                                 |
| "                                                                                 | ربط <i>آیا</i> ت              | 41   | بررمی امداد غلبی<br>مهملم برازی |
|                                                                                   | حتدق المترمي خاينت            | ارر  | مهمطئ جرننگریزے                 |
| 95                                                                                | . 0.,0.0                      | ~'   |                                 |

حقوق العيادين خبانت مال اور اولاد کا فتنه تقویٰ کی *برکاست* ورس شهرآیت ۳ تا ۱۳۳ أيات ونزحمه دبطرآيات حصنور علبيالسلام كے خلافت مشورہ قدى تجريز حلاوطني فتل كالمضوبير النترتعالي كي تدبير غارثوربيں فياس آيا*ت قرآن کا انگا* كفاركي بدعا بنراكاخدائي قاتون توبيت بمساميركا قانون احترام مساحبر ورس وہم آئین ۳۵ تا ۳۷ آيات وترحمبه دبط آيانت مشركهن كيءعا دت آداب مماحد سیٹیا*ں اور تالیاں* النگر کے راستے ہیں رکا وٹ

٩٢ اسلام كاتبيغيمشن 117 ٩٧ کفار کی حتی اماکا می 114 ۹۹ کیک ونایک میں اتبیاز 111 درس باز دسمبرآست ۲۲۸ با ۲۲ ۱۰۰ آیات وزرهمه ١٠١ ربط آيست ١٠٢ معافي كي تنجائش " كسرسنى كا وبال ۱۰۳ فيادكي بيخ كني | فتنهسے مرد شرک ہے اليزيم كامثله فتنز سے مراد بامنی ہے دىن كى مىرىلىندى ١٠١ الحقي تعليم ونرمبين کارمازومروکار ورس دوازدهم آبیت مبرام أأيت وترجمه 14-د بط آیات انفال اعتبیت ، سط العنبيث كالتحنيذ حكمه ا ال نعنس*ت کیحص***ص** 

خمس کے ساقط شدہ حسص

11-

111

177

144

144

140

117

114

124

11

129

۱۳.

۱۳۱

۱۳۳

عندی عهدی کیمنرا ۱۷۲ درس جم آمیت ۱۵ تا ۲۲ 191 ١٤٣ أيابت وتركيمير معامرسے كي شوخي " ١٧٥ د لطرآ باست درس شردیم آیت ۵۹ تا ۲۰ 190 رر حها دی ترعیب أيات وترحمَه 11 كفاركى خام خيالى رر مون اور کا فرکی عری نبت 190 مكل تاري ١٧٦ نظر إيت كالخلاف 197 مالى حبا دى صرورت ١٤٨ الما الماكاك المالين 192 ١٧٩ عمر من تخفيف مبلانول كمغفلت 191 ١٨٠ صامرين كا درج ومائل سسے استفادہ u مسلمانوں کے بیم موکے ۱۸۱ درس سبن فریس آست ۱۲ تا ۱۹ ۲۰-جهاو دربع حیات سے الماكم أيات وترجمه // مالى حياد كا اجر ١٨٣ ربط آيات ۱۸۴ غزوه بررکیمائل ورس نوزوسم آیت ۱۱ نا ۲۲ 4.1 آياست وتزجمه المنت 1 ۱۸۵ ۲ رجنگ قیدی دبطرآ بإسنت 1-1 ، عماساور درگذر صلح بمرآماد گی 4.4 صلحك فوائد ارد ا دنیا یا آخرت 44 توكل برخدا ۱۸۷ عینمت کیمیزه ترین ال سب ۲۰۵ مشركين كي يزميتي مرنضر اللي ۱۸۷ درس کسست و آست برنا۲۸ ۲۰۰ منأخرين سيسيك لامؤيحل ۱۸۸ آیات و ترجمه 4 الفنت ببن المسلهن ۱۹۰ ا حنی قبی*ربیان کامن*له ۲.۸ اساس استحاد حكم توصيرسيت ۱۹۱ استرا*حرکا دعده* 7.9 م كفايت اللي . ۱۹۲ خیانت می سنرا ۲۱۰

|      | 1                                                 | , , |                               |
|------|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 771  | سورتدن كى نزتيب                                   |     |                               |
| 222  | كوانقت اددمهنوع                                   | 512 | روستی کامعیار                 |
| ***  | اعلان بنراری                                      | 718 | غيرداجرن كي اماد              |
| 227  | ورس دويم أيت ٣ تا ٣                               | 710 | مىلمانوں كى سے لبى            |
| 4    | آيات وترجم                                        | 71< | درم نسبت فسمه آبیته ۲۵ تا ۲۵  |
| 424  | اعلان بنزاری                                      | /   | سيات وترحمبه                  |
| 4    | صفرت على بطور مامور                               |     | ربط آياست                     |
| 77%  | اعلان کامتن                                       | 414 | امیان اور سجرت                |
| 44.  | المجي أكبركا وان                                  |     | باطني مجبرت                   |
| 177  | مشركين ي اطهار ببرارى                             |     | حها دسكفنتفث تثجي             |
| 194  | معامرے کے بابدم نکین                              |     | پیاه اورنفیرت                 |
| the  | ورس سويم آيت ۵ تا ۲                               |     | الم اليان كى مركزى حباعت      |
| "    | کیات و ترجیر<br>دبعاآیات<br>حرمت <u>قالع مبین</u> | 222 | مغفرت اورباعزت دوزي           |
| 700  |                                                   |     | متأخرين كأدرجه                |
| 4    | بعبداز مهلت                                       |     | مئواخاست ادر وركتت            |
| ۲۴۲  | توسركا دردازه                                     |     | دراشت کا عام فالدن<br>مصد هده |
| "    | نما زاور زكواة                                    | 47  | سورة توبه                     |
| 201  | النازكيفوالم                                      |     |                               |
| 754  | زکواہ کے فوا لم                                   | 224 | دریس اول آیت ۱ ۲۲             |
| 749  | پنا د طبی                                         | "   | آيات وترحمبه                  |
| 202  | ورس حیارم آیت ۷ تا ۱۱                             | ir  | سودة كميختلف ام               |
| "    | أيات وترحمبه                                      | 479 | سورة سے بیلے سیم اللہ         |
| tor, | ربط آيات                                          | ۲٣. | جمع قرآن                      |

|             | ı                        | 1   |                                    |
|-------------|--------------------------|-----|------------------------------------|
| 127         | اسيات ونزحمبه            | 720 | معامات بإستقامت                    |
| 224         | ربط آئاست                |     | منا تفين تي من لفنت                |
| 421         | مرتشر بن <i>ا ورساجد</i> | 407 | دنیا وی مفا دیمیستی                |
| t < 9       | مساحبر کی حقیقی آبادی    | 102 | رىنى معانى                         |
| 71.         | ساحد کی تولیت            | 701 | ظاہری حالت برفیصلہ                 |
| 411         | نیکی ایمان بهموتوت ہے    | "   | الرک مکمانے کیا وعیر               |
| 717         | الوجنظيم مستحضين         | 77- | ورس سبخیر آیت ۱۲ تا ۱۵             |
| TAP         | ورس میشنخ آبیت مدر تا ۲۲ | "   | سايت ونزكمبه                       |
| "           | آسيت وترحمبر             | 177 | ربطآيات                            |
| 418         | ربطآيت                   | "   | المتة الكفير من حباكب              |
| /           | كضرمق لجدابيان           | 777 | اسلام کیے خلافٹ محاند آرائی        |
| <b>*</b> ** | انعات هباد               | I   | حبادی دجرات                        |
| 11          | ا ۱- فراستداری           | 470 | مشرکین می سزایا بی                 |
| Ü           | سربه مال اور شجارت       | דדד | د کورک می شفا                      |
| 711         | ٣ - سيندي مكانات         | 771 | درسس شقم آیت ۱۶                    |
| 719         | ونيامتها لمبه دين        | "   | تأياست ونزكتمبه                    |
| 0           | ترك حبارك وبال           | ı   | ربط آباست                          |
| 797         | ورس منهم آنیت ۲۵ تا ۲۲   | 779 | ترز ائش برربعه جهاد                |
| "           | الرياست وتزكيمبه         | 14  | جها د کی مختلف صورتیں              |
| 798         | ر لبطر آیاست.            | 741 | جها دبطورعا وست                    |
| "           | المصرت اللي              | · · | مسلما نو <i>ل بین امرا</i> د بایمی |
| 499         | وشمن كاحبى منضوب         |     |                                    |
| "           | مسمانوں کی تیاری         | 144 | ورس معنم آیت بما ۲۲ ۲۲             |
|             | ·                        |     | (                                  |

|      | _                                     | , , |                                                 |
|------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 710  | ابل كآب كى تذييل                      | 790 | معركفين                                         |
| 414  | ورس وازدیم آیت ۲۱۲ ۲۱۲                |     |                                                 |
|      | آيات وترحمه                           |     | 1 .                                             |
| "    | ربطِآيات                              |     | 4                                               |
| TIA  | عقيده ابنيت                           | 1 1 | ورمس دسمهر آمین ۲۸                              |
| 47.  | چاب سود معرفت<br>م                    | 1 1 | آمات وترجبه<br>آمات وترجبه                      |
| ۲۲۱  | مخاركل النُّريب                       | 1 1 | ربط آیاست                                       |
| "    | كفارسيع شاببت                         |     | مسجرح امسے بے دخلی                              |
| 777  | امتار کے سوا رہ                       |     | ر مبر کرکم کسی دادی<br>مشرکین کی مجارت          |
| 777  | متندتول                               | , , |                                                 |
| 444  | دین کوبگاڑنے والے                     |     | ئىلىم مىلى بىرى بىرى بىرى بىرى بىرى بىرى بىرى ب |
|      | ورس مینروسم است ۳۲ تا ۲۳              | 1 1 | چام کامبرده م<br>مسلمالول کی اقتصادی حالست      |
| ۳۳   | ور م میررم ایس ۱۹،۹۱۱<br>ایات و ترجمه |     | درس بازدیم آبیت ۲۹                              |
|      |                                       |     | رون پاروم البت ۱۹<br>آیات و ترحمه               |
| رويد | ربطِ آیات<br>بهرنگ به جاغ             | 1 I | ریات در به<br>اہل کتاب کے خلامت دہا د           |
| ٣٢<  | معید نکوں سے بیچراغ                   | *   |                                                 |
| ۳۲۸  | دایت کی صرورست<br>سرین                | 1 1 | ایمان باینگر                                    |
| //   | دين حق كاغلبه                         | 4.9 | <i>تيامست پرايان</i><br>                        |
| 414  | علبه بإعتبارديل                       | 71- | هنت وحرمت بین انتیا ز<br>ر                      |
| 44.  | اسلام كاميلى فليه                     | 711 | دبن من کی اطاعست                                |
| ۲۳۱  | تيصروكسري كي محكوميت                  | 717 | غيرانم كميثيث ذمي                               |
| #    | مىياذى كإبياسى تئزل                   | 717 | حزير كح خلاف يردبيكنظ                           |
| 441  | اسلام کے خلات سازشیں                  | Tir | سخربه لعلوشكيس                                  |
| ۳۳۳  | كارست اور دكير شيد.                   | MIA | جزر کا دارده کار                                |

| 1   |                                        |       |                         |
|-----|----------------------------------------|-------|-------------------------|
| 757 | ا د ہے کا پرلہ                         | 200   | ورس جياروهم ٢٥٢         |
| 300 | حرام صینو <i>ل کا</i> تبا دله          | "     | أيت وترحبه              |
| 700 | شمسي أورقمري نقويم مرمطابقت            | ۲۳٦   | ر بطرا یات              |
| 400 | رمیے اعمال کی تزمین                    | "     | امل كتاب كى خرابيان     |
| r8< | درس نزویم آین ۳۸ آ ۳۹                  | "     | ترک دنیا                |
| 1   | آیات ونرحبه                            | 42    | ب عامث <i>کی ایجا</i> و |
| 0   | سابقهمضامين كاخلاصه                    | 1 1   | اكل حزم كيطرسيق         |
| 426 | غزوه تبوك كابس منظر                    | 1' 1  | تعویز کنداسے            |
| 77- | حبا کے لیے تباری                       | }     | نهمي رسوم               |
| 441 | منافقين كانحسدار                       | . ,   | نبر کات کی زیارت:       |
| ·// | مبمالوں کی دارسٹنکٹنگ                  | "     | انصال فواب              |
| 444 | ونياطلبي بالأخرسن طلبي                 |       | فوتیدگی کی رسوم         |
| "   | ترک دنباد به غلامی                     | , , , | الشرك راسن است روك      |
| 470 | قدم کی تبدنی                           | ٣٣٣   | جمع ماک و دولت<br>ر :   |
| ۲۲۲ | تركول كاعرف ح وزوال                    |       |                         |
| 477 | ورس مجند مم آنیت ۲۰                    |       |                         |
| "   | آایت و نزهمه                           | "     | أيامت وتزعمه            |
| "   | د بط آیات                              |       | ر بطرآ پات              |
| 449 | تضربت اللي كيمثنال                     | ۳۳۸   | حلت ب وحرمت كالفتيار    |
| 44. | غار تورس قیام                          |       | اسلامی کملینڈر          |
| m<1 | مشركهین می نا کامی                     |       | حرمت <i>ولے بینے</i>    |
| TKY | صَدَّنِيَ الجبرُّ كَيْ مِهِ بِيَّا فِي |       | تخضیص کی وجبر           |
| ٢٢٣ | الشرتني لئي كي معيث                    | TOT   | قمرى تقوميهمى تقدميم    |
|     |                                        |       | , ,                     |

|       |                                               | ,          | 1                                     |
|-------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| ۳۹۳   | ومين حق كانلبه                                | TZP        | منحرى كاحالا                          |
| 290   | ورس كستم آيت ۴۹ نا ۵۴                         | *          | سكيينه كانزول                         |
| 11    | ایت وتزیمکه                                   |            | کله توخیدکی بلندی                     |
| 461   | ي<br><i>حبرع ابن فنيس</i>                     | 1 1        | ورس بهشروهم أبيت اله آ٢ ٢             |
| ٣٩<   | حباد سے فرار کا بہانہ                         |            | ارون بسرتر ازیک ۱۲۰۲۲<br>این و زر میر |
|       | . /                                           |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 291   | معرفبت الني كأذائقة                           |            | ر بط آیات                             |
| 799   | منافقين كى برباطني                            | 1 1        | فريينه حباد                           |
| ۲.۰   | دومي ستصابك نبي                               | 449        | <i>نىرانگى بىيىت</i>                  |
| "     | غذاب كانشطار                                  | "          | ارکان اسلام اوری د                    |
| 4.1   | ال کی عدم قبولیت                              | ۳۸۰        | جادنطوري دست                          |
| 4.4   | ن <i>ازمی</i> ستی                             | i' I       | مرحالت بين حباد                       |
| لمنام | بارل شخواسته خرچ<br>بار ل شخواسته خرچ         |            |                                       |
|       | ا بازن تواسر ترک<br>ایران است کرد آمرته در تا | ן ניי י    | - 1                                   |
| 6.91  | ورس بست و کیک آت ۵۵ آلاه                      |            | فتح تبوک.<br>د تا سر                  |
| 0     | ا كايت وترجم                                  | 714        | •                                     |
| 4.7   | ربطآ ياست                                     | 710        | ورس كوز دسم أبيت ١٣٣ ك٥١٨             |
| "     | مال واولادمعيار شكينسيب                       | "          | آيانت وترحمبه                         |
| 4.4   | سنراي فختفت صورتمي                            | 37.7       | ربطرآ باست                            |
| 4.9   | 73 12/100                                     | ۲۸۲        | رخصرت میں علیزی                       |
| , ,   | / /                                           |            | مومنين كاشيوه                         |
|       | _                                             | 444        | , , , , , ,                           |
| 41-   | ننوشی اور ناخوشی کامعیار<br>ب                 | ٣٩٠        | منافقين كاطرزعمل                      |
| 414   | درس کمبنت دو آبیت ۲۰                          | "          | مبیت <i>الهی</i>                      |
| "     | س است ونرحمه                                  | 491        | مشافقتین کی انگائی کجھیائی            |
| . ,   | ربط آيات                                      | <b>797</b> | منافظی <i>ن کی فنشز پر داز</i> ی      |
|       |                                               | , ,        | - 4,1,                                |

۲۱۳ قرأنی اسطلاحات ميانل زكونة وصدقات 570 ۲۱۷ منا فقین کے اوصات مئد تمند کال 377 من فقوں کے بیے سزا نصاب ومشرح زكواة ۴۳۸ ذکواہ کے آکے ممصاروت ۱۹۱۶ سابقہ اقدام کے بیے مثاسبت 426 اعمال كاضاع فقراد اورمساكين ሌሎ፡ عالمين زكوة سابقدا قرام سے عالات 561 مولفه القلوب ۲۲۰ مقام عبرت 441 **ፈ**ላሌ آزا دی غلامان مقروض أيات وترحمه 11 ۲۲) ربط آیات فى بيل العظر **୯**୯১ رر مردوزن کی معاشرتی مافر 447 ۲۲۳ مردوزن کا وائره کار ورس كمبت فو أبت ، ١٦ تا ٢٦ 11 مومن مرمروزن کے خواص آيات وترجمه **୯୯**۸ ۲۲۵ حصول علم كا فريينه دبط آياست 999 منانفين كى ايرارساني مسلانوں کی زبوں حالی 69. (٢٢٧) صلاة وزكولة مصنور كاخلق عنطيم ۲۲۸ استراور رسول کی اطاعت خوشنودی کی ٹلائش 401 ۲۲۹ ممرمنوں کے بیلے منا ات فٹالف رسول کے بیے وعید rar ر منائے اللی يروه فانثى كاخرف 34 ورس كسبت وش أبيت ١٧٦١م ٥٥٨ منا فقين كاعذر تنكب ٢٣٣ آيات ونزجم ورس سبت فسجار آیت ۱۲ تا ۲۰ t/ رد دبطرآیات آيات ونزجير <sub>۲</sub>ልን ۲۳۵ نطاب ی نوعیت ربطرآ إين

|       | ,                                |              |                                 |
|-------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| ۲۷۸   | آيات وترعبه                      | ۲۵٦          | يارگردم لسنے جا د               |
| 9     | ر دج آيت                         | <b>%&lt;</b> | منافقين كيے ساتھ حباو           |
| •     | جاد سے گریز                      | 76A          | حہنو کے ذرائع                   |
| 441   | حبنمه کی آگ                      | ۲۲)          | ذرائع جا و <i>كاغلط استع</i> ال |
| 424   | رونے کا مقام                     |              | منافعة بن كي حصر في قسمير       |
| 6     | روزخیرل که آه وزاری              | 611          | منصوب کی ناکامی                 |
| وبدار | منا نقتین کی محرومی              |              | 2                               |
| 940   | منا فقول كاحبا زه اراستغفار      | ליזרי        | ورس كبيت في مفست أيت ١٥ تا ١٨   |
| ۲۸<   | ورس سی آیت ۲۰۸۵                  | "            | آيات وترحمبه                    |
| y     | آيات وترحبه                      |              | ربطآيت                          |
| 500   | ربط آیات                         | "            | شان نزول                        |
| ፈላፅ   | ال ذريعية زنكش .                 |              | ا نفاق ہے اعراض<br>ریہ دریہ     |
| 44.   | صاحبان استطاعست كم ترصت طلبى     |              | نفاق کی نجیگی                   |
| 497   | رفامهيت بابغه                    |              | وعده خلانی اور جھبوٹ            |
| 494   |                                  |              | 6 1                             |
| 663   | ورسسی ویک آیت ۹۰ ۹۳۴             | 741          | _                               |
| "     | ا آیات وزرهبه<br>ا               | •            | آبابت وترحمبه                   |
| ۲۹۶   | دىياتى منافقېن كى <i>ھلەسازى</i> |              | دبطآ بات،                       |
| 49<   | حقیقی معذور لوگ                  | ۲<br><br>t   | صمائباً کی فراخدای              |
| ('99  | شيكه كا راوگ                     | ۲۲۳          | ,                               |
| ٥     | سواری کے طلبہ گار                |              | , -                             |
| 6.1   | ا قابلِ مادا منده اغنیا د        |              |                                 |
| ۵۰۳   | ورسسی و دو آیت ۹۴ تا ۹۴          | (KN          | درس کمبت فحمنه آنیت ۸۴، ۸۴ م    |

|     |                               |     | 1                                  |
|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------|
| 470 | مخلوق کی رضاخالت ہی           | ۳۵  | لهايت وترحبه                       |
| 470 | معبعن مشرى اوردرياني يجيمنافق | 8.6 | اجدازحبا دحيرساذى                  |
| 644 | منا فعین کے لیے سنرا          | 4.4 | ***                                |
| DYA | ورس سی وینج اُنیت،۱۰۴ تا ۱۰۹  |     |                                    |
| "   | سايت وترحبه                   |     |                                    |
| 049 | ربطبة ياست                    | 1 1 | •                                  |
| ٥٣. | مخلص محمضطا كارسمان           | 1 1 | درس می وسد آیت ، ۹ ۹ ۹ ۹           |
| 071 | اعترات جرم اورمعانی           |     | تا پایت و ترحبه                    |
| ٥٣٢ | صدقات کی فہوںیت               | 1 1 | <i>د بيط آ</i> يات                 |
| ٥٣٨ | اعمال کا محاسسیہ              | 1 1 | اعرأب تھے معانی                    |
| "   | دوررالمخسوه                   | ٥١٣ | <i>شهری اور دبیاتی میں امتیا ز</i> |
| 541 | درسسسی و شش آمیت ۱۰۱،۱۰۱      | 618 | A* A                               |
| "   | تريابت وترجمه                 |     | احجبی سوسانتی کی مرکات<br>ر        |
| ۵۳< | ر بطرآ بایت                   | , , |                                    |
| ۵۲۸ | ابدعامررابهب                  |     | قرب اللي اور بني كي دعا بي         |
| ۵۳۹ | مسى صندارى سازش               | 419 | ورس می وجهار آمیت ۱۰ تا ۱۰۱        |
| ٥٢٠ | مسى تنا ر                     | 1 1 | آيات وترحبه                        |
| "   | مسمبرضراری قباحت              |     | ر بطرآ یا ت                        |
| 261 | أتعمير ساعبر كامقضد           |     | اولين وسالبقين                     |
| "   | مسحيرعلى التقوري              | "   | ار مهاجرین                         |
| ٥٣٣ | آ واب ساجد                    |     | ۲ ۔ انصار                          |
| 6   | نیت کی خرابی                  |     | اولىين دور                         |
| 641 | درس سی میفنت آمیت ۱۱۱         | ۵۲۲ | <i>נומן כפר</i>                    |

|       | 17                                |                               |  |  |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 676   | ۵۲۶ اب کے بیے امراہم کی علیاتی عا | آيان وترحبه                   |  |  |
| 577   | " محضورك والدين                   | ربطِ آيات                     |  |  |
| 874   | » اتمام حجنت                      | حان و مال کاسودا              |  |  |
| المده | ۵۴۷ میرنگک مکب خداست              | نفع بخش اورغير نفع بخت متجارت |  |  |
| "     | ۵۲۸ حمایت ونصرت خدا وندی          |                               |  |  |
| 84    | ٥٢٩ ورس حيل آنيت ١١٧ تا ١١٩       | ع إلى رواحه كاايان            |  |  |
| "     | ۵۵۰ کایت وترجمه                   |                               |  |  |
| 641   | ۵۵۱ ربطرآ پرست                    | 7 '                           |  |  |
| ٥٤٢   | ٥٥٣ مخلفين تبوك                   |                               |  |  |
| "     | ۵۵۲ ښې کې فات                     | ورس می مشت آیت ۱۱۲            |  |  |
| 02    | م مهاجرین اور انتصار              | آيايت وترجمه                  |  |  |
| 0 < 0 | «                                 | ربط آيات                      |  |  |
| 544   | " مقاطعه كانترعي حكم              | ارتماب كرسنے بطلے             |  |  |
| "     | ٥٥٥ توبرس قبريب                   | 1                             |  |  |
| 84    | د سچائی کی دیکست                  | 1                             |  |  |
| 849   | ۱۳۱۶ ورس حبل فرميك أنيت ۱۳۱۶۱۳۱   | I .                           |  |  |
| v     | ۱۵۵ اس وترتمبه                    |                               |  |  |
| ٥٨٠   | الإ ربطراً إست                    | 14 -1                         |  |  |
| 11    | ۵۵۹ رسول استرکی عدم رفاقت         |                               |  |  |
| ه ۸۱  | ا الله الم المن ترجيح ذات         | ورسسی ونه آسیت ۱۱۲ تا ۱۱۹     |  |  |
| DAY   | رر حباد کا اجرو لواب              | كايت وترجب                    |  |  |
| 015   | ١١٥ ١ ال طري كدف كا احبر          |                               |  |  |
| 211   | « ورس چپل ور آیت ۱۲۲              | مشربين کے ليے استغفار کامنار  |  |  |

٥٨١ متقين كے بيے ب رت أيانك وترحميه 7-41 ٥ ورس حيل حمار آنيت ١٢ اته ١١ ١٠٠ ربطآيات ه آيات وترجمبه تف*يمه كار* " ۵۸۷ ربطرایات فرلضاجهاد 7-0 فرنض علم " ۵۸۸ وس مع حارد متمن ۸۹ ۱میان میں اضافہ 7 -4 ا ۵۹ اسن*یاست میراضافر* ۲.< محنت كىضرورت ٥٩٣ من فقين ي أزاكث ۸- ۲ علم دين كا فقدان ۱۹۹۳ میسسے فرار 7-9 ورس حيل وسه آيت ١٢٣ ۵۹۵ سیسمجھ نوگ 71. " اورس شاف بننج آت 111 كايت وزرحميه " آيات وترجمه دبطرآ بأسنت 11 جهادى مختف صورتين ۵۹۲ مضامین سورة ترب 712 مبلان اورفرنینهٔ حبامه « اعظیم*انان رسو*ک 11 مركزميت اسلام عهد خيرخاه رسول 714 ۵۹۸ الترتعالي كى كفايت املامى نظام معيشت 410 ٥٩٩ تركل على النظر حهاد کی طبعی نزتریب 414 ٦٠٠ وسعت كاثنات *جها د*بالنفنس 714 كفار كيے ساتھ سختی 7-1

(نوٹ) الحدیثہ رمضان المبا*دک لاانہ*ائے ہیں پرتضیبر: احتیم جلدوں ہیں مکمّل طبع ہوگئی ہے۔ (فی*اض*)

## يبيش لفظ بشسطيليا لتخاينا لتقيشر

يَسُتَكُونَكَ عَنِ ٱلْاَنْفَالِ \* قُلِ ٱلْاَنْفَالِ \* وَلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ \* (١:١) الْعَ يَعْلَمُوا آنَّ اللهَ هُو يَغْسَبُلُ التَّوْبُ مَنْ عِبَادِهِ (٩٠٠٩)

الطرتعالیٰ کا لاکھ لاکھ مشسکر سہے جس سنے لینے عامین بندوں کوساینے دین کی اشاعت کے قابل سمجها اور آن سے مید خدمت ای کروه قرآن محیم مبیع غلیم کاب کوخایت آس ن اور عام فیم پرالے

من من الله وقت الله تعالى كيد فوي على المرات وقت الله تعالى كي منور الله تعالى كي منور

مرزیاد خم سے۔ سبع طوال معنی قرآن پاک کی لبی سورتوں کاسداس عبدر ختم ہور جاسے اور بچر آگے

سورة يُونس سي مناني كاسد يشروع بوكا. يه مليمورة الغال اورسُورة توبر بيشتل سب إن دونوب سُورتول كيمضامين أبس مي سفي بطقة ويرجن ميرسب المم مفامين أبس مي مطقيطة مي حن مي سب المم مغمون اسلام كوات أون

ملے وجنگ ہے جودونوں مُورتوں میں شرکہ طور پر ایا مانا ہے۔ ان مورتوں میں جاد کے بڑے بڑے ا صُول بيان سيكه بي ، البته سُورة الفال مي غزوه بدراورسُورة توبه مي غزوه تبوك كي تفصيلات بيان كيُّني بي إن دونو ب مورّون كا زمار نزول مختلف سيد، أيم مضاين كى مناسبت كيمانا سي ترتيب الدوت

میں اِن کو اکتشار کھاگیا ہے مجدان دونوں سے درمیان میں بہمائٹر عی سیں بھی گئی جہاد سے علاوہ دیگر متفرق مضامين بجي إن دونون ورنول مي بان بوسائه دي جن كي اكي جملك مين فدمت ب -

مورة الفال الميرة سليمين بنگ بدر كے بعد نازل ہوئى اور اس مي كفرواسلام كى اس سورة الفال البي جنگ پنفعيل كے مائة شعمرة كيا كيا ہے . اس سُورة ميں جباد باسيعت كي مفرور

اجميت اورغايت بيان كى كئى سهد ، عير مال غنيمت كى مدت اوراكى تقيم كا قانون بيان كيا كياسيد السر نے است میں بیا احدان خبلایا ہے کہ تعداد کی قلست اور سامان منرب وحرب کی کمی سے با وجود مسلمانوں کی نصرت فرانی اور انسیں فتے سے بھی رکیا۔ اللہ تعالی نے مؤنین کی پاپنج صفات کا ذکر کر کے ان کے یے انعالات کا اعلان فرایا ہے ۔ جنگ برہی کے سلے منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے اور پھرائن کوسطنے والی منزا کا ذکر بھی کیا ہے۔ میو دبوں کی بار بار کی عکمشکی کا ذکر بھی اس شورۃ میں آیا ہے، اس کے باوجود اُن کی طرف سے صلح کی بیش کش ریٹبست روعمل کے اظہار کی ہاہت فرائی ہے ۔ بجنگ برمی کے سلمے میں پیا ہونے والے دوٹر سے مسائل یعنی ال غنیمت اور بھی قید توں کا ُ ذکر کیا گیلسہے۔خاص طور پرجنگی قیدیوں کو فدیہ ہے کر حجبوٹر شینے پر اظہارِ ناپندیدگی کیا گی ہے۔ اِس مُورۃ مي حضور عليه الصلوة والسلام كي بجرت مينه كامنظر بحيث يثيس كيا گياسها وراس سليلي مي كفار كي طرف <u> سے دارالنہ و</u>ۃ میں ہونے <u>والے منصوبر کا ذِکر بھی</u> ہے . بیت الله مشریعیف اور عام مساجد سے آدب بریمی روشنی طالی گئی ہے۔ السراورائس سے رسول کی اطاعت کی تنقین کی گئی ہے اور ان کی خیا ہے منع کیا گیاہے۔

سورہ تو ہو ہے۔ اس کے بعد اللہ میں متع ہوا اور اس کے بعد اللہ سے میں غزوہ تبوک بیٹس آیا۔ اسی سال کے سورہ تو ہوں اورہ تو کی بیٹ آیا۔ اسی سال کے سے جو کو فوجہ اسی میں مقابلا میں میں میں افریکر مشدی کو امیر جج بنایا جن کی قیادت بی سمانوں نے جج کو فریعند اوا کیا۔ اسی دوران سورۃ تو ہد کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور صفوطیل اصلاہ واللہ نے یہ آئیں صفرت علی کو نے کر مسلے جی ا کہ جج کے موقع بیش کمین سے بنیاری کا اعلان کر دیا جائے اور اس اسی میں آئی ہوسال جے کے بہرجال اس سورۃ کے مختلف سے اشہر آئی ہوسال جے کے بہرجال اس سورۃ کے مختلف سے امیر آئی ہوسال جے کے بہرجال اس سورۃ کے مختلف سے امیر آئی ہوسال جی کے بیارہ کی ابتداء میں کفار وشرکمین سے بنیاری کے اعلان کے بعد جباء کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے تعلقہ تو آئین کا نزول ہوا ہے۔ این احکا مات سے اسلامی دیا ست کی فارجہ پالیسی کے فدرخال نظر آئے ہیں۔ اس میں غزوہ جنین اور بھرغزوہ تبول کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے بغزوہ تبول ہی کے سلامی میں شامل ہو نے سے معذرت کر لی اور بعض نے واپس نے جبوبے نے جبوبے نے بغزوہ تبول ہی میں شامل ہو نے سے معذرت کر لی اور بعض نے واپس

كالحرعذر سيشس سيكه اوراس المرح حضور عليالسلام سيصمعاني خال كرلى . اسي سيليله مين مخلص مشلمانوں سے دوگروہوں کا ذکریمی آیسہ ہوعزوہ توکہ سے نیسجے رہ سگئے ننے سکوانو<sup>ں</sup> ستسيط بهاسنے بناسنے کی بجائے اپنی تللی کا اعتراحت کریا۔ اِن میںسے ماست آدمیوں کے پیلے گروہ سنے سلینے آپ کوسمہ نبوی کے متونوں سے باندحد دیا تھا ، ان کی توبر السّہ نے **قبول فرانی بنین آدمیول کا ایک دور اگروه تفاسعے خت آ زائش میں ڈالاگیا ، اُن کا تحل نہجاً** كياكميا اور بيربيجاس روزك بعداك كى توبست بول فرائى -اس شورة میں بیودلیں کی رنشہ روانیول کا ذکر بھی سہے ، ان کے مشائخ اور علما کی بہّت بیان کی گئی ہے جولوگوں کا مال إطل طریقے سے کھاتے تھے ۔ زکاۃ کے آٹھ مصارعت بی بیا

محسسة بي اورثعلبدابن ابى ماطسب كا واقع بمي أيسب حب سنة آموده مالى سكة سيلة صويرات

علىيە كوستم سىن دُعاكرا ئى مىخرىجىپ دە مالدار بوگيا توزكوا قاكى دائىگى سەندەنلەكردىل الىندىن ناخو

كاجنازه يرصف ادراكن كسيلي دعائي مغفرت كرسف سيمنع فرا دياسي الن كرساته زباني جاد كرسنے كا يحكم ديا ہے. ديياتي منافقوں كى خاص طوير قباستيں بيان فرائى ہيں ، بچرالتَّد سنے والين ماتر

ادر انعمار کا ذکر فرایسے ادران سے لیے انعابات کا اعلان فرایسے ،اسی سورہ میں عام مراجد کی حیثیت اور من فقین کی تیاد کروه سمد منزار کا ذکر مجی آیا ہے جاں مبانے سے اللہ تعالی سنے حضورطيالسلام كوسنع فراديا اوريجروه سجدحلاد كأكئ الفرادى اوراجناعي زندگى سيستلق متفرق مسائل ادران کی اصلاح کا پروگرام می انگیاہے اور آخر میں صنور خاتم ابنیدین بی انگیاپر والم می مالو

كے ماقعہ خيرخواہي اور آئے اوصا من جميلي كا ذكر سبت اور ساتھ ہى اللہ تعالیٰ كى توحيد كا بيان حبي آگي ہے يملد درية فاريني كريت وقت بم أن كم م النكر من كرار بي كرسلد درد القرآن مي أن كى دلي نے ہاری موسلہ افزائی کی سے ہوا منصوبے کی دفار کو تیز کرنے میں مدومعاول ٹابت ہوئیہے فارئین سے تصومی دعاؤں کی انتاس ہے.

(الحلق) لعل فين أيم اله (عوم الأمير) شالامبارشّاؤن - لٰاموم، يأكسّان

باسمه سيمانه وتعالل

## سخه ليے گفتنی

المُ مَدُ بِلِّهِ رَبِّ الْمُ لَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْعِ خَاتَعِ الْأَنْ بِسَاءً وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهُ احْبَعِينَ: - آمَّا بَعْدُ

وہ قوم جس نے انسان کو انسانی حقوق مجھائے، پوری دنیا ہیں آمروں اور وکھیٹروں کے پیخہ استبداد میں جرائے ہوئے انسانوں کی ایب بہت ٹبی تعداد کوظلم و ذلت سے علائمات دلاکرانسانی حقوق کی دولت برورکیا، خابق حقیقی سے انسانی تعلق مضبط کی، اور اسے اخلاق کامیابی دلاکرانسانی حقوق کی دولت برورکیا، خابق حقیقی سے انسانی تعمین مضبط کی، اور اسے اخلاق کامیابی کے ایسے تقام مری فائز کیا کہ آریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

لین افنوس کر آج اسی قوم کی مرکزیت خم ہوئی ہے، روح مرکی ہے اس کی عرف و شہرت خاک میں بل چی ہے ہر گلہ اور مہرموقع پر اسے ذقت ور سولیوں کا سامنہ ہے۔ اس کا مائی انتہائی روش اور حال انتہائی تاریک ہے اس کے بچے ذقت میں پیا ہوتے ہیں، ذقت میں ہو اور جو ان انتہائی تاریک ہے اس کے بچے ذقت میں پیا ہوتے ہیں، ذقت میں ہی نوجان اور چھر کو مرح استے ہیں، جہالت محاقت اس کی انتیازی علامت بن چی ہے۔ اس کا خون و شمنوں کے مفادیں و شمنوں کے مفادیں خرج ہوتا ہے۔ اس کا ذہمی ستھارہ ہے اس کا مفکر زشمنوں کے میڈیا سے معلومات حال کرکے اس کی روشنی میں سوچا اور بالنگ کرتا ہے۔ اس کی روشنی میں سوچا اور بالنگ کرتا ہے۔

بی می در در در است می این منعوش سے ہٹنے کا نیتجہ یہ کلاکدانیا فی حقوق کا علم اُن نو کؤار مہنی اور است میں میں است میں میں اور است نے اور است نے اور است نے اور اور کی لیس میں میں میں میں میں میں در فدول نے تھام لیا ،جن کا فانون جی کے قانون سے زیادہ خطر ناک اور در کی لیس میں میں میں ہوئے ہوئے میں جن کے اندو اندائی کے جن کو اندان کینے سے جی جبین جیا ہیں ہوئے ہیں جن کے ماحنی اور حال میں سوائے ظلم و بربریت اور خوان احق بہنے کے موفی ہوئے ہوئے ہیں جن کے ماحنی اور حال میں سوائے ظلم و بربریت اور خوان احق بہنے کے کو فی چیز نظر منیں آتی جن کی وحثیت بربریائے تو کھا اُن کے اپنے بھی چیچے المعتق ہیں ۔

آج بوری ڈنیا انسانی حقوق سے کیسرمحردم سے ، انسانی حقوق کا عَلَمَ ان نخوس اِنْقوں ہیں گئے کا ہی نتیجہ سے کہ گل محلے سے سے کرعالمی سطح کمساغنڈہ گردی کا اُن سبت ، اور مبرغنڈہ اپنی اپنی جیٹیت سے مطابق دندنا آبھر آسے ، سال بہب کرمٹی اور سے مقابات مقدر کی رکھا او و کھیئے ہیں جس کی

کے مطابق دندا آپھر آ ہے، بیال کس کرمشانوں کے مقابات مقدر کی رکھوا فی محسب ہیں جن کی شروق ، مازشوں سے نگ آکراوران کی اصلاح سے ایوس پورمحن ان بنت ملی الشرعلید ولم نے

رب اور صلین ملک ملک مادر اور اور اور اور اور کا میان میری دنیا کوتیره و تاریب بنادیا ہے، اور

عالم ان نیت کو قانون فطرستِ سے ہٹا کر عمبوریت کے مجفر میں بال میں میندا دیاہے ، آج ہم مشا بو کر سے بی کہ عام انسانی ڈنیا شخصی بحومتوں سے اس قدر بلاکت و بربادی اور اپمنی کا شکار

نهیں ہوئی جمقدراس فرمیب کا ارجمبورست اور ان السانی حقوق سے ہورہی سہنے ، وطن عزیر میں تو پوری قوم سے آباتوں کو چند سوائے وارتظیکی اروں سے باتھ فروخت کرنے کی محروہ بنیا در کھودی گئے ہے سرنے میں سرکرے

سنخریرسب کچرکیوں ہُوا، اس کا ذمر دار کون ہے ، ات ذیا کھڑم چھٹرست صوفی <del>ہے۔</del> دام مجریم عالم انسانیت کو مجیٹر لوں کے قبضہ میں نہنے اللے طبقہ کی نقاب کٹائی سورۃ توبر درس نمیرا میں اس طرح ہذا تردر

طرے فرائے ہیں . " دین کو بگاڑنے فیلے یاتو بادشاہ ہیں یا بھر رہے عالم ادر ٹرسے درویش، اگر بادشاہ مجڑی کے تومیشنت تباہ ہوگ ، اگر عالم مجڑیں ہے تو دین تباہ ہوگا اور اگر بیرصاحبان بجڑعا لیں گے تو

سے ویا سے جہ ہوں ہمیں ہم بری سے وری جہ ہوہ ہوں اور بر بری جہ ہوں اس میں اسے مر اخلاق تباہ ہو مبائے گا ، اگر بر تمینوں طبقے بجڑ جائی تی توم تمنزل کی گرائیوں یں جا گرے گی ۔ چنا نچہ یہ بگاڑ ہاری امت یں ہی آ چیلہے مسلمانوں سے اکثر نفتہ اِن تینوں محروبوں کے پیا کورہ ہیں ؟

صورت حال بعینہ اسی طرح ہے اکثر علمائے دین نے سنن وستی ت پر فرقر بندی کرکے ہوری صلاحیتیں اور توانانیاں اس پرخرج کردی ہیں، یا پھر اپنی ساری کا رکر دگی کوعقا کا کی نشروا ت عدیک

پیده می موکردیا سید، نظام معیشت ادر دیگرنظامی میکدت کو کل طور پر ہے دین ادر می دو و نصاری کے تربیت یافتہ افراد کے سیلے چپوڈ دیا ہے ، اکثر پرصاحیان کی پری صلاحیتیں اپنی گدی کے مریر ٹرحانے اور اپنے سریرول کو دوسے رگدی نشینوں کے دمست بردسے بجانے پرخرچ ہورہی ، میتجہ یہ ہے کہ وُنیا کی اخلاقی ترمیت بیودی اوسیببی کرسے ہیں۔

بادشاموں کی نفلت اور نوو غرصنی سے میشت کا مال یہ ہے کرتیل کا اکثر حسمتہ لمان ممالک اسے اسکان ممالک اسکے اسکان ممالک اسکان ممالک اسکان میں اسکان م

ا۔ تیل کی دریافت کے بیصیبی اور بہودی کمینیا سمنہ انگی قیمست وصول کرتی ہیں .

۲- تیل کی کھدائی کے الات ان ممالک سے مہتھ منہ مانگی قیمت پر فروضت کرتے ہیں۔

س- يهكينيال جن علاقول مي كهوائي كالطي كدليتي بي ان برايي اجاره وارى قائم ركفتي بي -

م. تيل كي صفائي ك مرحد مرب انهائي منه كي مثينري ، فاضل برزه مات احدانهائي اوني يخواه طا

الجنيرول كے ذريع معلقة ممالك كى دولت المطى كركے ميودى اور البى ممالك كوم بيج ديتى ميں -

۵۔ تیل کی نقل دھل پائپ لائنوں کے ذریعہ ہوتو ائن کی تعبیر ڈیکنالوجی برائن کی اپنی اجارہ داری جم اگر سرید در در سرید تا ہر ملے طور سرید ہوئو گئی در

اور اگر بحری جازوں کے ذریعہ ہوتو بھی مڑسے ٹرسے بحری ال ٹینکر میودی اور لیبنی پنیوں کی اپنی ملکیت بیں اور مند مانگا کوابیہ وصول کرتی ہیں

۲- تیل کی فروخت بریمی اُن کی محل ا جارہ داری ہے، مختصف مالک میں ان کے بیٹرول بمیپوں کا جال سمچھا ہڑا ہے، کا لٹیکس، برماشیل ، ایسو وغیرہ کا تعلق اپنی کمپینیوں سے ہے۔

> ۔ تیل کے کنو ڈول کی حفاظت کے لیے فوجی حوالوں ، اسلحداور ان کی نقل دحمل کا خرج کا مس کے علاوہ ہے ۔

نیتجہ رہے کہ ادشاہوں کے بگاڑ سیم کمانوں کی مکیت تیل کے منافع کا اکثر و میشر تھے تیل پیاکر نے والے ممالک کی سجائے میودی اور ملیبی درندوں سے پاس پہنچ ما آ ہے۔ وہ لیے کونیا عجر میں لینے محروہ عزائم کی کمیل مریخریج کمہتے ہیں ۔

دروس القرآن إن بنيادی خاميول کی نشاندهی ان الفاظ مي کر ناسهد " ونيا كے لوا المو قدرتی وسائل سنے مالا مال ہے ۔ صرف ان سنے است خادہ کرنچی صرورت ہے ، اقتصادی محاظ سے دنیا میں تیل کو بہت انہمیت حاصل ہے ، امن میں بھی اس سے بغیرگذارہ نہیں محروبالک کی حالت میں توتیل ایک مور سے ارہے اسلان سے اس برجیز دافر مقدار میں توج دسے ، دیگر معدیا کی بھی کمی نئیں ،اس سکے با وحرواُن کو ڈیٹا می عزت و وفار مصل نئیں بحرب ممالک بچاس سامٹے سال

سے تیل پیاکر سے ہیں بھواس سے سابے امرین ہمی کما مرکدا در عربی سے آتے ہیں۔ آج کمس

البنے انجنیٹر پیایٹیں کرسکے نقص پڑجائے قراسے درسنٹ نیں کرسکتے ،اس سکے لیے بھی امرین درا مد

ممرنا پٹستے ہیں ،خوتعلیم عال کریں اورتجرابت کریں اور کم از کم لینے کام میں توخود کھیل ہوما لیں اور بیرونی ام بن کوا داکی مبلنے والی بڑی بڑی رقیں بہاسکیں ،بدلیتی کی نشانی سبے " (سورة انعال دیس")

قراً نی مطالب وتفییری نکات میمح ومراوط واقعات افقتی مائل، غرامب باطله کے احن ظراتی سے رو سے علامہ دورِ عاصر سے ابن چیجیدہ اور تھمبیر سائل کانٹ، ایز دی سے مطابق عل در سلالوں

م کی لیتی کے اساب کی میدھ سادھے آسان الفاط میں نشائدہی تقینیاً قارمین وروس القرآن کا احیارہ

سورة كاموخوع حبارني بيل المسمق وجاد دما دين كي جاعت كومنا فعين كے ٹوله ادر نبيادى فايوس کیک دکھتا سبے موضوع کی اہمیبست ،اسا ذی لمخترم ماطلۂ کے طرزبیان اورفیحہ ولی المبنی سکے گرسے نقوش

سنے اس مبلدکواسب کہسں جمع ہونیوالی تمام ملبروں سے ممتاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس علدیں اسلام کو قانون صلح وجنگ، اسلام کی خارجہ بالیمی کے اصول ،

غروه خین ، احداد یغروه نوک کے واقعات بمنافقین کی اثا دہی اور ان کی ساز شرب کی افاہب کٹا ایکے علاوه کغروشرک کی تروید ، توحید خاوندی ، رسالت خاتم الانبیا ، علیداسلام اور دیگر انتهائی ایم مهمانی کا ذکر ببت ليصح المازين موجردست

» خرمیں ولی دُعا سبے کہ السُّر تعالیٰ إِن مُرسِیں کوصا صبِ دُرِس حَصْرِت صوفی صا صبطهٔ انجمَّن محبآن اشاعت فرآن محيمله اراكين ومعاولين اواس كاشاعت مي صديعت والته ديجيرتمام صرات مى فوروفاج اور خشش كا دربعي بنائے اور قبامت كك زياده سند زياد مسلانوں كوس سند منفيد بري توفيق

عطا فرائے۔ ایں دعا ازمن واز عملہ حباں آمیں با وصلى الله تعالى على نبيد والدامحابه اجعين فقط محر ترسوف قاصل مدرسه فنعرة العلوم ومفاق المرارس العربية باكستان العالم عرفاق المرارس العربية باكستان ١٩٩١ء

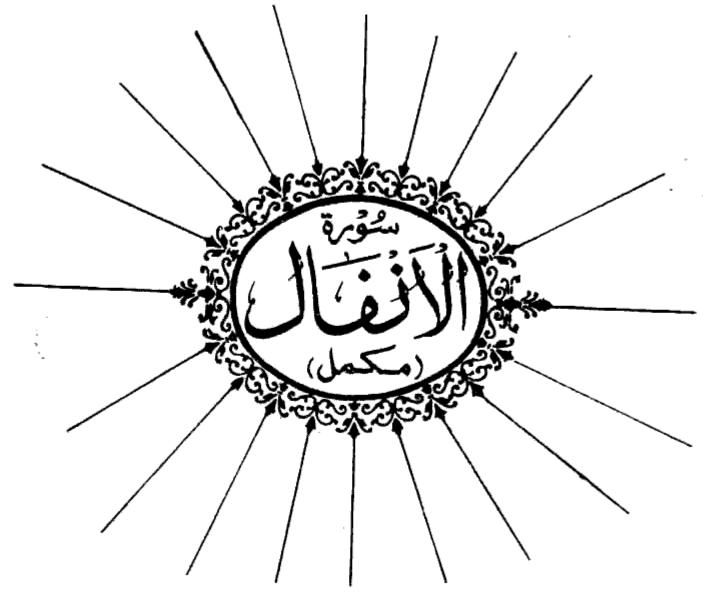

فَالَ الْسَمَلاَ ؟ الانفسال ٥ وَرَسِ اوّل ١

سُّوْلَةُ الْاَنْفَ الْمَكَنِيَّ مُنَّتِي كَلِيْكُ فَيَسِيْكُ فَسَيْبُ كُولَنَا أَيَّهُ فَيْهُا عَشُرُ كُولُوَّاتٍ سُّرة اننال مِنْ ہے اُدریہ بحثیر آبیں ادر اسس میں دس رکوئے ہیں بِسُسْتِ جِلِللْهِ الرَّسُمُ الرَّحِيْمِ

يَسَتَعُلُونَكَ عَنِ الْآنَفُ إِلَا نَفُ إِلَا نَفُ الْآنَفُ الْآنَفُ الْآلِيَّةُ وَالسَّوْلِ ﴿ فَكُلِ الْآنَفُ اللَّهُ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَرَسُولُكُ إِنْ كُنْ مُنْ مُعْمَ مُؤْمِدِ مُنْ أَن كُنْ ١٠

كالثن

تہ ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے نیست کے باکے یں آپ کہدیکے کر نیستیں اللہ اور رشول کے بیے ہیں ۔ بہس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور درمست کرو لیٹے درمیان کے معاطست کو ۔ اور فرائرداری

سے اور درست مروبیت درمیان سے میں ایک مرب ایوسری بردین کرو اللہ کی اور فرانبرداری کرو اس کے رسول کی اگرتم ایان سیجھتے ہو اس سٹورہ کا نام سٹورہ الانفال سبے۔ جکر بلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ انفال ہُفل

کی جمع ہے اور اس کامینی زا گرچیز کا ہوتا ہے۔ یہ سورہ بجرت کے بعدت کر بین ازل ہوئی حب کر عفر وہ بدر واقع ہوا تھا، اس سورۃ کی چینز آیات اور دس رکوع ہیں۔ بیشورۃ اسام الفاظ اور ۱۲۹۴ مروسٹ پرشتل ہے۔ اس سے پہلے سورۃ اعراست اورشرۃ الفام کی سُوتی

العالمة المراز المالية المالية المستخدم المستخدم المن المراز المراز المراز المراز المراز المالية المراز ال

اس کے بعد آنے والی سورۃ ترب مبی مدنی ہے اور این دونوں ٹورٹوں کا مصنون آبی پر باتا جا ہے یمورۃ انفال پجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب کرسورۃ توبد آخری صدیں سائٹر کے بعد نازل ہوئی یمورۃ انفال می عزوہ بدر کے واقعات کا ذِکر ہے جب کرسورۃ توبہ غزوہ تبرک کے وافعات میشنل سبے ، تاہم یہ دونوں صورتیں جاد اور اس کے قوائن سے متعلق ہیں .

سابقررتوں کے مضامین

مفسرت كمام فرالمت بهي كما بتدائي سورة لقره بي زادة نرروئ يخن بيود كي طرت تنا . خِلْخِير لِيكِنِي إِلْمُ كَالْمِ سُيلَ سِي مَثْرُوع بِوُكر وُرُدُ الله السي كسريرويوب کما تذکرہ ۔السّرتعالیٰ نے اصلاح ہیود کے میروگرام کے سخت نبیود یوں کو ایما<del>ن لا</del> كى رغيب دى ہے مبياكہ اپني رروع ميں فرما أوامِنْ في بهما اَنْزَاّتُ مُصَدِّ قَالِهُما مَعَهُ كُمُ الصِبى اسرايل اميرى ازل كرده اس جيز (قرآن) برا بیان سے آؤجوائس باست و توراست کی تصدیق کوتی ہے جو تمار کی است ہے۔ اس کے بعدسور قال عمران میں المطر تعالی نے نصاری کو موضوع سخن نبایا ہے، خیانچہ ابتدائے سورۃ سے سے کر آبیت فمبر ۸۳ کے عیمائیت کارڈ فرایا بداوران كى اصلاح كايروكرام داسد. الترتعالي نے واضح فرمايا سے كم الرعبياني شرك توجيور كرانيا فيستلبول كرئس توائن كي اصلاح برحاتي اوروه فلاح کے ق وارین عائمی ۔ کے ، کھرسورۃ نساء اور ما کرہ دونوں میں خاص طور پرعرب سے توگوں کو دعوستِ امیان دیگئی ہے۔ ان سورتوں پرعربوں کی خرابوں کا ذکر کر سے ان ان السلاح کا مروکام بیش کیا گیا ہے . عقیدے اور عل دونوں قسم کی خرابوں کی نشا ندہی کی گئے کہتے اور میر کھانے یعنے میں علال وحرام اورمعا شرتى طورم نكاح طلاق كمنعلن فيحيح راست مي طرف رامنانی کی گئی۔ہے

شورۃ انعام میں السّرنعائی نے ابتداء میں مجوسیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مجسیوں کا پارسخنت ایمان تھا اور نزولِ قرآن کے زمانہ میں یہ لوگ نقسرتیا اُدھی دنیا بر محیلئے ہموسئے تھے۔ آگ کے یہ بجاری دوّعجد دول کر مانتے ہیں۔ اُن کے نزد کیسے بیزدان اور آہرمن دو میٹے ہر کی مجبود ہیں ،جن میںسے ایک تحیر

كا ور دوسارشركا ، إ أيب نوركا اور دوسار ظلمت كاسب - التذيّعالي نف اُن کے اس با علی عقیدہ کا رقد فرمایا ہے اور اُن کی راہِ راست کی طرف راہمائی ذبائی ہے ۔ اس کے بعد <del>مورۃ اعراب </del>میں النیر تعالیٰ سنے تمام بنی نوع انباک کومخاطیب کیاہے اورسب کے سلسنے قرآن ایک کی دعوست بیش کی ے - اس سورۃ مبارکہ میں النگر تعالی نے حضرت نُوح علیا اسلام سے متروع کمرسکے ابنیا دعلیمالسلام کی بوری تاریخ بیان فرانی سبے مختلف انبا ک دعوت اردان كى اقوام كے روش الكا وكركياسيداوريد أخري حضور خاتم البنيين على الله على والم كن زان سنصاف كهلوا وإسبط ليا يُنْكُسَا السَّنَاسُ والْيِّ وَمَسْوُلُ ا الله والشيئة حيميع لك بن له الله السن السي تمرسب كاطرف التُركارمول بن كرآيا بُول آيپ كى ديخ**ترن** بيود ونعدارنى إنجبى اوّام کے بیے نہیں کمکر ہوری نوع انسانی کواسلام کی دعوست دی گئی ہے اورانہیں دین مق کوست ول کرسیلنے کی نرغیب دی گئی ہے ۔ معنسري كرام فزاتنے ہي كہ اس دعرت عام ميں سے سعا دست مند رومين ترابتداد مين بي إييان قبول كريستي بي . التجھے اور معا دست مندلوگ دعوست کو سنتے ہیں۔ اس کو سمجھتے ہیں اور محر لیے آسانی سکے ساتھ قبول کرسیتے ہیں . دنیاکی تاریخ بیں اعترالیا ہی ہوتا آیا ہے منگری اکیسے عقیقت ہے کہ اوگوں کی اکثر سے کشیطان کے میندے می گرفتار موتی سے ، اوروه دعومن ایمان تسبول نهیں کرتی اور کینے دین میراڑی رہتی سہے۔ مِهِراً كُ اس كى دوصورتين بيل بوتى بين - اكيسصورت تدبيب كه غلطكار لك كيف را تعريسب ممول علق دبي ادرابل عقد سيمسي تعميركا تعرض مُرُكِرِي ۔ اور اِس حرح اہلِ ابیان کونھی کیفے راستنے پر چلنے دیں ۔ دکوسسری صورت برسب كم ابل باطل زصرف كيف غلط بروكريم بري فالمرس كمك السيام من مينانب أين كي كوستسش مبي كريب. دوست رنفطون أيس وه

عا لمنگر دعورت

الم ايان كى دعوست كون صرف محصكا دي مبكه السيد مثاني ركے لينے المام قويلى مرفسية كارلائي وال حالات من المي عن مركبا فرض عايد بوتا ميد کیا وہ باطل کی قوت سے در کر بھاگ جا ہیں کے اور کفتر کا داستہ جھیوڑ وس کروہ جوچاہی کر تے رہی ؟ دوسری صورت یہ ہے کہ را و فرار اختیار نہ کریں عجمہ غاموش موجابن اور گانهی کی دامنه ایاسیته گره والا فلسفه اختیار کربسی جس کہ طلب یہ ہے کہ دشم<del>ن سے ارکھاتے</del> رہی اورانس کی زیاد بتوں کا حواب یک نہ دیں جنی کہ وہ نود ہی تھک کارکر مبیطر حاسئے ۔ اور نتیبری صورت بیر سے کہ جولوگ باطل بردگرام کوغائب کرنا جلہ ننے ہیں اور ایمان کی دعوست کو رو کنا پاہتے ہیں ، ان کاسرعام مفتا برکیا جائے اور دین کی دعوت کوغالب کیا عبائے یبی تیسری صورت صحیح ہے . السرتعالی نے اسی کو بیان فرایہ - اس کے المول وصوا لطبان فرمائي بي اورانيين اختيار كمدين كالحكم دياسه واسي كا نام جاوسے اور اس کی اکٹر تعاسلے نے ترغیب وی ہے

جاري إس وقت صورستِ حال برسهے كم اسلام كى دعوست بيرى ونيا بي يرنيج ہے میر توگوں کی غالب اکٹرسٹ لینے باطل بر دانگام کو جبوڑ نے سمے سیانے

تبارنهیں مکبرال اسلام کوم شاہے بر محراب ننہ سے مالالن میں جها و اِللها ق المسكة بره كرجا دبالسيت صروري بوجا تاسي زندكي مي سالول محمزور مات

كَ بِشِينَ نَظِمُ اللِّرَتِعَا لِي كَالْحَمْ مِيرِتَهَا تُصْفَعُواْ آيْدِيكُمْ وَأَقِيبُ مُوا المصتك الحة كألناه لين لم يحقول كوروك رجهوا درنماز ادا كرم - أس وقت

به المجي حاعت قامُ نهين بوركي عنى متقابلے كى طاقت نهيں عنى مكه برى

تکالیفت کا دور تھالندا محمر ہوا کہ ابھی اور اطلانے کی امازت نہیں ہے۔

بلے تنظیم بداکرہ ، جاعب بندی کرد ، اس سے بعد جا ر باکسیت کی اجاز سے ہوگی اور کھیرا خروہ وفت بھی آگیا کہ مہینے میں جاکر سیان نے قدت جمع

مِن تُواللِّهُ كَا مُعَمَّا كُي " أَذِنَ اللَّذِينَ يُقَدَّ لَكُ نَ بِالْقَامُ مُاللُّهُمُ مُطلِبُ مُعَا

د الحجی جن اوگرں میظلم کیا گیا · انہیں اما زست میے دی گمیٰ کمروۃ اوار کے ذریعے وَمُن كَامِعًا لِهُ كَرِينٌ قَالِكُ اللَّهُ كَالَى خَصْبِي هِسِمْ لَعَسَدِينٌ دُالِجٍ، فرايا اللُّهُ تغالیٰ ائن کی مدکر نے بیر قدرت رکھتا ہے ۔اسی طرح اس سورۃ مبارکراورا گئی سورة توب دونول كاموضوع جادسيد الترسف اعلان فرا داكراب وفنت م گیاہے کہ وشمنان دین کامقا بلہ تیر ہ تار اور نیزے کے سابھ کیا جائے اور وین ق کے خلاف ای کی تمام سازشیں اکام باکران کی ائیدی خاک میں علا اہم شاہ ولی اللہ محدث دہوئ فرا تے میں کرحبا دمیں اقدام آور د فاع مورت دونوں فرمل ہیں . ضرورت کے وقت تمام نوجوانوں ، بچوں ، بولاصول اور عورنو کریر فرکن موما اسے که وه اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حباریں حصد بس کفار میپولسے کی اندہی اگران کا ایریش نرکیا گیا تربیا بیدی انسانی سوسائی کواپنی لیبیٹ میں ہے ، لندا اِن کا قلع قمع ضروری ہے۔ التارتعالى المحمهة وَهَا يَلُونُهُ مِنْ مَنَىٰ لَا شَكُونُ وَنَالَةٌ وَكَسَيْكُونَ الدِّينُ مِعُلَّهُ لِللهِ اللهِ دوستے رہو۔ بیان کمس کرنستہ ہاتی نہ سہے اور دین بورسے کا پرا انسٹر کا ہو مائے ۔ اس متر سے مراد کفراور مترک کا غلبہ اور فیار فی الار من سے مقصد یرسے کہ دین اسلام کے داستے می کئی تیم کی رکا وٹ برداشت نہ کی حائے اور اسلام کو لیرکی ونیا میں لیری طرح فالب کر دیا جائے بعین کنے ابتدائے اسلام سے لے کر وا تعرصفین کک اسلام کوسیاس سال ک مکل غلبہ حال رکیا۔ اس سے بعث مانوں سے ہمی المثلاث کی وسیے دین اسلام کی گاڑی ڈکٹئی ۔ عالمی حرکت تحمز ورہوگئی ،صفین کھے سمسیلان پش قدی کی کرستے سے ۔ دنیا میں کو کی الیبی طاقت بزیقی عوال سے کرکے سكتى، لهذا اسلامي نطام منجل لمدرية فالمرموكيا تها اورسي الترتعالي كالمثاء تها .

مگر بعدم مسکمان سلیف عروج کو قائم نه رکھ سکے ، اور رویز ننزل ہوسنے مگے <u>یه</u>ادکی الى اسلام كانظرية حبادكفارس إلكام خلف سهر الن كالمقصداد *غائث* في الارض موالب عب سمے ذريعه وہ اغيار كى اللك يرقبضه كرتے ہي اور وگرل کو ناحق قتل کرتے ہیں بسسا اول کا پیمقصد ہر گرز نہیں ہوتا۔ اگ کے يش نظراكية ي فصد بوتات كرس طرح شيكيلماتُ اللَّهِ هِي الْعُلْياً رالنونة) یعنی اللزکی باست لمبندموجائے ۔ فدکسے دین کوغلبرحال موجائے ونیا بی امن کا دور دورہ ہواور دغوت ایانیہ عام ہوجلئے اس راستے میں سموئی *رکاوس* باقی نرسهے بحضو*رعلیالسلام کا فران لہے* ذروہ الاسلاء الجبهاد بعني الاسمى كوطان يالبندى وادين فنرس وجهاد كرسف سے فسار ٹما ہے اور وزیا ہی امن قائم ہو ناہے ، جبت کے فتنہ کی سرکوبی نہی <del>جائے</del> ونيام امن قامم نهيس بوسكتا منحداج كي ونياس بالكل المط بوراكم بي -فتنه وفياد بريكر لي واله لوكول كاعزت افزائ كى حاتى سبت اكداك ك مشرس معفوظ رہ سکیں۔ روسے رفظوں میں بیٹو دف وی ایک ایکد کے متراوف سے ۔ اس کا نینج سی نکلے مطاکر ضادی لوگ بیلتے مجو لئے دہیں سے اور کمنرور لیتے دایں کے <u> گانون</u> مبياكر ينطيع ض كياب، سورة الفال اور توبركا موصوع جادب -صلح وربج ادران سورتوں میں السّرتع لی نے اسلام کا قانون صلح وجُلّ بان فرایس كُنت سورة اعراف من وكمنفط إنَّ وَلِيِّكَ اللَّهُ الَّذِي مُنَالًا الْمُرْمِ مُنَالًا الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ يعنى ميل كارباز تروه الشرتعالي ٢٠ يعس في تاب ازل فرائي . كويا جارا یوگرام تواس کاب می ہے اور ہارا مزاجایا اسی کے لیے ہے ۔اس رُست بِي طِينِ والرب كم معلق فرايا وَهُ مَ سَبَّكُ لَكَ الْمَسْلِ لِعِينًا الطرتعال نیک بوگوں کی کارمازی فرا آسے بولوگ الطرکے دین کو غالب نے کے مردگرام میمل کرستے ہیں الترتعالی ان کا جای واصر ہوتا۔ ہے۔ چانجیصانحین می بیلی کارسازی توبیر فرانی که انہیں قرآن صبیعظیم کا سبعطا فر<sup>ا</sup>

*كراڭ كى بداست كاسامان صياكيا. يعيرجه*ا د إ<del>للسان</del> يعنى زانى تبييغ كى توفيق عطا فرا ئى جوكروين كا بنيادى اصول ب اس كربد حب جاعست تيار بوكئ توضور. مياسهم ففريا فَاسِتِكُوا الْسَكُفَّارُ وَالْمُشْرِكِينُ مَالُسِنَتِ كُوَّ وَأَمْوُالِكَ كُورُ وَ الْفُسِيكُ مُولِينَى كَافِرِونِ ادْرَمُتُرُونَ كَيَ مَاتِهُ أَيْنَ زبانوں ، ہال اور جانوں کے ذربیعے جاد کرو کئی کے فنکوک وسٹنہاست کررفع کزا زان کاجاد ہے۔ میرجا د تربیطے گزشتہ سورۃ میں بیان ہو پیائے كرالطرن يحضور عليه الصلاة والسلام كدربان ست كهلوا كرام ونياحان کے لوگر! میں تم سب کی طرفت رسوال نبا کر معیجا گیا ہوں ۔ یہ دعوست عام ہے۔ اگر ان او تو گھ کس سے ورنہ تمہائے سائے میدان جنگ میں مقالمہ كمياً <del>جائب ن</del>ے كا يوگويا گذمت بندسورة ميں حباد الليان كا ذكر تھا تو اس سُورِّي جاد السعت كا فانون بيان كيا كياسيديرسلي سورة كم ما تقر لطاعي توكيا-مورة انفال كي اس يلي أيت من التأرنغالي في حاعتي نظر وضبط اور اش کی اصلاح کا قانون بان فرایا ہے . ظاہرہے کرکسی جاعث کے ۔ بلے اندرونی نظم وضبط نهایت ضروری ہے ۔ اس کے بغیر حاعث مور تظومتيط انتثار كاشكار بوكر انتمن كامقابله كركي كال نبين بوكى يحب حاعست کے لینے اندراخلافات موجود ہوں وہ دوسروں کا مقابم مرکز نہیں کمہ مكتى اسى كے اللّٰہ تعالىٰ نے مب سے يبلے جاعتی نظرير زور ديا ہے ست يدا فكركى اصلاح كى ضرورت ب يفائخداس الميت كرمير مي · فکرکی اکنیزگی ، اتفاق وانجا دا درنظم وصنبط<sup>س</sup> تافرن بیان فرمایا ہے اور بھیر الكي أيت من حاعب الملهن كي يالنج صفات كا ذكر فراي ب الني منظ كى ما ال حاعدت آ كے جل كر جا د إلى يعث كا فرلف الجام دے كى -جداكم يطيع ومن كياها حياب حيادكا اصل مقصد ترغلب وين بهد حب دین کونلبہ عال ہوگیا تومقصد تو امرگیا۔ اہم اس مقصد کی تمیل کے

ساتھ ساتھ کچھ ڈائر جرزی جی فائل ہوتی ہیں ابین جب دیمن مغلوب ہو جاتا ہو اس کا مال جھی فاخذ آتا ہے ، جھے الی فیٹمت کہا جاتا ہے ۔ سابھ امتوں میں فاتح قوم کے بید یہ الی طلال نہیں تھا لذا اس قبم کا سالا الی اسٹا کو کہ ایک طلا کہ ایک کی جو طب طلا کہ فاک کو ایک طبی بی جائے بھی اس آخری است ، کے بیا السٹر تعالی نے مالی فئیمت کو مطل قرار دیریا ہے ، جائے بھی سر بلایات کے السٹر تعالی نے سالی نمیمت کو مطل بھی امتوں میں آخری است کے بیا حطال نہیں تھا ، الویٹر نے موسلے اللہ کا حد من ہے بیا کہ اس کی بیلی امتوں میں آخری است کے بیا حطال کیا ہے ۔ اس کی موسلے تھے ، اس کی کی دو موسلے تھے ، اس کی کرور گوگوں کو السٹر نے بر رہا اس بی کی استعال کو سکھے ہیں ۔ اس کا کو استعال کو سکھے ہیں ۔

سیال اس ابت کی وضاحت صروری ہے کہ حیال دیمن کے ماتھ جگ کرکے جا کی کرکے جا کے وہ ال نغیمت کہلا آ ہے اور جو ال کسی معام ہ ہ سلے کے سخت حال ہو دبائے ہے اور جو ال کسی معام ہ ہ سلے کے سخت حال ہو دبائے ہے۔ انہ میں الی خیرے کا حکم سوزہ حشر آرا ہے کہ یہ ال کن مدات بیضرج ہو مکتا ہے۔ البتہ الی فیے کا حکم سوزہ حشر میں بیان مواسب اس فیم کا ال حس بی بیان مواسب اس فیم کا ال حس بی بیا نے بھی تھے۔ بینی فینماع اور بی فغیر کے ساتھ معام ہ صلح کے سے سے مانوں کو میں مال خرج کرنا ہے تھا۔ بیرسال قیم کے ساتھ میا اور کا میں اللہ اس سورۃ میارکہ میں الفال سے بات شروع کی گئی ہے۔ اس سورۃ میارکہ میں الفال سے بات شروع کی گئی ہے۔ اس آبیت کا نفاق واقع غزدہ بر کے ساتھ ہے۔ صبحے روابیت بی آ آ

ثان <sub>د</sub>ر

ہے کہ حضرت معدان ابی و قاص فیسنے آباب دشمن کے ساتھ مقابلہ میں اسے متا کہ میں اسے متا کہ میں اسے متا کردیا اور اس کی ملار مربھی قبضہ کر ایا ، مجرحضور علیہ اسلام می خدم ست میں آگھ

عرض کیا کدمیں نے ایب ٹریسے جری کا فرکر ،اا ہے اورانس کی تلوا بھے بین لی ہے، مہرانی کرکے یہ الحار مجھے ہی عنابت کردی جائے، جیبا کر ترمٰی شریعین کی رواًسیت میں آ تا ہے بعضور علیا تسلام نے فرمایا، عبائی یہ مال غنیمت کی چیزے اور بلے نینے کا اختیار نرمیلے ب زنمہیں ۔ اس کا سی نرمیرے سیے ہے اور زئیرے لیے۔اس رحضرت معلَّم افسردہ خاطر ہو گئے اور خیال کیا کہ ثنا پریتہ ملار کسی ایسے تحس کے حصنے میں اَ جائے جَم كاركردگى ميمبرے بابريز ہو۔ اگراليا ہوا توريمبرے بيا عن اسوس ہوگا، جنالخیاس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بر آست نازل فرما کوفف فرادی کر ال غنیست برکس کاحق سے - دوسری است برصی مولی کرنوجوان محامرين اوم ممرغاز آن من تحيد اختلاف سائے بيدا سوگيا، نوحوان مجابه العَلميت انیاحق سمجھتے تھے کیونحراہنول نے بہادری سے زیادہ جرمر دکھائے تھے۔ دورىرى طرف معمر مگرىتى بركارغاز يان تنصيح نوجوانو ل كى بيشت برشے . ادر انہیں ترب وصرب سے گڑھ تبلاتے تھے، وہ مال علمت سے سلے اناس جلاتے نے اس رالله تعالى في است ازل فرائي -ارِثاد بولسب كَيْسُتُلُونَكُ عَنَ الْأَنْفُالُ عَنَ الْأَنْفُالُ يِنْإ بالغنميت ميحقيقي أب سے ال غنیمت ہے تعلق سوال کرنے ہیں ۔ عُسِلَ الْاَلْفُ الْ لِلَّهِ وَالرَّسُولَ آبِ مِرْسِحَةً كم الغنيمة. بما رئ لوريرتُمن اوليس کاحق ہے زجان کا بلہ الکراور اس کے رعول کاحق ہے اگراہائد تعالیے کی تجلی نازل نہوتی تومیلانوں کو کیؤنگر غلبہ عال ہوسکتا تھا ؟ آ گئے آ ہے كمالية تعالىٰ نے كس طريقے ہے مىلمانوں كى مددكى توانہيں فتح عامل ہوئى . لہٰذا اس ال کا ماکک لقتاً اللّٰہ تعالیٰ ہے اور پیراس سے بعد اس کا رمنول *سبے چرچکم اللی کے سخدت اس اِل کرتقیم کر نگا ۔ دوسے معنو*ں میں بول بھی کرسٹنتے ہیں کہ اس مال سے الک ا فرادلنیں بکیراس کی مالک

اسلائ کورک فی مشان قبضہ نہیں کرسکا۔ لذا ملائول کو است کا ال بیجی پر بار بنود کو فی مشان قبضہ نہیں کرسکا۔ لذا ملائول کو اس می جھگڑا نہیں کہ نا دیجھ پوٹر دیا چاہئے یاد ہے کہ بیال چاہئے اور اس ما ملہ کو الدائر تعالی کی خشا دیچھ پوٹر دیا چاہئے یاد ہے کہ بیال پر کو مت سے مراد موجودہ زمانے کی محکومت نہیں ہے جوابئی مرخی سے انعام واکرام کی بارش ناچنے گانے والدل میرکر نے سکے اور اشاعت دین کے ایک بدیری می مراد میں ایک بدیری کی مراد کا میں ہے جوالگر تعالی کی سے مراد موجودہ نہ کا سے جوالگر تعالی کے حدث وعلی السلام حکومت سے مراد موجود نہ کا کی جوالگر تعالی کی جوالگر تھا تھا کہ کو میں اللہ کے حدث وعلی السلام اور خلفائے والد ترین کی صورت میں فائم کی جوالگر ہی اسلام کو حدث الزیمی السلام کو حدث کے مسابقہ کو میں نام کی جوالگر ہی السلام کو حدث الزیمی السلام کو حدث الزیمی الدین کو میں نام کی جوالگر ہی السلام کو حدث الزیمی السلام کی حدث کو مدت الزیمی السلام کو حدث الزیمی السلام کو حدث الزیمی السلام کے حدث الزیمی السلام کو حدث الدیمی السلام کو حدث الزیمی السلام کی حدث الزیمی السلام کو حدث الزیمی کو حدث کو حدث

صلحتجأى

فراياس معاملين عام ممانول كافرض يرسب فكالقنى اللك كم الترسيع كارجاؤ اوركوني البيي ويسي بات تتركم وكيؤنكه الغنيمت برمتهارا ذاتی طور ریکوئی حق نهیں ہے بھیرحب سے آیٹ ازل ہوئی توحصنور علیکیا نے المرتعالی کے تفویض کروہ اختیاری روستے وہ تعور حضرت سعد کری عطافها دى اورسا تقديري ارشا دفرايكراب التكري تقيم غنيمت سما قانون أَزَل فرا ديا ہے بحقیقی الک وزی ہے، رسول الس کا المب ہے، منااش نے اب یا کواتھ ہیں می کینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تہا کیے ذے پرسے قاصت العقل ذات كندن بحراب كے درمان حالاست كى اصلاح كرو باكركسى قىم كالحباكليا ندمور حبي مسلمانوں كا أيس مي "نازعه ہوگا تودیمن کو دخیل ہونے کالموقع ملے گا۔ آپس کے ججاکھوں کی وجہ سے افراد ، جائتیں اور ملک تباہ ہوجاتے ہیں ، لنذا آپیمی تنازند رصلے جوئی کے ذریعے طے کر لیا کرد ۔ ویجھو! عراق ایمان تیکسی دولوں ب فربق ملان میں ، الن کے درمیان حفیر کیے کئی وربہ سسے متی عانین تلفت بهوری بس اور دومشمان ریاستول کاکتنا زبردسد

نستصان مجور ملے ہے۔ بحر حالات کی دہستی کی کوئی سورت تطار نہیں آتی بجاس سے زیادہ سلمان ریاستیں میں محدوہ اس از سے کا تعینہ ہیں کر مکیں واس سے مشعانوں کی اجتاعی واست کا اندازہ تکا یا جاسکتا ہے۔ درمیان ملح نبیر کراسکتی وہ سورۃ الفال اعراف ادرتوب میں فرکور بڑے بیاے امور کیے انجام سے کئ ہے ۔ بیسلائوں کی ہمی عداوت کا نیتج ہے کہ غیم لم اتوام اس سے فائرہ اٹھارہی ہں۔اینوں نے دونوں پمکوں کو اسلحے مى منطرى بالمحصاسية حبال من كا أسلحه دعرًا دورٌ فروضت بورواسية ، اور مسلمان افرادی ادر مالی محاط سنے کنرور تو سہت میں راسی سیلے الٹرسے بیاں برفرا إسب كماليل مي صلح جرتي قام كرو - ورة الرايت مي بجي فرايا كم أكه م الول ك دوم عنى آبي مي أنج رُيْن خَاصُول حُفَى بَيْنَهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله أى كى آيى بم ملى كلعوم اوراك مين جريم احساسة كان بريغاوست جو اكن بار **وبافر ڈال کرنیکے پرآبارہ کروکرمیلالوں کی می**بادی کی زادی وجرائن کی آلیس ک نظائی بیرانی کسیف المُكَ فَوَا كَا طِيعُوا اللَّهُ وَ زَينُولَا الدِّرْتَالُ اوراس كَارُول نظام كليمت كاطاعت كروه الكيمنكان اس اصول كواپناسينة تروي بي زليل وخوار ز ہونے مگرافسوس کامقام ہے کہ آج معالوں یں سے کوئی اسریم کا غلام

ہں اور خدینفداُن کے مشورے پرعمل کرنے کا پابند ہو نا ہے ملکہ خود نبی مجی شور کی كاياند بوتسب اللح كالبين ني كويم شيخ قستنا وثرهسم في الْكَمْسِيُّ دَال عَمَان) اور معاملات ميں الى مطنة رہ كريں" فكإذًا عَنْ مُصَّبِّ فَنَوَ كَنَ كُلُ كُلُ اللَّهِ اللَّ اس بيعمل درآمدكمه دين مقصديية بيائي كامثوري كامثوره واجب بيه . اور اگرشوری کوکوئی اختیارمی نرمو نووه کمایشوره دیگی اور اش میرکیاعمل درآمر بو سكار اختيار توسالا مارشل لا ، كه مؤخفي سب يعن اسلام كانام استعالي سَوِّ کیافا ہُرہ ؟ اسب نین توانین کیب وقت علی سے ہیں جانگ مارشل لاد کا صابط ہے، دورسرا انگریزی قاندن سے اور تنسری شرعی علاتیں ہی مگر انظينري فانون اسلامي فيصلح كوننسوخ كمدديثا سبت بميا فائده مؤا ؟ أكمرالعثر ادر مشول کی اطاعت اختیار کی مباتی تو مک میں آہیں ہی اسلامی قانون فا موتا جوصدر صنيا ديم يعيى الشي طرح لأكوبهو تا حبيبا ايب علم آ دي بر. ملطبي اوريس بھی اسی فالون کے مائحت ہوتی منگرایا نہیں ہے عب کی وحبہ سے ہمارکسی معالمے بیں کامیا بی عال نہیں ہورہی ہے بعب کے العظراور اس کے رسول سى الما عن نهين بهو كى محاملات ورست نهين بهوسكت فرہا السر اورائس کے رسول کی فرمانبر داری کرو۔ اِن کُنٹنگو کھو مینین أكرتم امان وكصبو اكرامان كادعوى كفض بكوتو عيراني خوامشات كوترك تحسبك الترتعالي كالرضيات برهنيا موكا - السيه كام كمه في مول محيح جن سيه التكرالي ہوا در جواش کے رسول کولیند ہوں اسٹر تعالی سنے یہ مرکزی نکتر بیان کر <del>دیا ہ</del> اس کے بعد جاعب نے کی مصوصیات بیان کی لیس گی کہ فلاح یانے والی جاست ر من اوصات کی عامل ہونی حلیہ ہیئے۔ اگلی آمیت میں الگیرنے مومنوں کی ہانچے صفاست بيان فراني بي-

قال الحده کیس دوٹم ۲

الله المُعَوِّمُونَ الْآلِيْنَ اِذَا ذَكِرَاللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمَا الْمُعُوبُونَ الْمَانَا وَعَلَى رَبِّهِمُ الْمُلَتَّةُ عَلَيْهِمُ الْمِيْتُهُ ذَا دَنَّهُ مَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمَانَا وَعَلَى رَبِّهِمُ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهَ عَلَيْهُمُ اللّهَ عَلَيْهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الل

تہج مد در بیک ایان والے وہ لگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا اللہ ہو آن کے دِل طر جانے ہیں اور جب بڑمی جاتی ہیں اور جب بڑمی جاتی ہیں ان پر اُس کی آئین تو زیادہ ہوتا ہے آن کا ایان اور وہ لئے پروردگار پر ہجوسہ کھتے ہیں ﴿ وہ لوگ ج قالم کرتے ہیں نماز کو اور ہو ہم نے دوزی دی ہے اس یں سے خری کرتے ہیں اُن کو اور ہو ہم نے دوزی دی ہے اس یں سے خری کرتے ہیں ہیں ہیں ہیں ۔ اُن کے واسطے نہیے ہیں ہیں میں ۔ اُن کے واسطے نہیے بی اُن کے دوسے خال اور بخشش ہے اور عزت والی بیران کے دار عزت والی دوزی ہے ﴿

روری ہے ک گذشتہ آیات میں اللّٰرتعائے نے جاعتی نظم و ضبط کو برقرار سیجھنے کے لیے اہمی اختلافات ختم کرکے آپ میں ملح جوئی کی پائیسی افتیار کرنے کی تعتین کی تھی، اللّٰہ نے ریم بی سنے مایا تعاکہ مال فینمت ریم ہی مجاہر یا فازی کو بڑاہ راست کوئی سی تنہیں بیرالمتر سر کر کر سے میں میں میں میں میں اللہ سرم اللہ سے میں انتہ میں میں میں اللہ سے میں انتہ میں میں میں اللہ سے میں

کی مکیست ہے بیصے امٹسس کا رشول پالیت اللی سے مطابق تصرف میں لا تہسے اور اس کوتیتر کر تہسے بھرالٹہ تعالی نے مرکزی بات یہ فرائی کر الٹٹر اور اُس سے رسول ک اطاعت کولازم کی و دفرایی اگران میں سے کسی محاملہ میں مجمی ممانوں کی طرف سے کم خردری واقع ہوئی تردشمن راہ بار غلبہ عال کردیے گا، لنا مرکورہ ہایات میں الله تعالی نے الم بایان میں مسیح کا دبندہ موجاؤ ۔ اب آج کی آیات میں الله تعالی نے الم بایان مرافی میں ہوئی وسی کی وسی میں اندا ور آخرت میں فلاح نصیب ہوگ ۔

مینین صفات در نوف خا

ارشاد بوات ما الْمُومِنُونَ الَّذِينَ إِذَا فَكِنَ اللَّهُ وَجِلَتُ وَيُسَانُونُهُ عُمْ مَرْ مِثْكُ إِيانَ فِالصِحْقِيةِ عِينِ وه الوكين كم جب التقرئ وكركياجا تاہے توان كے دِل طرحاتے ہيں - اہل<sup>ا</sup> يمان كى بير بیلی صفست ہے کہ خدا سے زکرسے ال سے داوں میں خوصت پیا ہوتا ہے۔ وہ حاسنتے ہیں کم السرتعالیٰ خالق و *الک ہے ، وہ طبی عظم*ت اور مزرگی والاسہے۔ اگریم سے کوئی غلطی مسرز دہوگئی تو وہ ٹیجٹر سے گا۔ ہیں ایما ان كى علامت بسے - الليرته الله نے لينے بيني وں سے تتعلق بھی فسنسرا اسے "يَدُعُونَنَا رَغَبًا قَرَهَ مًا وَحَالُقُ لَنَا حَشِمِ أَنَ لَاللَّهُ إِلَّا لَالْمِياءِ وہ ہیں ایکارستے ہیں اس رغبت اور امید کے ساتھ کہ العظر تعالیٰ کے طال انتام مر اکلیم عال ہو۔ اور ہم سسے ڈر تے بھی ہیں کر کہیں گرفت نرہو جائے۔ در اصل ا بیان فون اورائمید کے درمیان ہی سے -اگرکسی آ دمی میاس قدرخون طاری بوجائے کروہ خدا تعالی کی رحمست سے ایوس ہی بوجائے تویہ کفر کی فٹ نی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آنا ٹیرائمید ہوجائے کہ خدا تن الی کا خوف ہی دلے سے حاتا ہے بیمی افرانی اور کفر کی علامت سبع - لهذا ان ان کے دِل میں اس کی رحمت کی اُمیرا در اس کے عذاب کا نوف و وفول چيزى مُوجِدَم بونى جائين بهرمال مُومنوں كى سايصفت بە فرائى كرجب من سمے سلمنے اللظر كا ذكر ہو تاسبے توان كے ول ڈرجاتے من ك السُّرْتْعَالَى جارى كسى كوتابى سيست الأاص نه جوجلسكَ - المِل ايما ك كويه فكح

مراخات

ہمیشہ دامن گیر*رستی۔* فرالا الم اليان كى دوسرى هفت يرسب كواذًا تُتِليدَتُ عَلَيْهِ عَ اللَّهِ فَ حَبِ النَّرِي التَّرْنِعَالَيُ مَي النَّيْنِ مِنْ عَيْ عَالَىٰ مِن زَلْدُ تَنْهِ عَوْ الْمِيانَا تراُن كے ايمان مير اصافر موما ماسيت معنى اُن كے ايا<del>ن مير قرست</del> بی*لم وجا*تی سبے ، ایمان میں زیادتی سے متعلق معمرتین اور نبقہا نے کمارم کے درمیان اختلامت ؛ باجا تا ہے بعض صرابت فرا سنے ہی کرمالات كيصطابق ايمان مي كمي بيني مبوتي رستي مع سيصم محراً بم الره المره أو اور تعين ورسم فقها ومحدثين فراني جب كمراميان ترتصدلق تلبى كالهرسينة يعطفض ليست یقین کے ساتھ اللّٰزی وحداشت ،ائس کے انبیادی رسانت ،اورفیات يرامان لاما ي اسم م كمي مشي نيس بوتى ، البترطالات كي كاطست ائیان کی کیفیت میں فرق ہو کتاہے یعی*ن آدمیل کا ایا*ن قدی ہوتا؟ اور بعض كاضيعت . ظاهر سب كرجب كونى شف تصديق على كي بعد اورك خرسلقے سے خدا تعالیٰ کی اطاعب یہ بھی کرتا ہے تواس کے ایمان کی عیب المبا دسکے ایمان کی می اعلی درہے کی موگی ، برخلاف اس کے جوشخفرتصارت آرکر تاہے میکومعاصی میں بھی اکورہ ہو آہے ،اس کے ایان کی حالت کامل الامیان لوگوں جیسی فرنہیں ہوگئ مطلب سیکہ امیان میں تصدیق کے اعتبار مسعة توكمي ببشي نهيس موتى كيونكرنني اور كامل الاميان آ دى كهي نني دينزلر كى تصديق كرا بي حن كى تصديق أكيب عام أدمى كرا بيد السبة میصنت کے اعتبار ہے *ایک نبی کا ایمان ایک عامرانتی کے ایمان* بدرجاب تزبو تاہے ملکہ ان میں آسان وزمین کا فرق ہواتا ہے ، لهٰ اکوئی شحض بير دعوتي ننير كريحة كدانبا داورعام أدميول كالكان بزربوت سب بهرحال ببیونین کی دوسری مفت بهان فرانی گئی ہے کرحب وآ ایاللی منع بن توائن كے ايان من ازكى اور تورت بدا موجاتى بست عدامان

مِن زیادتی رہیجول کیا گیاہے۔

فروا المرامیان کی تیسری صفت یہ ہے وَعَلَیٰ کَدِیْکِ عَوْمَیْکُونَ ہے۔ اوکل دہ کینے رہے بیکمل عبروسہ سکھتے ہیں۔ ان کا اعتاد اسائے می سجائے کے علیاتگر رہندی لاک میں مذہب تا ہے۔ اس من سرس کئی لائو لگا جوزی بی دوجو

الشّرَتْعَالَىٰ كَى ذَانْتَ بِهِمُواْسِتَ وه جَاسِتْ بِي كُرٌ لِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْكَالِمُ فَا يَخَذُهُ وَكِينَا لَذَا لَمَرْلَ الْمَرْلَ الْمِن كَيْسُواكُونَى مَعْبُودِنْ بِينَ لِهِذَا كُارِسَا رَحِي الشّي كُرِيجُو

قومیت کر اسران ۱۴ می کورنی مود میں جود کارسار ہی اس کر پردو کر اس کے سواکارساز بھی کوئی نہیں ۔ ایمان ملے سیھی جانستے ہیں کہ کوئی

سراس معطور فارسار بني فري بين الميان مطلط يرسي عباسيم له توي سبب مورد بالذات نهيس معرب بك الطرته الى مئ تعيين نه بور

الطرطيب توكوئى كام نبائے اور جاسے الك الكوئى كام مركا لاسے بالى ليے

الل ایان صرف خدا تعالی کی ذات میر عصروب سیخت لمن مسرای دار کوانی

ہما ہے ہی درسہ برزائے یہ مالی تومند شخص کو قریب باز دیم بھرویہ ہوتا ہے سرمایہ تر بحبر دسہ برزائے یہ ایک تنومند شخص کو قریب باز دیم بھبروسہ ہوتا ہے

سرادة بيست كي مده بيرتوكل مراجه مكرايان والصرف الله تعالى

قُصًا لَكُنَا اَلْا مُنتَقَ عَنَى كَلَى اللهِ وَقَدُ هَدُ الْاَصِيكُانَا اللهِ وَقَدُ هَدُ النَّاصِيكُانَا الْ (ابراہیم) ہم خدا تعالیٰ کی ذات ہو ہوں نر بھروسہ کریں حالا تکراشی سنے ہیں

را براہم مرکب کا کا کا داک ہے جن سر بھر وسیر کے کا انتہائی سے ہیں۔ سیدھا الستہ بھی دکھا یا ہے۔ اور اس میسیلنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔

تهام اساب كاله ياكر سنے والا اور تمام چیزوں برتی سطول كرسنے والا وہى

ہے ، لہذا تھے وسر تھی اسی کی ذاہت ہے جوانا ایسے نے نرکہ ان عارضی اور فانی

اساب برکائل الایمان لوگول کی بیتنسری صفنت بروکنی -

فراً إِن عَصفت يرب اللَّذِينَ كُيْتِ يَمُونَ الصَّلَاةِ

کہ وہ لوگ نمازکو قائم کرتے ہیں۔ بریعبی ایس اہم ترین کام ہے۔ موُطا اہم الکٹ میں حضرست عمرظ کا وہ سرکارموج دسنے حجا ہیں نے تمام صولوں

الا الکت میں مقرصہ مراہ کا وہ سرفریو ہودہ ہے جو آپ سے تمام سوبوں کے قصام کو بھیجا تھا اور حین کہا تھا اِن میں ہے۔ کے قصام کو بھیجا تھا اور حین کہا تھا اِن میں ہے۔

ے بہ کر بیات ہوئی ہی جا تھا ہاں ہوئی۔ نُدی الصیک لوج یعنی میرے نزد کیا۔ تہارے کامول سکے

کے مؤطالا ہاں ملائے رہیاض)

هم راقات صلوة اہم کام نمازہ اس بڑودہی کار نبدر موادر دوسروں سے بھی بابندی کاؤ معلیب میر کم نماز کوئی جائی میٹ جیز نہیں ہے کہ جس نے عالم اس کو اداکر لیا اور جس نے نہ جا کا جھوڑ دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے نمازی

مرداده بن الرواجت باره مان مرسے داد اس ہوہ رواس السُّرتعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہوگا تو وہ تحکوق کے ساتھ تعلق کوئی حب سی محض کا تعلق بالسّر درست ہوگا تو وہ تحکوق کے ساتھ تعلق کوئی درست کرے کے ادر وہ تھتوق العباد کا بھی پابند ہوگا۔ برخلاف اس کے سر کا تعلق آلی کیٹ بنیس سے اُس کا معالیٰ تعلق قریسے ساتھ تھے سب

جن کاتعلق النٹر ٹھیک نہیں ہے اس کامعا کہ مخلوق سے ساتھ ہی در نہیں ہم گا، لہذا اہل ایمان کے لیے نماز کی انہری ٹری صروری ہے۔ یہ اُک کی چوبھی صفت ہے کہ وہ نماز کو صالع نہیں کرتے ۔ نماز اجاعت کے متعلق ایس اگو طبیعہ ڈفر النے میں کرح بھی میں اگر تمن آدمی بھی موجود ہوتر وہ نماز اجماعت اداکریں ورنز ان پر شبطان جھی

تمن آدمی بھی موجود موتر وہ نماز اِحماعت اداکریں ورز ان پرشیطان چھپ مائیگا-البتہ امام شافعی فرط تے ہیں کہ نماز حمجہ کے لیے جانسیں آدمول کا اصطحاب خاصروری ہے ، لیکن امام او خدیفہ فرط نے ہیں کہ تمین آدمی بھی کا فی ہیں نماز اجتماعیت کا ذریعہ ہے ۔ اس میں وقت کی پابری ، طهارت مساوات اور سبی نورع ان ان کے ساتھ محدر دی کا درس ملاہے اور سسے ہم چیز یر ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعدر واستوار ہوتا ہے ۔ نماز مس خلاتعالی

اور بی وی اس کا سے ما تھا ہرروی ہاروں ماہی ورسب ہے ہیر یر ہے کہ الٹرتعالی کے ساتھ تعاق استوار ہوتا ہے۔ نماز میں خارتعالی کے صغر مناجات ہوتی ہے۔ اس ہی تلادت قرآن بھی صنوری ہے جس کے ذریعے فلاح کا پروگرام میٹر آتا ہے۔ لندا کامل الامیان درگوں کی جو تھی صفت بیہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اُسے ضالع نہیں ہونے دیتے۔

صفت بیسے اردہ ماروہ ام رہے ہیں اور سے صل میں ہوسیے۔ اللّٰرِتعالیٰ نے مونین کی اپنچ بیصفت بیربان فرائی ہے وجہماً رَدِّ فَنْ اللّٰهِ مِنْ مِینُفِظْ فَقُولَ عِروزی ہم نے انہیں دی ہے۔ وہ اس

ه الناق

میں سے خرج کرتے ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہی توسب سے پہلے زكاة اداكرست مي عجركه فرض ب- البته زكاية كياة كاوه مجي ال كے ختوق مِن صنور عليه الصلاة والسلام كاارث وسب إنَّ في الْمَا لِ حَسقاً سِسوَى النَّذِيكُوةِ بعِن زَكَاةً أَكِي علاوه اليعادات بي جج اور عمره تمبي سے اس کے ملاوہ قربا بی اور صدقہ فطرواجابت میں سسے ہیں۔ اگر کسی صحب مال *آ دمی کا کو*ٹی عزیز یشته دار نا دار موتو اس کی ا عانت بھی واحب مہوجا ت<del>ی ہے</del> الاس خصاب النفقات ميں الكھاسے كرحفى قانون كيمطابق صاطب ثروت کے بلے اپنے اوار رشة وار کاخرم واجب وہاہے الكرتعا لي بعض كربعض بر مالي عاظ سي ففيلست عطا كريّا بيت توبير مال ان كے بلے آز أُن بو تاب الله تعالی ویجینا ہے كراس كے عطاكرہ مال میں <u>سے غرا</u>د مساکبین آور دیگیمتعقین کاحق ادا کیا گیا ہے یا نہیں۔ النظر ن ذرايً وَالْتِ ذَا الْقُعْرُ فِي حَقَّكُ وَالْمِسْرَكُ أَنْ وَابْنَ الدتشيجيك الرابير في ال وابهة توفراس وارول المتعينول ويما فرا كاحِنُ الأَكْرُورُ وَكَلَّا مُصِّبَدِّ رُتَبُ لِذِينًا رُّسَنِي الرُّلِي الدرفضول خرى يه كرو - اس كو تحييل تمكست مين صرف مذكره ورسومات باطله اوروام كامون مِن دوارت خرج كرف كالمحمر في بي ب فيلى عَنْ إصْاعَتِ الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِمُ الْمَالِ حضور عليالسلام أنهال كحضيا كع سية منع فروايب ملي والأنه نظام معیشت میں بھی قباحت ہے کہ مال کلنے والاسمحبتا ہے کر حسنر جا کرناہی بلاشکست عنبر مھی کاحق ہے۔ لہذا دہ حس طرح خرج محسے حالانکہ جس طرح السّرتعالی نے کائی کے بیلے ملال درائع کی مشرط عائد کی سے اسی طرح خرج کرنے کے لیے بھی جائز امور کا حکمہ دیا ہے تھے ا شعیب الیاکلام کی قوم نے آپ کریبی کہاتھا اصب لاعظامی تا اُمون کے اَنَّ سَنَّ تَمُّكُ مِمَا كَلِيْتُ مِنْ الْإِنَّانُ الْوَانَ لَقَانَ نَقَعُكَ فِي َ الْمُأْوِنَا الْوَانَ نَقَعُكَ فِي َ

اَهُوَالِنَا هَا خَشَوْهُ الْمِرْدُ بِمَا تَهَارِي عَازِتِينِ مِي مُعَرِرِتَي بِ ہمان کو چیوٹرویے جن کی عبا دسنہ ہارہے آباز احداد کرتھے آگئے ہیں بایر کہ مم لینے مالول میں اپنی مرضی سے تصرف فرکریں محداللترنے فرمایا کم كالل الايان وه لوگ بي جرمها سي عطا كروه الول بي سنت بهاري مرصني كيم طابق خرچ كرتے بى ان اخراجات كى ماست عوض كردى كئى بى ير پلخورصفست بوگرج پر فراين ورور ميريا بالم صفات إلى مايش كي الوللبك هم الْمُنْ فُهِ مِنْ فُولًا حَقَّتُ الْمَاسِي سِيحِينَ اللَّهِ مِنْ أَن كُيرِما عِنْهِ السُّدي امرايام المانيات تواكن كے ول ورمات بن اورجب آيات المي أن ترون المراق المراق المان اله مومات بي اصروه لوگ الشّرتعالى ی کی ذاست پرتوکل سکھتے میں محاملہ سنجارست ہویا زراعت ہیلے ہولینگ معیشت ہواہ عامشرت، وہ لوگ کام انجام سے کہ نمتے ہیشہ النٹریہ حيواً بيت بن. وه لوگ نمازكو قائم كريت لبن اور النارك فيك بوسك مال بي سعة اس كى راه مي خريج كمات مي سيى كالل الايمان لوگ م . اور إن صفاست كى ماال جاء ست سيري اسلامى نظام فالم كرين في قوقع کی ماسمی سب . وہی دنیا ہی اس ال فائم کر سکتے ہیں اورانہ لیس کی *سرکردگی* <u>مِنِ انصابَ كَالِيرِ لَى الإيوبِ كتابِ . التَّرْتُعَالَى كافران سِتْ ٱنْتُ عِنْ مُ</u> الْأَعُـلُونَ إِنَّ كُنُــتُو مُّ فُوسِبُ بِنَ أُلَّالِمُ إِنَّ ٱلْمُرَانِ) أَكُمَّهُ یے بیتے موں ہو گئے تر دُنا میں الا دستی تنہایں حاصل مہد کی اوجب تمها كيه اليان مين طرابي أعلي بتعلق الشّرخراب بموعانيكا نو دنيا مرفيل <sup>و</sup> نوار به وكرره جاؤك عيش بيست اور آرام طلب بموعاؤهم ا حربيس اورغلام بن ما وُكَ بَنِي رخصت سوعاني ادرغدا تعالی کاراضگی تهادے شامل مال بوجائے گئے۔

مهندی کریایی انعالی<sup>ین</sup> اردرخ

سخرس التزتعالى نفئال الايمان لوكول سكة بيلي إنعامات كأذكر فرايس - كهم و دركيا عند ركي عند ركي ويول كے سليے اكن سكے رہب سكے مل درجاست ميں سورۃ احقامت ہيں ہے کا لیسے آ دکیات مسلما عیم کوائیرا دی کے باے اس کے اعمال کئے مطابق در سبھے ہوں کئے۔ درماست میں تفاوست اعمال کانتیجہ ہوگا۔ ایمان حنست کے دروازے کی جابی سے رایمان ہوگا توجبنت كادروازه كفل حائب كايم كروال بيردر عاست عمل محصاعتها رسي على بول كے يحضور عليالسلام كاارشادمبارك سب ، سبنت كي سو فيصح بس اورسر درجيرا كمي دومهر الميس وتنا بندسي عينا أسمال زبين سے عرضی ایل ایان سے بے اپنی اپنی حیثیت ، خلوص اور کا رکزاری مصح مطابق الطرنعالي كے الل ورجاب موں کے . قرايه ونين كے يہے دوسراانهم فَ مُغْفِقُ السّرتعاك كى تخبت ش بوگى ـ دنا مىن بوكرتايتى ، تغَرَّشُ مِن تَعَامُوكُوي تقى اس كام عانى

\* يمغفرت

ر جائے گی پہی بہت بڑا انعام ہے ، اِسی سے الدی نے حضرت اور حوا علیہ استلام کی زبان سے کہا ایا کہ دلاکریم ہم نے لیے نعنوں برطاعی قبال کے نفول برطاعی قبال کی فرنٹ کو تھے گئے ہوئی کو کا تھے گئے ہوئی کا کہ تو ہماری غلطیوں کو معاون نہیں کہ ہے گا اور ہم مورجم نہیں فرائے گا توہم نقصان الحصاف والوں سے ہو اور ہم سے ہو جائی گئے ۔ ونیا ہیں انبانوں سے ہمو مائی کی اندان سے ہمو مائی کی اندان کی معانی کو کا توہم میں کو کا ہوئی کے اندان کی کا توہم میں کو کا ہوئی کا توہم میں کا توہم میں کو کا ہوئی کے مونیا میں انبانوں سے ہموں گئی ۔

۳. باعزت روزی

فرای تنسارانع برے ورڈ فاکے کے کیے الم ایمان کو باعزن روزی نصیب موگی رزق کریم اخریت میں تو بقینا میسرموگا اعزن روزی نصیب موگی رزق کریم اخریت میں تو بقینا میسرموگا اور اس کا کوئی افرازہ ہی تہیں کریکی کریم کا انعام موگا مگراس

دنیا می بھی اطاعت کے ساتھ رزق ملآل نصیب ہوجائے، تواس بذكونى دورى نيس يجر كي معصيت كيساته التاسيد وه باعزت نق نهیں ملبہ ذات کی روزی ہے۔ طاہرہے کہ جیشخص ایمان کو اختیار کر بگا۔ علال ذرائع معاش اختیاد کر برگا ایسے حلال روزی نصیب ہوگی اور وہ صبح سے معنول ميراس كاستفدار موكاً -یاں رغزت کا نفظ تبلار طب که گداگری چز خرعزت کی روزی میں بدار التالي التاليت كى تدال ب ألحث عن مالككا علم يعن عن کی روزی ہرادی کو لمنی جا ہے برگرافنوس کا مقام ہے کہ بیشتر لوگ خود دلیل روزی کے یہے کوشال کے ہے میں ب<mark>علم انڈر طری</mark> اور گانا ہجا مادغیر عزست کی روزی نہیں ملکہ تعیش ہے عزت کی روزی وہ ہے حیں می ان ان سے بلے تسکین اور بہتری ہو اس سے صروری ہے کا انان اس دنیا می حلال ذرا نع مصروزی اَختیار کریسے کا که اِنھیے اس دُنیا میں بھی اور اخریت می عبی رزن کرم میراسے مفظرم میں یہ داز دیشیدہ بريم وه كونها استرسب بيع اختيار كركيم المانون كوبالحزت روزي فعيب ہو محتی ہے اور ان کی اقتصادی حالت بتر ہوسکتی ہے۔ ہم تر انگریز، امریکی روس اور وسرتوں کے نظام معیشت برحل سے ہیں۔ السلاکاعطا کردہ وہ ير وكرام مهاري محد مير بنيس الأجورزني كرم كاذريع بن سے اس ايس تفظ سے یہ است واضح ہوئی ہے کم اسلامی نظام معیشت کے علاوہ تمام نظام إطل مي بمسى مي ملال روزي نيس بيط برصاحب الميان اینے ایمان کی ریسیے واحب عزت سے ۔ مال و دولت عزت نیس کرنفاق ہے۔ *لوگ بڑے آدی کے مشرسے جیے کے بیے اسے سلام* كريتے ہيں مالانكر حقيقي عزنت كے قابل و مشخص بير جيے ايان كى دوات عل ہے۔ بسرحال الله نے فرمایا کرائس سے کامل الابیان ندو<sup>ں</sup>

کانیبارانعام بیہے کرانہیں بعزت روزی نصیب بہوتی ہے۔ وہ دنیا یں بھی رزق لعلال سے متفدیہ وتے ہیں اور آخریت میں تو بہت بڑے انعالات کے حقدار ہوں گئے . ا ام نناه ولى التُدْمِحدتِ والويُّ فرات في كرگرا گرى بنزنك عزست كى حامه روزی نہیں سہے، اس میں ہائے دین میں بیطرم ہے . بیری بوری اور والے کی طرح مضر میٹید ہے مگر ہاری حکومت اس بیا قابو پینے سے قاصر ہے۔ اُنساد کا گئے کا مطابین تویز ہوتے ہی مگنا فذالعل ہی ہویاتے . نظام رکوہ سے نفا ذسے گراگری کے انداد کی امیر ساہوئی تھی

گلاگری

مگراس ندموم بطننے بر قابر نہیں یا یاجا کا بورب کے اکثر عالک من کاری الاونس مناسب بجس کی وجہ سے دلج ال گذاگری نہیں ہے ۔ یہ کام توسلانز کا ور ثری استے دور روں نے اپنا لیا ہے مگر ہم اس معنت سے حیکا اُعلی منیں کرسکے ۔ اس کا خاتہ قرآنی بروگرام سے ہی مکن ہے ورنہ ذکات سے جان نہیں حمیوط سکتی ۔

71

قالالملاه الدنفال ٨ آیت ۵ ، ۸ دیسس سویم ۲ كَمَا ٱخۡمَجَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ۖ وَإِنَّ فَرِيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ۗ وَإِنَّ فَرِيۡتِ ۗ رِسِّنَ الْمُؤْمِينِ بُنَ كَكِرْهُوُنَ ۞ يُجَادِلُوُنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْسِ وَهُمَــمُ يَنُظُرُونَ ۞ وَإِذْ بَعِيْـُكُمُ ۚ اللَّهُ اِحَدَى الطَّمَا إِفَكَانِي ٱنَّهَا لَكُمُ وَتَوَدُّوْنَ ٱنَّا غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوُّنُ لَـكُمُ وَ يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ لِيُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمْتِهِ وَ يَقُطُعَ دَابِرَ الْكُلِيزِيْنَ۞لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوُكِرِهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿ تن حب مله اسب طرح مر الكالاستجد كو تيريت بروردگا، ف تيريت تحر سے سی کے ساتھ اور بیٹک ایک گروہ ایبان والول پرسے اسکی ٹایند كرتا تها @ وه مجرُّطت بين أب ك سائد حق بات إن بدس کے کم بات ، واشع ہو بیلی ہے ٹھایا کم وہ بلاسٹ ما سین ہیں وت کی طرفت ادر وہ زاین آنکھول ہے) وکچھ کئیے ہیں 🕝 ادر (اس وقت کو یاد کرو) حبیب وعدہ کیا تھائے۔ ساتھ اعتُرنے دوگوہُ آ یں سے ایک کا کم وہ تناہے ابتر سے جی الدتے سیند کرستے يتقط كم عِركاشيط والانه بو وه تهيل بل باست. اور الله تعالى عابنا ہے سم نابت می شے سی سی کو لیٹ کابات سے ساعد ادر کاٹ مست برا کافروں کی ﴿ يُكُمُ شَابِت كُر شِيء سَقَ كُو اور إطل كر شِيء

49

اِطل کو اُگریچه مجرم ناپند کرتے ہیں ﴿ اِس سُورة کی مہلی آبیت میں السُّرتعائی نے اہل ایمان کی جاعت سے نظم وضبط ربط آیات کا قانون بیان فرمایا۔ بھر کامل الابیان لوگوں کی پانچ صفات کا ذکر کیا اور آخر میں اُن انعامات کا ذِکر کیا ہواُن کو سلنے قبالے ہیں ۔ یہ تین انعامات، درجات کی مبندی مُکنہوں کی معافی اور

کا ذِکر کیا جواگن کوسطنے فیلے ہیں۔ یہ تین انعا ماست درجات کی ببندی مکن ہوں کی معافی اور باعزت درجات کی ببندی مکن ہوں کی معافی اور باعزت دوری ہیں۔ آئ کا درس بھی اِسی آیٹ سے ساتھ مرابط سے کہ یہ انعامات اِسی طرح ۔۔۔۔ یقینی مُی جس طرح اے بینیبر! آپ کو آپ سے کرد آپ سے پروردگارے مرسینے سے نکال ۔۔۔۔ یقینی مُی جس طرح اے بینیبر! آپ کو آپ سے کرد آپ سے کے پروردگارے مرسینے سے نکال

که فتح سے بمکنار کیا بعنی جنگب بریس کامیا بی عطافرائی۔ کہ

آج کا درس نفظ تحاسے شرع ہور ہا ہے جس کامعنی "جس طرح "ہے بمفسرن کو ا نے اس کی بہت سی توجهات کی ہیں ۔ بعض فرماتے ہیں کہ بہاں پر یہ نفظ تثبیہ کے طور پر

سے وال کی بہت می وجہات کی ہی و بھی سروسے ہیں تریاب کی بیاست بیرسے ایریا ایا ہے۔ یا دکروکر السرتعالی نے آپ کوجنگ بررکے یہ ہے سروسامانی کی عالت ہیں

الاتھا پھرفتے سے پھارکیا اجس طرح ہے است برحق ہے ، اسی طرح ال عنیست کی تقیم بھی المالاتھا بھرفتے سے پہلے درس میں بیان ہو پیا ہے کہ عزوہ اللہ کے عمر سے مطابق آب کے عزوہ

ہوگیا تھا۔ نوجوان معامر اس پر اپیاسی جائے تھے اور عمر رسیدہ غازیاں اپناسی فائق سمجھتے تھے اور عبر دونوں فریق اپنی اپنی مرضی کی تقییم جاہتے تھے ، عبر النگر نے بیر فیصلہ نازل کیا کہ مالِ

غیمت برکسی کاحق نبیں ہے ملکہ یہ تو اللّر کاحق ہے جس نے اساب پیا فرا کرتمہیں فتح ولائی اور مال دیا،اب، اس مال کی تقبیم ہی اللّرین کاحق ہے جو اپنے بنی کی معرفت کے

حق کے ساتھ تقیم کر دیگا۔ السّرتعالی نے طبے جنگب برر کے بیلے روانگی کے وقت سے تثبیہ دی ہے کہ جب تمہیں مینرطیبہ سے اس مہم برتما کے تصروں سے نکالاتوائ<sup>س</sup>

وقت بھی اہل ایمان کے دوگروہ بن گئے تھے جن میں سے ایک گروہ سے سروساانی

کی مالت میں جنگ کونالیسندکر آتھا مگرائٹر تعالیٰ کافیصلہ یہ تھاکم مکانوں کو اسس بے سروسا مانی کی مالت میں ہی دشمن پر غالب کر آسے ، جنانچہ السین فالبادہ وعدہ پورا کر

دیا ہسلما نوں کو فتے عطا کی اور ال فتیست بھی دلایا۔ اسی طرح السّر بنے فرايكر النغيت كمعامري إممض كما أمرك الملاح جن طرح التشريف آب كو حكمرو إسب أن سي مطابق على يرس و تفتيم لسدوسهٔ اس میمی فرنق کی بیند آن بیسند کاخیال پزئرس اس طرح گریا محمدے شکلنے کر مال غلمت کے ساتھ تشبہ ہوگئی۔ "كئ" بطور اجفن فراتے میں کربیاں برکوا بطور سبب یا ملت کے آ اسب ادر وہ اس طراح کم الترتعالی نے فرہا اے کہ ال غنیرے کے معاملیں التنرتعالي كافيصله ورحكم بي عاري بوناسترا ورأس كي وكمت سيرمطابق من كيون كراك كركهم الني الفائم الفنمت كي صول كا دليدنا. جسب تكان مرمز طيسه سع نتك تع تواس دقت ترحبك كارادك سيوزيس ليلح يتص بمبرى والات كي تقاضي كم مطابق إلى ایمان کو کفارسکے بالمقابل صف ارا دہونا پڑا ، اس کے لیے اور تعالیے نے اسباب پیلا فرالے ۔ آپ کومیدان جنگ میں لا کھڑا کیا اور عیسر الم غنیمت بھی دیا تواب تھتیم بھی اُسی کے حکم کے مطابق کریں اور وگوں كى زاتى آراءً بى بروا زكرين كيوبحاته الأقيعون سليه مكانيا بى تومال غنيريت. كاسبب بنا عالانحرتم من مص اكب كروه الطالي برآماده مي نها م ارشاد والب حصَّما أَخُرُ مَاكَ رَبُّكُ مِنْ ابْدُتِكَ غزوه بز الحق حراح الكالاكتيك مرور وكارف أي لآك كرست من کے ساتھ بہاں میمفسر تن سنے بہت ہی باتیں بیان کی مس مگر واضح ہے یرے کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایان کو گھروں سے سکانا ، رسمنوں سے طمحمانا اور بعیر فتح دلامانس کی تدبیراور صلحت <u>کمی</u>مطابق تھا ، اسس واقعه كالس منظريه سب كري زندكي من حضور عليدالسلام اورصحابه كرام كف ر کے ابھوں ٹری نکالیفٹ اٹھانے تھے یونکہ اس وقبات کھی پہر

تنظیم نهی اس بے جاد کا تھم بین تھا اور اللہ کا تھم ہی تھا کہ لینے انگوں کوروکے رکھو ۔ بھرجب مرنی زندگی میں اکرم لمانوں نے قرت جع کہ لی تواللہ تعالی نے جادی اجازت وے دی ۔ بھرخر اپنا دفاع کہ سنے کا حکم ہوا ملکہ اسکے بلے ہوکہ دفتر نہیں برکاری صرب انگانے کی بھی اجازت آگئی ۔ غزوہ برکا وافعہ ماروضان المبارک لے معمولات ماریح سال کے میں ایا۔ اس واسقعے سے پہلے بھی کھا ہے ماریح سال معمول جھڑ ہیں ہوئی تضایی جن میں سے ام بخاری گئے نے ذات العقیرہ کے عزوہ کا ذکہ بھی کیا ہے محمولات بیا موکم بر

اہل اسلام کی مرمنے میں ہجرت کے بعد مجھی شرکین مکری اسلام تمنی
میں کمی ندائی تھی مکہ وہ سلمانوں کو ذک پہنچانے سے لیے ہیشہ موقع کی
اللئ میں سہنے تھے اس سے پہلے جب کچھٹ کمان عبشہ کی طرف
ہجرت کہ گئے تو اُس موقع برعمی کفار نے لئے ہوئ کمان عبشہ کی طرف
ہجرت کہ گئے تو اُس موقع برعمی کفار نے لئے ہوئی المان عبشہ کے خوات اُف بھی ہے مگراک کی وال ذکلی واسی طرح وہ اہل مرمنے کو بھی ہمراسال کوستے رہے
میں بیست والود کر دیں گئے ۔ کفار کمہ نے ہود لوں کے ساتھ لل کھی تالوں
کے خلاف کئی ایک سازشیں کیں میکڑ کامیاب نہ ہوسکے وہ مرال شرکن ایک سازشیں کی زندگی نہیں ہمرکر نے نے تھے کہ ہم المراسلام کو مرمنے میں کون وہین کی زندگی نہیں ہمرکر نے نہتے تھے کم بہر وہتے ہے ہے۔

رسے رسے رسم سے سے سے یہ ان مالات بین شکان تھی لینے دفاع اور کفار بیضرب سکانے مشکون کا کے مشکون کا کے مشکون کا ک کے منصوبے بناتنے کہتے تھے۔ مکے کے اجر میٹیر لوگوں کا حرول نفا ۔ سخارتی فالم کہ وہ مسردی کے موہم میں تمین جیسے گرم علاقے کی طرف میجا برت سے

بیے جاتے تھے اور گریمیوں میں شام وفلسطین میسے سرعلاقوں کا مفر اختیار کرتے تھے۔ اس دوران مشرکان کمے نے کیاس ہزار دینا رکھے سخارتی ساہان کے ساتھ اینا ایک تا قلہ شاسری طرف رواز کیا ۔ بیر قافلہ ڈیڈ میسواوٹوں بیشتل تھا میں کی نگرانی سے کیے اگرسفیان ویجرواین ابعاص کی محرانی میں جائیس آ دمی ہمارہ تنصے ۔ فائلدروانہ کرساتے وقت مشركين في يفيد كرياتها كداس فكنط كاسارمنا فع مسلانول كس خلامت تیاری میشردی کیا جائے گا حبب یہ قافلہ شام سے والسم مح كى طرصن ارط تفا توالله تعالى نے بريع وي اس كى خار صور عليا صلاة والسلام كويف دى - أي مسيف كي شالون كوجع كما أوراس خبر ے باخار کیا اور یہ ہی تابی کر اس قافلے کا سال منافع تماسے خلامیت استعال بونے والاسے، بندأ بیالے پایکر اس فاتلے کو تعاقب کیا مك اور بیشراس كے كريم كريني كر مهارے خلاف استعال بو، اسراسندى مي سكولا بائ رجونكداس موقع بركفار كرساعقدكس جنگ كابرد كرام زيس تقالىداسدان ساان حرب سي بغيري قلفك مے تعاقب بن مل محطرے ہوئے ، اس مم میں سب کا شرکیے ہونا بھی صروری نہیں تھا اندا جینے آدمی ہی جاسکتے روانہ ہوسگئے اس کے بے زورنہ دیاگیا ۔ ادُحرقلى فلي مِلْكِيْ يَجِهُ لَسْتَحَ النول سنيعِي حاسوس جَعِوْرُسَحَتَّ تھے ۔ اُن کو اطلاع بِل کئی کہ میان اُن سے قائلہ بیر علمہ اور ہونے والے ہیں بنانخدالبسفیان نے ایک تیزدفارادٹمیٰ سار مدسے کے بیسے بھیجا ۔ اُس نے عرب کے دستور کے مطابق اؤنٹنی کے اک کان کاط فیے کے اکمان کاط

رکھ دیا اور انے کیٹرے آگے دیجھے سے بھاڑ نیے وہ لوگ سخت خطرے کے وقت ایسے میں کرتے ہے۔ چانچ الرسفیان کا قاصر حبب اسطال

ين كرمينيا ترول الميل ميجكئ الوجل سنے خانر كعبه كى حقيت مريقيھ كحمه اعلان كياكم ملان تمهاك يستارتي قل فلے كونقصان بينجا ما حاسب يتے ہيں -لهذا اس كى مدرك يدي تار بوجاؤ اس طرح مسلانون ست عابق ادر قاسفے ی مدسکے بلے مکے میں زور وشورسے تیاری مشروع ہوگئ عاتنكركا مضورعليا لصلاة والسلام كي عار ميوييان تعبين وإن مي سي صفرت . حواب صفیظ توبالیقین ایمان سے ایم کردوکفری حالت میں بھرس عا تکرکے کیمتعلق دونوں قسم کی روایات من مگر زیا دہ امکان سے کہ وہ بھی میں ہے اُئی تھایں مبن اُنوں محمر بین مانوں سے خلاف عمر وغصر کی آگ بھرک رى تقى، عاكرنى خواب دىكھاكە ايك فرشته أسان سسے أتراسيے . اس نے بہاٹر سے ایک بچقر سے کر اس طرکھے سے الاسے کہ وہ الحاط ما المحط مع المرضح كر المحصري أيد أيط الحرا الكراب اس نے برخواب لینے تھائی عباس سے سکے سکتے بیان کیاجنوں نے اُگے د درمه دل كربيايا تو اس خواسيه كا عام حديبان وكيا - اس ميه الوجبل كويراعضرالي كيفه لككك يبط اس فاندان كے مرونولت كا دعوى كرستے تھے اسب عورتنس بھی مجی من مہی ہیں۔ بیسب نضول ہے ، کسی وہم میں بتلا مذہو ملانوں کے خلافت بکل کھوٹے ہے ہو۔اس طرح اس نے کہنے آدمیوں كموزير كيستى سائفه المائيار

اسلامی شکر کی روانگی

ك حفاظت تعام كرحبب وه بدرك مقام برينيخ توسلانول كي جاعبت واوى ذفران تمين پنج ينجى عتى بحبب ملانون كرخبر كمي كه قافله ساحل مندر ك طروف ہوگیا سبے اور ابوسل مکے سے کیک سے کرحل تھا۔ توصنہ وعدال الام نے اس مقام رصحاب کا مراب اللہ ہو گرام کے لیے متورہ فرایا ورساتھ ہی اہل اسلام کو السر تعالی کی طرصت سے خبرا نئے دی کہ دوباتری میں ے ایب صرورتمہیں عامل ہوگی ۔ اِتر قافلہ تھا کے لاعقہ اٹے گا یانمہیں مبدان حباك مين فنتح ماصل موگي. اس مو قبع يه حضرت الوُيجر عدلق فه اور حضرت عمرة توحضور عليانسلام سميح هرحكم بمرتبك سنمين كوتيا رشقي محر انعبارصحابُر کی سائے کچومنخلف کھنی . وہ حباب کے ارا دیسے سے فیسکلے نہیں تھے، اُدی بھی تقویرے نصے اور اسلحہ بھی ہمرہ نرتھا، لیڈا اُن کی رائے بریقی سنگ کا خطره مول زاما حائے راور اس کی سجائے سخارتی قاضلے ہے غلبه علل كرنے كى كوشش كى جائے كيونك اس كى دخا طت كے بيلے مالیس اوی منصحبنیس آمانی کے ساتھ مغلوب کیا جائے ہے۔ ببرحال جب حنور عليه اللام نصحاب سي شوره طلب كيا تو بعض نے تصدیق کی اور بعیض خام کے شس سہیے ۔ آپ بار بار فرانے تھے كهاس معامله ين شوره دوراسي موقع بريصنرست مقلوس عمروط بوحهاجرين میں سے تھے محصرے ہوئے اور عرض کیا ہصنور ! اسپ حب طرح حکم دس سکے ، بھر کر کزری کے ایپ کے اکیب اشا سے بہم خشی اور سمندرس مرتكبه ماني كوتيا روس ورمبرشكل سيغتكل مقام نمير ككفوعاني تكح جم حضرت بوسی علیه اسلام کے سائنیوں کی طرح آب سے ایمنیس کہیں گئر "فَادُهُتُ آنْتَ وَرَبُّكَ فَعَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا قَلِمُ وَلَا إِنَّا هُهُنَا قَلِمُ وَلَ " رالمائده) بعنی تم اور تمها از خدا عاکد الرو ، سم توسیس میتی گے ، ہم تو اینی مان برکھیل عامیں سے ۔ آب نے اس کمیشیر کش کی مستائش فرائی ۔

اس سیکے بیدیچے فروایا ، گوگھ ! مشورہ دو آسیٹ کا روسٹے بخن انصارِ مرمیز کی لم نخفا ، اس میرحضرت سَعد بن معالمُ اور تعصِ دوسے صحابہ سنے تقار مرکعی اور عرض کیا ، حضور! تہم آپ کے ہڑتھ میں نسلیم خم کریں گئے ۔ آپ کے اشار بيهم عدن ابين كب ما ي كوتياري عركم كمست ببت وورست يصنور علياله لام انصار مريزي طرف سي على طبين موسكة اصاس بينوشي كاظها كيا - اور فرايا سِستُن قُا عُلَى كَرُكُةِ اللهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع طرف علوحها ك الرحول النف لشكر الكرائد التي التاريخ عيما تفاء اسي سورة بي ساری نفصیلاست آرہی ہی کم شرکین نے بررسنے مقام ہے ہیج کر اچھی مكريرييك مى قبضه كمدارا تفاء تا بهم الأسب كهدان كامعركه موا والمترتعالي نے منکا نوں کو نصرت عطا کی اپور کی دنیا ہی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور اس طرح ابل ايان كاغلىبرىتىر فرغ موكيا -بهاں ہم السّرتعالي نے اسى وا تعرکوبيان فرا ياسے كم السّرتعالى نے كسِ طرح تمهين نمها مينے تحوول سينة تكالا- ائس كى تربيراورشيت مي كافرو كالمنعلوب كرّاتها مالانكم وَإِنَّ فَنَرِيفُتًا مِنْ اللَّهُ وَفَيْ إِنَّ فَنَرِيفُتًا مِنْ اللَّهُ وَفَيْ اللّ أكمي هون الله ايان من سعة اكيب كروه الس كونا ليندكر أخفا- وه كيتے تھے كہ بے سروسا انى كى حالت من جنگ كيسے كرسكيں سگے۔ بعض کتے تھے کر جنگ کی سجائے قافلے کا تعاقب کرنا جاستے ۔ يُجَادِ لُوْذَكَ فِي الْكُونَ وَمِنْ إن سِي آب سِي حَمِرُ الْكُونَ وَمِنْ إن سِي آب سِي حَمِرُ الْمُحَدَّة ہیں کف کہ مکا تنبکتین آس سکے بعد کربات واضح ہوکی سہے م كَأَنَّهُ أَيْسَا فَقُنَ الْمُ الْمُونَ وَالْمُ الْمُونَةِ وَلَا مُحْمَا مُنْ الْمُ الْمُونَةِ وَلَا مُحْمَا مُنْ الْمُ بِن موت كى طرف وَهُ مِنْ مَنْ خَلِي الروه ويَجْدِرُت بِن م منطلاب بركدات كبربه باست واضح كردى كمئى تقى كر دونول سيسساكب فائره عنرورتم كوهاصُل مُوكا - ما توقا فلراج تقد آئے كا ياجنگ ميں فتح ہو گئ

اس کے با وجود انہیں میران حنگ کی طرف جائے ہوئے موست نظر تهارسي ماعقرون وكياتها رائح كرى المطكآ بفت كين اكنها كنكور كردوكروبهول مي سنداكيب منرورتها السيت ديني تجارتي البطاكليا فتح على بوكى ولا السك اوجُود و تُلُودُ وَنَهُ وَأَنَّ أَنَّ عَلَيُّ ذَاستِ الشَّوْكَ بِهِ مَنْ كُونُ لِكُ مُر مِّر مِنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا ہوجی میں کا نیاز ملکے بعنی تمہیں قافلے کا مال مائے اور جنگ کی شقت ذبرواشت كرنى يُسْب وَيُس مِنْ كَ اللَّهُ ، أَنْ يَجُعَقُ الْحَقُّ الْحَقُّ مسكيلميته اورار الطرتعالي جاساتنا كرائ كلما سناعي ارشاط ست ساعة حق كوثابت كرائ وكيقطع دابيك الكلفي بين اور كافرول كى بر<sup>و</sup> کامٹ سکے رکھے **وسے** ۔ ياس لي المُحقُّ الدَّحقُّ وَيُنْطِلُ الْمَاطِلُ أَكْتَابُ كريسية حن كونعي اميان اور توحيه كاعليه بوجاسية اوركفز اور مشرك كاباطل عقيدة مغلوسي بوجائه السُّرِتِعاليُ أُسِيهِ ذَلِل وَحُوارِكُرِسُت يَوْلُوكُوكُوكُ المُنْجِينِ مُونَى الدِّيدِيدِ إست مُجرُمون إور كُنها رول كو تأكوار جي كُذرك مركز التُذكِين شيب بن بن سيك كركفه وشرك كا قلع قمع بوا دراسلام كالعل إلام اس کے بعد برس سیطیں کے فال جرا جستا وا قعامت کا ذکر اور فتح اللا كى بيان آئے گا. النّد تعالى نے وہ اصول بھی بان كريسے من جرجنگ كى صورت بي قابل كروت بي - إس دوران الترتعالي في حبطريه سعدال ابیان کی مروفرائی ،اس کا ذِکریمی آسٹے گا ۔

النگرگا وعده

ن ویال ما نید ما قال المسلا ٩ رس چارم ٩ رس چارم ٩

إِذْ تَسْتَغِيبُ ثُولَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَـكُمُ آنِيٌ مُومُدُّكُمُ بِالْمِبِ مِّنَ الْمَلَا لِكَةِ مُرُدِونِينَ ۞ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ إِلَّا بُثْنَاي وَإِنَّاظُمَ إِنَّ بِهِ قُلُونُكُمُ ۚ وَمَا النَّصَرُ الْآمِنَ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْنُ حَرِكَتُ مُ إِذْ يُعَسِّدُ النَّعَاسَ آمَنَةً ﴾ مِّنْ لُهُ وَلِيَ اللَّهُ عَلَيْ كُوْرِضَ السَّمَاءِ مَاءً لِيطُهُ كُمُ بِهِ وَيُذُهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلْ قُلُوبِكُمْ وَيُشِبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿ إِذْ يُؤْجِي رَبُّكِ إِلَى الْمَلَا لِكَدِ اَلْتُ مَعَكُمُ فَتَ لِبْتُوا الَّذِيْنَ الْمَنُومُ سَأَلْقِي فِيْ قُلُوبِ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا الرُّعُبُ فَاضْرِبُوا فَوُقَ الْاَعَنَاقِ وَاضْرِبُولَ مِنْهُ مُ صَكَّلَ بَنَانِ ﴿ فَالِكَ بِٱلْهُومُ شَاقُوا اللهُ وَرَسُولُهُ عَوَمَنَ لَيْشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِلَّا اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوْقُوهُ وَانَتُ لِلُطِفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿

ترجب مله ، جب کم تم فراد کرت تے لیے پروردگار سے ترجب مله ، جب کم تم فراد کرت تے لیے پروردگار سے پی پور دگار کو رائس نے فرایی ہے شک میں تہیں وہ بینچا تھا تہاری فراد کو رائس نے فرایی ہے شک میں تہیں مدہمیجوں کا ایک ہزار فرستوں کی لگا تار (آگے بیچے) کئے والے آلے اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس (نزول ملائک) کومگر نوشخری والے آلے اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس (نزول ملائک) کومگر نوشخری

اور تاکہ تہارے ول مطائن ہوں اس کے ماقلہ، اور نہیں مدم محر التُترتعالى كى طرف ست ، بشكك التُدتعالى خالب اور محكست والا ب (اس وقت کو یاد کرو) جب که وه لوالاً عقا تهارت اور الرائد المن والف ك يك اين طرف سه ، اور المرا الله تہائے اُدیرِ آسان کی طرف ست پانی ٹاکر پاک کر ہے تم کو اس کے ساتھ ادر دگار کر شے تم سے وسوسہ شیطان کا اور ٹاکٹفبوط كر شے تهائے داول كو اور ثابت كر شے تهائے قيرل (١) ( اس بات كو دهيان من لافئ حبب حكم مبيها تما تيرسك برور دكار نے فرشنوں کو کہ بینک میں تہائے ساتھ ہوں ، پس ٹابت رکھو اتن کوگوں کو جو ایبان لائے۔ ہیں ڈائوں عم کفر کرنے وائوں کے دلوں میں رعب ، ہیں مارو دائن کی گردنوں پر اور مارو ان می ست بر مرد برر ال یا اس وجر ست کر انبول نے افالفت کی الله اور اس کے رسول کی - اور سوشخفس منالفت کرسے گا، التُّنر اور اس کے رسول کی تر بیٹک اللّٰہ تعالیٰ سخنت سنائے والا ہے آل یہ بات تم نے دیکھ لی ، پس چکمو اس کو ، اور بیک کافروں کے سابہ دورخ کا عذاب ہے 🔞 اس سُورة كى ابتدائى أبيت مين جاعتى نظم وصنبط كے قانون كا ذكر كيا گيا تھا بھپ۔

اس سُورة کی ابتدانی آیت میں جاعتی نظم وصنبط سکے قانون کا ذکر کیا گیا تھا بھی۔
کامل الا بیان دگرس کی پانچ صفات بیان ہوئیں ، فرایا الم غنیمت سکے صفن میں دگرس کا
حجگڑنا اور سی جنلا امناسب '' کبونکہ یہ مال تو السّر تعالیٰ کا سبتے ،اسی سف اپنی رحمت
و صربانی سنے سُلانوں کو فتح دلائی ، لفظ السّر تعالیٰ جو تکم دیگا السّرکا رسُول اُس سکے مطابق
الم غنیمت میں تصرف کر سے گا اس دکسی کو اعتراض کرنے کا حق نمیں ہے وسندلیا
یہ بالکل ایا ہی سبت جیا السّر نے آسپ کو تحصر سے نکالا مالانکوامل ایمان کا ایکس گروہ

دببلكات

لاً فی کوناب مندکراتها م<sup>ی</sup>را دیگری صلحت میں اس موقع بیر کفار کی تکست<sup>و</sup> ر بخنت اورشمانوں کو غالب نبانا تھا۔اب آج کے درس سے اللے تعالیے نے معض واقعات کا نذکرہ فرایاسہ ہے جن میں اس نے اہل ابیان کی مُرفزا کی ان کے لیے سازگاراسا ہے پدافہائے اور بھرانہیں غلبہ عال مُوا ۔ ارش دم واسب إذ تستغيثون ركيك كورس بات كوسين را منے رکھے وجب تم لینے برور درگار سسے فراید کر سے تھے رنم میڈن بھ ں سیے سروسامانی کی طالبت میں تھے۔ نز کوئی اسلحہ تھا نہ سازوسا ما<sup>آن ا</sup>ور د افرادی فرت سیورد آل وارد می گذر دیا ہے کرتمها ری حالت ایسی تھی ، ُوَلَقَدُ نَصَرَكُ عُرُ اللّٰهُ بِبَدْرِ قَ انْتُ ءَ اَذِلَّهُ السِّرْتِعَالَى فِي بدر کے مقام برتمہاری مرد کی حالان کم نم بہت جی کمنزور ستھے۔ اُس فٹ حضور علیالسلام البین صحاب سے فرا کے ستھے کر کیا تنہارے سیاہے بیہ باست کا فی نہیں کے ہے کہ الگر تعالیٰ مین مزار فرشتوں کے ساتھ بھاری مر كريسكاً انيزآسيد سنے برجي تنلی دی كر اگر تَم سنے صبراورتقولی اختياركيا توفورى صنردرست بدالعثرتعالي بالخيزار فرشتة بمضج ديكا بكوريال برعيي التُرْتِعَا لِي سَنْے اس واتعرائ الز الزائفرہا پاسٹے کرمیران بررس سحا پڑنے نے محصنور على السلام كيسيلي حبر حجيم رنبا ديا تَفَا آب اس م*ي ساري دات عا*ي ا بنگتے سے ،اللہ تعالی سے فرا دکرتے سے کم لیے برور وگار! تونے جور دكا وعده فراياب أس بورا فزا-آب نيهان كم اللرك مصررع ض كما الكَّهُ عَرَّالُ تُهْلِكَ هُدُهِ الْحِصَابَةَ كَنْ تَعْبَدُ في الْارْضِ ك التُراكرتون في إس على عربها عن كواكم كردا. تورو ئے زمین برتبری عبادست کرنے والا کوئی باتی ننیں سے گا۔ یهاں برائط تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا سے إس دُعاكم حواب مين فزمايا فأستنجاب ملك عُمُ السُّرُعا

الترتعا مصفراچ مصفراچ

نے تمہاری فرا دکوشرف قبولیت بختا آفِ مُردلُد کھُو اِلْفَا مِّت الْمُلَسِّكَةِ مُشْرُوفِينُ مِنْ مِن مِن الماريجِينِ كُلُ أَيَب مِزْرِ فَرَشْتُول كَي جودگا <u>تارا نے والے ہوں ۔ نزول الان</u>کے کی غرصٰ غایت بیان کرستے ہوئے فراا وَمَا حِعَالَ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَّ بُنْعُى نبين بنايا السُّرتِعالَ فِينَ کومگر نوشخ ریعنی اہل امیان کے بیسے فرشتوں کا نزول اُن کی فتح کی خوشخ ي اوراس سے يهيئ قصور تفا وَلْزَهْمُ مَانٌ بِلِهِ قُلُولُ عَلَيْهِ مِنْ إِلَيْ فَلُولُ عِلْمُ کراس کے فریعے تہا دے اُسلانوں سکتے) دلوں کواطینان طال ہم فرشتون كابراه لأست جنگ من حصدانیا مقصور نیس نما بمیزنکه النَّمر نے اَن کو اتنی طاقت عطا فرائی سے کہ سارسے کا فروں سکے لیے ایک ہی فرشتہ کا فی تھا . لڑا ئی کرنا توم کلف اٹ نو*ں کا کا مرہبے ۔ نزو*لِ *واثا* کے ترصر وأسمالول كے اطبینان قلب كے سالے تھا - النتر سے وف رایا وَمَا النَّصَيْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الدِّنين سِي مِذِيكُمِينِ الترتفالي كي طرف مع وإنَّ اللَّهُ عَنِينَ حَرَيْثَ اللَّهُ عَنِينَ حَرِيثٌ مَنْ اللَّهُ عَنِينَ مَا السُّرِ تعالیٰ غالب بھی ہے اور محدت والا تھی ، ود ابی حکست سکے مطابق حبرطرح عابهاسب المس سيم طابق اسباب مهياكرة ب بنائخ ائس نے حسب وعدہ فرشتوں کو بھیجا۔ بیسا کہ بیلے بیان ہوا نرشتو سے مامل ایان کے دلوں معطین کرائھا ، اہم اسی من میں اُکا دِکا العدم الغ بھی بہت أف وب فرنتوں نے كافرول برصرب بھی اللہ مقصد بمانول كويقين ولاأتحاكراك كى مردك بيائه فرشت موجوديس جہانچہ افنی کے حوصلے اندم وسکتے ، وہ کفار مید ٹوٹ پڑے اور آخسسر الله تعالى مع نتح سند يمكاركا. التُدتِعاليٰ سنصلانوں كى المرد كے سيائے اكب توفرشتوں كو ازل كيا دوسرى املاد اسطرح فرائى إِذْ يُغَيِّسَيْ كُمُوالنَّعَا سَ

اونگ<sub>نگ</sub>کے ذریعے

اَ هَنَانًا ۚ مِنْ إِنَّ اللَّهِ وَقَتَ كَوْجِي وَصِيانِ مِن لاؤْجِبِ اللَّهُ تِعَالَىٰ تَم مِرَا وَكُمُ ڑالنا تھا اپنی طرفٹ سے اسن ولائے کے بیاے بحضرست علیٰ کا قول ہے كيجس مِهِ أَن حِنگُ برربريا بهوني أنس داست كريي صحابي البيانه تقا جوسويا نه ہو، الد تعالى سنے سب برنينر وال دى اور وہ خوب سوئے . صرف *حصنوع لیالسلامه سادی راست بیگر ره کسه نما زرطم حصتے مسیے اور النگر تعاکیے* کے این منا حالف اور دعائیں کرتے کئے ۔ تمام صحابی پر مندطاری کر دینا الترتعاليٰ كى خاص يحمت اورسلانوں كى فتح كى نشانى تھا۔ حنگ كے دوران · بینر کا آنامبارک ہونا۔ ہے · اس کے برخلافٹ اگریما زرکے دوران نیپنر أسنة توريمنحوس بوناسب كيزيحرابسي صورن مين فيطان وسوسه طالباس عضرست مولانا سفين الاسلام حيين حرمرني كغارى شريف كادرس دياكرست ستھے . دوران درسس اگر کسی لله تقی رنیمند کا علیه ہوتا تو فرطستے۔ برشیطان کا کام ہے۔اکھواور وہنوکرے آؤ ۔البتہ جنگ کے رُوان میندا جائے توانیان کی دہشت دُور م وجاتی سے اور آدی بھرسے تازہ دم ہوجاتا ہے طی فلسفہ تھی ہیں ہے۔ جانچہ حبنگ بدر کے موقع برائٹ رتعالی نے برہرائی فرائی که شکانوں بنیندیا أونگھ طوال دئ سے وہ تازہ دم ہوكريسترطور يرجنگ سے قابل ہو سکنے ر

بربال الترتعالى كاينسرانعام بيهوا وكثيباً في عكيث كافر من المستسماً المائة المرتون مساعً الترتعالى سنة تم مراسمان سنة بإنى نازل كرديا وجيباكر ببياع من مساعً الترتعالى سنة تم مراسمان سنة بالمن نازل كرديا وجيباكر ببياع من

کیا حاچیکا ہے کرسلمانول کے میدان برزیں ہینجینے سسے پہلے کفارشینی اور پانی والے علاقے پرفبضہ کر چکے تھے اورسلمانوں کے حصے میں رست لا علاقہ آیا تھا جہال پاؤں و صلیتے تھے اورسواری ٹھیک طور پرہنیں صل سکتی

علاقہ آیا تھا جہال باؤل د تصنیقے سکھے اور سواری تھیا۔ طور برہنیں مل محتی تھی ۔ اسبی دوران بعض مجا ہین کوغنل کی ضرور ست بڑگئی مگر یانی نہیں تھا اور سائھ سنسیطان نے وسوسسے بھی ڈالنے نشروع کر جے بے مرکز النگر تھا

کی مسرانی سنے باران رحمست کا مذول ہوگیا حبکی دحبر سستے ملما نوں نے غىل كيا اور استعال كيسيليدياني بهيع تبي كرابيا - جانورون كويلايا اور شكيرت محدیدے ۔ اس کےعلاوہ بارش کی دحسے رسیت حم کرسخت بوگر ہی۔ اور سوارلول کوسطنے میں دفشت ہزرہی ۔ رتیلاحصی خست ہوگئے اصبی دجہ سسمے معادين سك إول عبي جمن سكار الموم كافرول ك ياس نتيبي القريقاء و فال ولدل بولكى اور أن كے سليے نقل وحركت ميں شكالت يدا موسنے ككيس محميا إرش برساكرال ترتعالى في مسلمانون ك سيلي آساني اور كفار کے لیے شکل بدا فرا دی۔ فرايالله في مراست إلى ازل فراي ليك قركم ما ماكم ما ماكم تہيں اس كے در يعے إك كرف يقى مناز اور خل كيا اطهارت علل

كمرلى منزاس ست يهمي مقصوتها وكبك هب عَتْ كُوَّ رِحْقُ الشَّيْطِان تاکرا*س سکے ذربیعے نم سیے سیے سیان سکے دموست کو ڈورکر شی*ے اِرش كح نزول سنة سيلي شيطان دلول ميں وسوسه الدازي كرر واقحا كه ديجير تم لینے آپ کوحق برست سکتے ہومگر تہاری مالت برسبت کرنہ نوتہا ہے۔ پس انجی مگر سے جس پر قدم تم سکے اور نر نز السے پاس با نی سے جس سے تم اپنی صروریات بیدی کرسکو۔ خیائے جب بارش ہوگئی تو اس فسیم کے شیطانی وسوسے دور موسکتے ادر سمانزن کے دِل طنین ہوسکتے ۔ اسی میلے ذبا یک بارش کا نزول تثیطان سے وساوس کو دور کر سف کے سیارے

بعى تفا أوراس بيديمي وَلِيرنبطَ عَلَى فُكُوبِكُمْ الدّ اكرتماك ولول كومضبوط كرشت وكينفتش جيدا الأكت كآم اورتاكرتهار قدِيول كيمفبوط كريس، طاہري طور پر تذقيم اس ليے حم سکنے كريت جم من اور باطی طور مرفرشتول کو ازل فراکشال ار اسے دلول کولن

كردًا وترم حانے كيے يه دونون طلب ہي ر

اس کے بعد اللہ نے نزول الائکہ کی نفیت کو بیان فرایا ہے۔

افر کو جی دیگر کے الی المملیک آفر کو حی بیجی کہ اس وقت کو بھی او

مروجی ہماسے بدور دکا رہنے فرشوں کو وی بیجی کہ اس ہما سے ساتھ ہو

فَ خَرِبَّنُ وَاللّٰهِ مِنَ الْمَسْفَقُ لِیسَ ہُم المیان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اُن

کولکی دلاؤ، اُن کے دلوں میں السے فیالات ڈالوجی سے وہ طمن ہوجائیں ۔ اور میں یہ کرول کا ساکھی فی فی سے فال دون کا اور وہ میمانوں سے خوف زوہ ہوجائیں ۔ اور میں یہ کہ دلول میں رعب ڈال دون کا اور وہ میمانوں سے خوف زوہ ہوجائیں گے۔ بھر فرم یہ کام کرو فاضی کو اُلی منتقب کا فرول میں رعب ڈال دون کا اور وہ میمانوں سے خوف زدہ ہوجائیں گے۔ بھر فرم یہ کام کرو فاضی کو اُلی منتقب کو اُلی میں اُلی کی گرونوں میں مارو کا طبی کے ایکو کی اُلی کی کی کو اُلی کے میں اور اُن کے ہر ہر اور دیم طرب سے گاؤ ۔

اور اُن کے ہر ہر اور دیم طرب سے گاؤ ۔

بیال پریہ اُنگال پیا ہموناہے کہ کافروں کی گردنوں اور اُن کے
پرر پرر پر ار نے کا محکم اللہ تعالی نے فرشتوں کو دیا یا جا برین کو جبیا کہ
پیلے عرض کیا جا جبا ہے ، لڑائی کہ نا فرشتوں کا ہم ہمیں تھا۔ یہ تو اولی اسلام اللہ تعالی نے اُن کے حق میں
میں جا ہرین کو ہی انجام دینا تھا اور جب اللہ تعالی نے اُن کے حق میں
اساب جہا کر فیے تو اُنہوں نے یہ کام کو کی انجام محمی دیا ، تاہم اللہ تعالی اساب جہا کہ فیات ہمی مارب مگانے نے ماکا دکا واقعات ہمی صحابہ کو دکھھا فیے ۔ اس طرح کا فرول کے دلول میں رعب بھی طاری ہوگی اور بالافراللہ تعالی الی نے سے مہاں کو فرائلہ تعالی الی نے سے مہاں کو فرائلہ تعالی اللہ نے سے مہاں کو فرائلہ تھا لیانے میں اور بالافراللہ تھا لیانے فیج سے بھی رکیا اور سی نور کیا در بالافراللہ تھا لیانے فیج سے بھی رکیا ۔

فرا ذلك بالنهاء شاقوا الله وكرسوك بياس بي فالفين كے كافون كا في الله الله كافون كا في الله كافون كا في الله كافون كا في كافون كا كافون كا في كافون كا كافون كالمائل كافون كالمائل كا كافون كالمائل كالمائل كالمائل كا كافون كا كافون كالمائل كا كافون كا كافون كا كافون كا كافون كا كافون كالمائل ك

ہوا کہ کا فرک نے الٹراوراس کے دسول کی مخالفت کی وَکَرَیْکَ ذَّ شَافِقِ اللّٰہ کَوَکَرُسُولُکُ اور یوکوئی الٹراوراس کے دسول کی خالفت کرتا ہے فَاِنَّ اللّٰہ سَنْدِ ہُدُ الْعِفَ مِنْ تُواللّٰہ کا عذاب سُراسخت

تیروسالد کی زندگی میں اہل ایمان نے کھار کے مابھوں سے نستالیوے براشت كين منظر حبب بجرت كركيم سلان ربينه بننج سننه كفارى اندارسانيون سے حیثے کا داعل ہوا - اور انہوں سنے اپنی ریاست قائم کرلی تو ڈیڑے صال سے فلیل عرصہ میں اسٹارت بی اسے سلمانوں کی اس تدر حوصلہ افزائی فرمانی کر کے دران سیکے کوسکسسنٹ فاش دیدی ۔انہی کچھ دان سیسلے اگویبل سنے کعبہ مشرکعیٹ کے چیت پر محصر سے ہوکہ لین ستجارتی فاضلے کی حفاظت کے ام ریو لوگوں کونکا لاتھا۔ وہ بڑی شان وشوکت سے ساتھ کمرست روانر ہو گئے تھے وافرساز وسامان تفار شراب سے ملے اور نا چنے گانے والی محربتی وصلم اخرائي كي سي مراه تهير مرالت التريف شكست فاش سع دوجاري كيونكرانوں نے الله اوراس كے رسول كى سخت مفالصت كى تفى الل امان كوطرح طرح كى مكاليف بينجا بى تقيى وتى كدائن سكے بحرت كرجانے سے بدیمی اُکن کے خلاف منصوبے ناتے کہتے تھے۔ توفراً یا کفار کے اس جرم کی پاواش میں اللہ تعالی کی منزاجی طبری خست آئی ستر کفار مارے مع اور المترفيدي بناسيا كف بيرتودنياكي سرائقي اورا خرت كي داملي سنرا اس کے علاوہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالے عُرِی فَذَوْقَقَ مَی سَرَاتِم نے دیجھے لی ہے۔ اس كامزاج كهو بعضورعليه السلام في بقى قليب بدر مريح فطرسيم وكرواصل بيعنم بون وك كافرول سي خطاب فراياتنا سيسن أم كركها تفا لے فلاں! کیے فلال ! المتر نے ہم ہے جو دعدہ کیا تھا، وہ تو لول ہوگیا۔ اسب تمرتباؤكم النتر في تهاكيه سايتولتهيس وليل كرين كالعج وعده كيا نفط اس وتم نے سیا یا یا باندرہ اسی بے فرایک اس عداب کا مزاحی د حَانٌ إِلَى كُلِفِي مُن عَدَابِ السَّادِ اور بشيك كافرول كريك مير كي منزا مجمى باقى بيسي يحس كاخار كفر مريهو كا وه اس دامني منزايس هي صنرور

مبتلام ولل من منزاك طور ميسازوسامان كي اومي مارك سي منظم الله

خوار ہوسئے، کفرکا زور ٹوسٹ گیا اور وہ مرعوب ہوسکتے اس کے بنطان

السّرنيسلانون كى مدوفرانى، وه بيرسوسا، نى كى مانت بي نخص، خداكى

رمن سے سواکوئی سہاراً نہ تفام تھرالسر نے انبیں فتح مبین عظامی حب

سے میں انوں کا رعب ساری دنیا میں طاری ہوگیا۔

قال الميلا ٥ اللانفسال آبیت ۱۵ آ ۱۹ دیسس پنجبر ۵ لَاَيْهُا الَّذِينَ الْمَنُولَ إِذَا لَقِيتُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحُـفًا فَلَا تُوَلِّقُهُ مُ الْاَدُبَارَ۞ وَمَنْ تُبُولِهِ مَ يَوْمَ لِيَوْمَ إِلَيْهِ مُ يَوْمَ إِلَيْ دُبُرَةً إِلَّا مُكَفَّرَّهًا لِّقِينَالِ اَوْ مُتَكَدِّينًا اللِّب فِئَةِ فَقَدْ

بَلَةِ بِغَضَيِ مِمِّنَ اللَّهِ وَمَأْلُوكُ جَهَتُّكُم ۚ وَيِئْسَ الْمُصِيرُ فَكُمْ تَقَنُّكُ لُوَهُ مُ وَلِيكِنَّ اللَّهَ فَتَلَهُ مُنْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلِلْ كِنَّ اللَّهَ رَمِيَ ۚ وَلِيسَهِ إِلَّهُ مَنْهُ وَلِيسَهِ الْمُعُومِنِ أَنْ مِنْهُ بَكُنَّهُ حَسَنًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَيِمِيعٌ عَلِيثُ مُ ﴿ فَلِكُمُولَانَّا اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْنِهِ الْكِلْفِرِينَ ۞ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدُ جَاءَكُومُ

الْفَتُحُ ۚ ۚ وَإِنَّ تَـنُتَهُوا فَهُوَ خَـنُرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُوُّدُوا نَعُدُهُ وَلَنُ تُغُنِىَ عَنْ كُوْ فِكَتُكُو لِلسَّيْئًا قَالُوكَانُوتُ ۖ عَ وَانَّ اللَّهُ مَعَ الْمُومِينِ أَن اللَّهُ مَعَ الْمُومِينِ أَن اللَّهُ مَعَ الْمُومِينِ أَن اللهُ ترجب مله: - لي ايان والو! جب جهاري ملحر جو ان توكون سے جنوں نے کفر کی مڑائی میں ، پس نہ پھیرہ اُن کی طرف کٹیس 🐿

اور جو بھیریگا اس دن اپنی پشت سوائے اس کے کم دہ پنیترا بدنا ہے ارائی کے لیے یا ٹھکانا پھڑا ہے ایک محروہ کی طرت بن بیک وه اول الترا عضب الدار اس کا محکا جنها دہ بست بُری مجہ ہے کوٹ کم جلنے کی 👚 (یمیننٹ یہ ہے کہ)

تم نے نیں قل کیا ان کافروں کو بکہ اللہ نے ان کو قل کیا ہے اور ( کے پغیر!) آپ نے نہیں سٹی معرسنگریزے اکے ان پرجب كم آب نے پينے تے لين الله نے اُن كو پينكا ہے۔ اور ياك وہ (اللّٰرتعالی) آزمائے ایمان والوں کو اپنی طرمت سے اچی طرح آزانا. بینک الله تعالی رم آوازکو) منتا ہے دادر ہر چیز کو) جاننے والا ہے 🕞 یہ بات تو ہو بیک، اور بیٹک الٹرتعالی محمر و محمنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو 🕟 دائے کھڑ کرنے والو) اگر تم فیصلہ جاہو، نیس بیک اگیا ہے تہاسے پاس فیصلہ اور اگر تم باز آماؤ دکفر اور شرک سے) پس وہ بہتر ہے تہائے سیا ادر اکر تم پٹ کر آؤ گے (لڑنے کے بید) توہممی پیٹ كر مقابله كري كے . اور برگز نه كام ديگا تم كو تمهار كروه كمچ عبئ اگرچه وه زیاده می کیول نه بهو اور بیکک الله تعالی ایال والول کے ماتھ ہے 🕦

گذشتہ آیات میں میدان بر میں مگانوں کی ہے سروسامانی کی حالت بی کامیابی کا ملطآبات
وکر تفا - اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے جی قیم کے اسب پیدا کیے اور اپنی طون
سے جوناص حربانی فرانی ،اش کا بیان ہوا - اب آئ کے درس میں اللہ تعالی نے دخمنو
کے ساتھ مقابلہ کرنے ہے سے تعلق بعض قوانین صلح وجنگ بیان فرائے ہیں ۔ وُنیا میں
فقتہ وفیاد کی بیخ کئی اور اعلائے کھی کھی کھی کے بیا بعض اوقات جہا و باسیعت صوری
ہوجاتا ہے ۔ اس لیے اللہ تعالی نے جنگ میں بیش آنے والے بعض مائی کے
متعلق احکام نازل فرائے ہیں ، اسی طرح بعض اوقات جنگ کو ترکئے کے مصافحت
کا واستہ اختیار کرنا بڑتا ہے ، تو اس کے بیا اللہ نے بمصافحت کا قانون می دیا ہے
اگرامل ایمان اِن قوانین کی بابندی کریں گئے تو وُنیا اور آخرت میں سرخروئی پائی سکے ،
اگرامل ایمان اِن قوانین کی بابندی کریں گئے تو وُنیا اور آخرت میں سرخروئی پائی سکے ،

وربنہ ناکای کامنہ دیجے ایرسے گا۔

ارشاويونا عدي يَادِينُهُ اللَّذِينَ الْمُ مَوْلَك المان والور إذا

لَقِبُ تُعُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفَ حِب ميدانِ حِبَّك مِن تهاري كور

كے ما تفریحر ہو بعنی جب دونظر پات آبیں برصت عادم موں اور کفارا پا باطل بيوگرام ترك كرسف بر ماد نهون حكماك اسلام كومغلوب كرناجا بس تو

لامحاله آئن سلے حنگ ہوگی سے بات سور ہ کی ابتدار کی جی بیان ہو جی ہے کرکفا داسلام س*ے داستے کو موسودست بیں دوسکنے کی کوشسٹ کر*ہتے ہیں ۔

كينويكمان كي اظرى وابش سي ميك كرس طرح كفركوغالب با با جائه، تو السي صورت بي جنگ ناگرير بهوگى اور ابل ايمان اسسے دامن نبيس بي

سكيں کے بجب جنگ لازمی ہوگئ توجیراس کے اصول وضوا بطابھی فروی م*ی اور میں چیز العظر نے ب*یال بیان فرا کی ہے۔

ترسمعت كالفظمعني كفيسط كرمينا سبع يجعوس لم بيح ك سبله <u> معمنالصبی برلاحاتاب کروه باول پرنس طرائع اور گفست کرهیا ہے</u> راس سے مرا دھنکر کا اسمحا ہونا۔ ہے رحب سنت بڑا شکرمل کر میتا۔ ہے

تو بحصیر کی و مستنصر وہ آمنہ آمنہ حرکت کر اسے اور ایا محرکس ہوتا ہے بييس محيد ساكريل رالم سهد بهرمال مطلب برسيد كدحب ميدال جكم

مِي تمارى رُثُمَن كَ ساعَق تُرتبي رُبُو فَكَ ذُو كُونُهُ فَ الْأَدُ بِأَرَ تُومَ اکن کی طرون بیشیں بھے کرمسنت مھاگو عکبہ دیمن سکے متعا بلہمیں ابنت قدم رسو اور محمزوری مذ د کھاؤ۔

مديث مشريعين من آلا بت بعضور عليه السلام في فرايا لاَ مُنَكَّ مُنَّوا لِعَالَمُ الْعَدَدُ وَتِلْعِنَى دَثَمَنَ مُسَكِيهِ مِا تَقَرُّحُرُ سِينِ كَى تَمَا مُرْمَدِهِ كَبُلُ سَلُوا الدُّهُ الْعَاجِيَةُ كمِكِهِ التَّرْنَعَالَى سيصرَفيروعا فيست كاسوال كياكرة - فرمايا وَاذَا كَفَّتْ سِنْعَا جب وتمن سے آمنا سامن ہوہی جائے فاعد کُنُول اَنَّ اَلْجُنَا اِنْ اَلْجُنَا اِنْ

وليشاست كى

ممائوت

جنگے

تَعَتَ ظِلاَلِ السَّيْمَ عُرُقِي تُومِان لُوكر جنت تُواروں كےسايري م جب نم برچنگ مطونس دی جائے تو پھے ڈوٹ کرمقا لرکرو اور مبیطے نہ وکھا وا ۔ مىدندن اورفقاك كرام فرات بركربهارلول كيمتعلق يمي اصولى كوئى تون بهارى كى خوالېش ئەكىرىسە اور الگرىبارى لايق بوجائے تو بھرصبر كرسے، بيادى كوبرداشت كرسے اور جزع فندع بركرے و النازی كے اسى من انج عطا قرائے گا۔ ببرمال فرا يا كر جنگ كي خواسش نبير كر ني ماہيے تامهم الكرمسلط بوماك توعير بالمي كاستقلال ب بغرش بس أني حل منا -اسلام کے ابتدائی زمانے میں کھارست مقایلے کے سیاس انوں کو كلمي أناكب سيد كزرنا بلتا منها ان كے يا حكم تفاكر دهمن كى تعداد تم مع خواه ذین گِن بھی زیا دہ ہو، تم نے بیچے نہیں دکھا نی مکر ڈسے محدمقا بلم كرأا بهرايس فتخفيف فرا دلى وراس طرح مد بنرى كردى كراتمن تمست دگن تعادمی بول نوان کامقابله کمذا صروری بے اور اگراس زياده بعنى جارك يادس كابهول تو بحير حناك يست كناره كنتى اختيار كى حالحتى سے میصمون آسکے اس ورہ میں اراج سے کر اس النتر نے قریر تخفیف كردى سب اكرتم مي سے ايب وصركرسف صلى بول تروه دوسوكافروں برغالب آئیں کے اور اکیب ہزارصا برمجا ہرین دوہزار کفار کے بیے کافی ہونگے۔ توفرها ياحبب كفار سيط كحريروعا ئے تو تحييز ابت قدم رہو مجيو بحرير ببت برا اصول ب - السرتعالي نے سورة بقرہ بن حضرت واؤر عليالسلام سائقیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی خدا تعالیٰ سسے نہی دعاد کی تھی رُبَّتِ اَفْرِغُ عَلَيْ نَا صَلْمًا قَ تَبَّتُ اَقْدُامَ مَا السُّرا جهی صبرعطا کراور بهار سے قدمول کو دشمن کے مقلیلے میں ضبوط کر ہے وَانْصَى نَا عَلِي الْقَدَى الْمُكَافِمِ الْمُكَافِرِينَ اورَ بِينَ تَفَارِيدِ نَصَرِت عَطَا وَا غرضيكة ابت قدمى جنك كالبلاقانون كسيه .

مقاليك

ييمعياركا

اً سكے النّزنے جنگ كا اسلامی منسفه بھي بيان فرايا۔ ہے امل اميان أسلامي ئلسفر بي . کے لیے جنگ مفضور بالذات نہیں ہے ، اعیاری جنگ سے مراد مك گيرى ، ال ودولت كاحسول يالوگول كوغلام بنا ابو آست، برخان اس كيم المانون كاحباك سي مقصود اقاميت دين موة سيد أسس كا وامدمقصد حسيَّ لِعَدُّ اللَّهِ هِي الْهُ كَيَّا بِعِني الدُّرْتَعَ إِلَى كِي إِت كُولمَيْدُورًا ہونا ہے جس سے كافر مغلوب ہومائيں -اسى سے الترتعالى نے فرااست كركا فرسيعقل بس وعصبيت كى وجسس وبك كرتي ب بمغلاً من اس كے اہل ايان صاحب عقل بي، حبنگ سے اُن كا واحد مقصدغلبه وبن مواسب معنور ملیال علم کاارشا دست کروشن کے ساتھ حباک سکے دوران مجاگ محطرے ہونا اکرانکیا رُبعنی بڑے گئا ہوں میں سے ہے۔ اُنج کے درسس میں التُدتعالیٰ نے نہیں۔ ہوسنے والوں سکے سیلے منزاکا ذکریمی کیاسیے۔

فرايا وَمَنْ يُورِ فِي عَلَى اللهِ مَعْدُ فَعُمْ إِذْ دُبُرُهُ جُرادُمي لا الى كرول الرا كَ طُرُف ست بِهِ فِي بِهِ يَرْمِعِل كُمُ كَا فَتَعَدُ بَاءً بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ بينك ود النتر كاعضنب سه كراونا ، الترتعالي عباسكة والوررية الأص ہوگا اور لیسے نوگ میو د کی طرح معضوب علیہ عظمریں گئے ، اس کا نیتجہ ریسوگا وَمَ أَوْسَةُ جَهَبَ مَرْ لِي يَخْصَ كُلُوكُا وَمِمْ يُوكًا وَمِبْسُ الْمَصِيْدِ اورد نم الدالميان مكر النائك المست مرى مكر المدال المدان مكت الميان پسرنی کیاہیے ورنہ آوی منہمیں بنی مائے گا۔ البته روالي سے عباليك كے بيائے دومورتوں مي استنا رہي سبے . بِيلِ مِعورت بِي فرا نُي إِلا مُتَعَيِّرٌ فَأَلِقِتَ الْكُرُونُي تَعْف اس يَعْمَالُ

بتثنأك آیا ہے اکدر الی میں بینسر ابدل سے اور وشمن کو جھانسہ سے کردو ارو حلاًور موجصور كافران مي كرورانى واؤتيك كانام مستدندا واؤتيك كيطوري

پياڻى

مسنزل

صورتي

الم التحصيم المساكن والعام كوئي كان ونبين موكا واور دوسارات تناداس مسورت مِن سِهِ اَرْ اللَّهِ اللّ بجرنے والا ہو عربی میں حینرم کان کو کہتے ہیں بعنی سرم فاس میرائس سکے ا قی سابھی ہیں ان کے یاس بہنے جائے اکدان کے ساتھ لی کرکر کی سہنز جنگی حکمت عملی اختیار کمی<u> سکے</u> نواتیسی صورت بی صحی گنه گارنہیں ہوگا ترمذی مو م حضرت عبراللرين عمرة كابيان ب كحضور عليه اسلام نے ايب دست وسمن كية مقابع سنے ليے روانه كميا بشكركو وطي كى صورات مال كے ببتر لطر بِيا بُي اختيار كرنا يلي يه تامم انهير سخت مريشًا ني بمو بُي كه كهير وه الشركة فإل اس و تابی میمندار کے شخی زیمٹری دائیں اکراننوں نے صورت حسال حضورعلیالسلام کے گوش گزار کی اورسا تھا اپنی مرکورہ پریشانی کابھی ذکر کیا آپ ن فرايا ، فكرنه كرواً في تنفو الْعَدَيْ الْعَدَيْ الْحُونَ فَالْ الْفَكُ مِنْ كُمُ مَمْ يَجِعِ مِلْ أَنِي ولي بواورس تهار گرده بول مهاي وابس كوك أف يرمحيد الامت بيري تم منم من جانے والے نبیں ہو مکہ اپنے گروہ کے پاس بینی جانے <u>وال</u>ے ہو اكر كمتر كربير دالى ما ميخ توفرايان دوصورتول كي علاده أكركو في مال عبك سے معاک آئے گا تروہ خدا کے عضب کا نشا نہ نے گا اور اس کا تھا نا حبنه مسرموگا ، اصل فانون ہی سے اور با تی ساری منی باتیں جرمبر دار آتی رک*یں گی۔ ہبرطال دینمن کیے مقابلے بین ٹاسبت قدم رہنا سبت عظیم* 

قانون ہے۔ اب السّرنے برر کے میان بن کمانوں کی فتح کی تقیقت کو المرفیقی اس طرح بیان فزوایہ ہے فکڈ کُر ڈھٹٹ کُٹی ہے۔ قر کے مانو اجنگ میں جرکفار کو ٹیر نظام کو لئے کہ کا کو گئے کہ کہ ا میں جرکفار کو ٹیر تعداد میں قمل ہوسے اُن کو تم نے قبل نہیں کیا تھا کہ کا کہ کہ کا تعالیم تعالیم تعالیم تعالیم کا اللّہ کے فیکہ انہیں السّر نے قبل کیا تھا کھا رکی شکستائیٹ تعالیم کا مادو فیری کی بناو پر ہوئی ہیں ۔ اُس نے لیسے اسب پیدا فرماسے عمل کی وجہ

ستقييس فتع على بركري وكرِّن وَأنشُو اَنشُو اَخِ لَكَةٌ وُلَا إِلَى الْمِرانِ بَم توبست ہی مخرور تھے ، مذ تبها سے پاس حبائی ہتھیار ، مذسور ان ادر نه افرادی توت. برخلاف اس کے دشمن کے اس سب تھیے تفا اور تھرانیں تیجھے سے کک پہنینے کی ائمید بھی تھی مگراس کے اوروز سانوں کی فتح اما دغیبی کی ام دازئ كين المنطقة ب*ي كرحب بدرى لأائى ندر دل بيتى توجب* لركي علیالسلام نے اکرحضورعلیہالسلام سے فرما اکر اکیسمنٹی بھیرنگریزے بیجہ وشمن کی طرکف بھینکیں مفالخہ طرائی کی روائیت میں آ ہے کہ آپ نے صحابہ سے سنگرزے انوانے کوفرا اوامنوں نے دیے توحضورعلماللا نے لینے ماعقوں سے کفار کی طرف تیمینیک، دیے اور زبان سے منرای شَاهَتِ الْوَجْوَةُ مِن كَفَار كَيْ حِيرِك ذيل وفوار سومائي مفلك قدرت و منگریزے سے ہرکافر کی انتھامیں بڑے موہ پریشان ہوکہ انتھیں منے ملے تو وحر شما اوں نے فید کر سے کفاری کمر تو اور دی ۔ بهرحال بيراللترتعالي كي خاص المريضي كمهمني بيركن كرول ني سائيس كافروك كريدينان كرويا واسى واقعه كم معلق الترتعالي في بيال إد والإسب . وَمَا رُمَينَتَ إِذْ رُمَينَ لِي يِمِيرِ وَمِعَى عِبِرَيْدِ مِنْ عَرَيْدِ مِنْ عَينِكِ تمه وه درمهل آب ني مين مين مين مين مين مين الله مرمى ملكروه توالتكرية معجزانه طوريه بعينك تصحب كى وحبست كفار كازور توسط كياور و منعد ب بو سكمة اوراس كارروائي سے الله تعب الى كا يامى مقدود تا وَلِيثُ بِنِي الْمُؤْمِينِ أِنْ مِنْ لَا يَكُوْدُ حَسَنًا مَالْسُرْتِعَالِي مونول کواپنی طرمت سے آزہ ئے مبت اچھی طرح آز ہا ۔العرت ا كوابل امان كي ناسبت قدمي كي آز اكسنس عي كمنه احتى إِنَّ اللَّهُ سَسَمِيعَ عَيْنًا عَلِينَ اللَّهِ بَشِيك اللَّهُ تَعَالَىٰ هِر بابت كرسننے والا اور مرحيزكر عانے والا

ہے میکمانوں کی ساری محنت، کوشنش اور کاوش السرتفالی سے علم سے فرايا ذلك عُور باست تو يوسى حس كرتم ديجه ين بردان الله كفاركي مُوَهِنَ عَلَيْهِ الْكَلِيقِينَ بِشِيكَ السُّرِتِعَالِي كَا فرول كَي تربير يُو محفرور كرسف والاسه . وه بررس ساز دسامان اورا فرادی توست کے ساتھ برر کے میلان میں اتر ہے ۔ تھے اور سلمانوں کا ہمشر کے لیے خاتمر کر دست على من من من الله تعالى نے أن كے تمام منصولوں كوفاك من ملاوما ، مظلب بیرے کم کا فرول کی شکست النیر تعالیے کی تحمین سے مطابق بنی اس بين تمان ايناكوني كاك تيمجيس - ييك كزر ديكا \_ بي كركس طرح مثمان السررب العزن سے فرہا دکر نے تھے انھرالسر نے اُن کی دعا کو شرونِ قِولدبنت سِخَتْ التُنْدِ نِے كَشَارِسَت سَائى . فرشتے از لَ فَرَا سُے ، دِلول ولکین بخشی ، شد مخطرے کے دوران میندطاری مرکبے داول کوسول کخش ، عین موقع ہد باران رحمت کا نزول فرماکر ملانوں کے حق میں اوی اساب پیدا کیے اور شیطان سکے وسوسول کور دور کیا اور اس طرح مسلمانوں کوفتے کے تام اساب مها کے بجر آخر می صنور علیاللام کے فریقوں سے می کی معظی لمبین کو اکر کا فرول کو میرانیان که دیا اور اس طریقے سے الم ایمان کی فنخ سے لیے راستہ ممارکیا . توفرایا التدتعالی کا فرول کی تدبیر کوسست کنزوراور ناکام کرنے والاسے ر یها*ن کا ترسلیا نول براها* ناست خبلا کرانئیں فانونِ مناوندی کی پانید كالحكردياً كياسب اكب آسك روست كناركي طرون بوتاسب ارشا دمونا

بهاں کہ ترسلمانوں پراصانات جبلاکرائیں قانون مذاوندی کی بابدی کا یکھ دیاگیا ہے۔ اسب آگے روسے سخن کفار کی طرف ہوتا ہے ارشا دہوتا ہے والے کفار کی طرف ہوتا ہے ارشا دہوتا ہوگئی ذری بی بیٹ مشرکین اہل ایمان سے کہا کر سے سے کوئم کو مرکم کو مرکم کو مرکم کا کا کا کہ کا کا کہ کو کا کہ کا کا کہ کا

سوال كے بواب ميں الله نے فرايا سے كر آكر تم فيصله الله ميتے ہو۔ فَقَدُ جَاءً كُورُهُ الْفَتَحُ تُورُهُ فَيسِداً كُيابِ السُّرِتَعَالَى فِي تہاری برادی وسلانوں کی کامیانی کافیصلر مے دیاہے کوان مُنتھوا فَهُ فَي خَلِيدٌ لَكُ عُوراً كُرِتِم البِ مِي كَفِر الثَّرك عند بازاً عادُ ، توب کمدکے دین حق کوت بول کراو توکتهار ہے ہیاہی بہتر ہے ۔ <u>وَانِّ</u> تعود ووا اورا كرتم لن باطل عقيده بري بيث كرا فرك كف معد توسم سي البيث كرتمها كيت سائقه البابي سلوك ويوسك يتمهين ليل ونوار كريل كف اورسمان كوفاك ري في كيونكم ووساط متفيم يم ب فرايا، يادر محمر إ وَلَنْ تَنْفُنِي عَبْ كُوْ فِيكُ مَا كُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا تمار حجقه الحروه اورباري تمارك سي الممنز أفي كا وَكُوكُ الْكُاتُ أگرچيه وه نتني مي نتير تعداد مي كيول نه مو . واضح ابت بيك وأن الله منع الموفينين كربيتك السرتعالى ابيان والول كي ساقفست وأس كاونده سي كرمسيسرى ؟ ليد ونصرت، تها سه ساتف ب إِنَّ كُنْتُ نَكُمُ شُوَّقُومِ بِينِينَ اكْرِمَم ہے پکے ایما ندار میر ریر وعدہ الٹٹر تعب کی نے برر کے موقع میر لیردا فراه یا اور کافرول کی ساز و سامان *اور اسلحد سنے بسیس کشیر تعداد کومسلما* گذار کی بير سوساهان أورقليل تعداد كي ساسف زييل وخوار كريك ركه ويا یہ بات اچھی طرح نوسط کرلسی جا۔ سے استدنعائی سے مردکا وعدا امان كى ساتقەت دو فرا دىي سبىد أكرايان كمزورسىت تومىراللىدى أورسىلىن زیارہ اجبراں رکھنٹی بیاست و آج لوگ، آگ سال مابش کراوی تومنا سے ہیں۔ وسول وقعے اور اسے گاہے ہوئے ہیں، اچ کا سے کا انتظام نوی میر از تھی موری سے اوی ترنی کے بھی ملندہا گا۔ دعورے لیے سا

ہے ہیں منگریز نوٹاؤ کہ اس اکر ، فعا وادمیں دین سکے فلیر کے سلے کام

کیاسہ ؟ جاہئے تو یہ تھاکہ بیاں اسلامی قانون نافذہوتا ، فلتہ فساو بندہوتا مہرا دمی کی عزمت اور مال محفوظ ہونا ، اسلی واو نی کا تفاوست ڈٹٹا اسکر بہاں تو وہی محصر کی نے نساور کی اندی اور بداخلافی کا دوردوسی محصر کی نے فساو، یا رقی بازی ، حبالہ نی ، فرقہ بندی اور بداخلافی کا دوردوسی سے میں سے بایان سمے تقاضے پرسے نہیں سمیے تا بیرخدا وزی سے سے ۔ اسب نے ایمان سمے تقاضے پرسے نہیں سمیے تا بیرخدا وزی سے

على موكى؟ تهارى شكلات كامراوا كيسي مكن بيداورتمبين كون كى زنرگی کیسے نصیب ہوسکتی۔ ہے ؟ پہلے ایال کے تعاضے بورے درو۔ بچرد تخیوالتر تعالی این نصرت سے معدے سطرح یو سے کر آ سے تم نے نرزدال کے اباب اسمعے کررکھے ہیں ،ان سے ترقی کی ممیر كيك لكائي بيطو ہوراللاتعالى بيكس موشوں كيرساتھ ہے ربيلے مومن سے دکھاؤ ۔

قال السملا و دين شم ٢ آيت ٢ ١٦٦ - اين ٢٦٦ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥

لَا يَنْهُ اللّهِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَكُولُهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَثُولُ عَالَمُ اللّهُ وَالْمَثُولُ اللّهُ وَالْمَثُولُ اللّهُ وَالْمَثُولُ اللّهُ وَالْمَثُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

میں کا فروں سے شکر کو فریشت نہ پھیرد مکہ ابت قدم سینے کی کوشش کرد۔
اگر جی وشمن کی تعلادتم سے دگئی ہی کیوں نہ ہو ،ان حالات میں استقلال اور
ثبات سے کام لو، برکام من ما نب اللہ ہونا سے ۔ فتح و نصرت اس کے
المحق میں سے ، تما الکام صرفت یہ سے کہ دیمن کے مقابلے میں ڈسٹے رمو۔

السرات المران فرایان فرایا کی مصل کرنے کا پر ہلااصول بیان فرایا ہے اس کے بعد بھی جہاد کے سیسے میں بڑے براے اصول بیان ہو ہے ہیں۔
جن کی یا بندی اہل ایمان پر کا زم ہے السرائے وعدہ فرایا ہے کہ اگران اصول بیرکاربند رہو گئے تو السرائی کی مردونصرت اور مہرا بی تامل ہی السرائی اور تہریا بی تامل ہوگی ۔
اور تہیں عزرت عال ہوگی ۔

"است فذمی کے میں اللہ تعالی نے فرایکہ عام اصول کے برخلامت صروت دوصور تول سربیران حباک سے بھا کئنے کی ا جا زن ہے۔ يلى مورست برسب كركوئى والخين كطور برجبك بيترا برلنے كى فاطراتيج ہٹ آئے یا دوسری سورت بہ سبے کر اپنے گروہ کے ساتھ مثامل ہونے کے سبلے بیٹ آئے اکراپی جاعشت کے ساتھ مل کرندی حکمت علی کے سائقه رضن برجله اورم وسيح وإن ووصور توں کے علاقہ سج کوئی میدان حبَّک بي بيني وكفاكر يجلك كا ووسخت كناسكار موكا، مبكر السانخف اكبرالكيار مما مربکے۔ ہمگاءاس کےعلاوہ غزوہ برے سلیے ہی الترسنے بعض منی ہی بھی بیان فرانی *ہی اور بھر کا فروک کی طرحت بھی روسٹے سخن ک*یاسہے ۔ فرمایا تم ننتخ باستَ تع تولو نَتَح تُرَبُوكُني مسلمانوں نے تمہیر میرانِ برمژیجت فاظل دی سہدے . تنہا رے ستر مسرکے دہ ساتھی مائے ہے گئے اور ستر ہی قیدی نیا میں گئے۔ اگرتم اسب بھی اسلام دشمنی سسے باز آ ما و مرکفراور بشرک سے تو ہر كمدكو توالسُّرتعالي معامن فره دين لك واوراكرنم اس كے بعد بھي جنگ بير أماوه كسيص تويا وركهوميرالكر تعالى كى طرف سنة اليسلوك بى موياكس گاجىيا دنگ بريس تمهاسے ساتھ موا ـ

اب آج کے درسس سی العظر تعالی نے دیگ کا دور آراصول بیان فرایا ہے ،ارشاد ہوتا ہے گیا میں الکذین المکنو کے ایمان والو! اگریم صلے درجیگ کے سلمے میں کامیابی کے طلب کار ہوتو اس کے سلمے

التراور دمول کی اطاعت

اصول يه به آجانيعُ الله وَرُهُ وَلَهُ كُمُ السُّرُادِراسُ كَ رَبُولُ كَي فَرَانِيرُ إِي کرو - اِن کے علاوہ مخلوق میں سے سی اور کی فرہا نبرداری مت کرو کمیؤ کی ہرشخص كخوابش الكب الكب بوتى بين يخرابل ايان كيے سلمنے صرف ايم بند مقصد سے کہ ہرحانت ہیں العظوا حداس کے رسول کی اطاع ت ہوا ور مہیشہ يى اصول منظر سِنا عاسية - فرما إ وَلَا تُوَلِّقُ اعَنْ أَ اس اصول سن رد گرُدانی مذکرد و فکار میسی نو نگست که نوش کا ورقم سنتے ہو۔ تمہیں اچھی طرح علم سے کہ براست اسی اصول میں ہے اور اسی کے ذریعے نجاست عَلَى بَرِيكُى سبت وَثَمَن بِيعَلِهِ حَالَ كِرِينْ كِي عَلِيهِ عَالَى اعْول كو بروئے کارالیٰ بڑے گا۔ یا دکتے کہ اطاعست درحقیقنت الٹرتعالیٰ ی ئى بىت دىمول چونىكە التارتعالى كا نائب بىيدا در تېلىغ رسالت كا فرلىنىپ اللتدني إس كے ذہبے مكا ياست بهذا اش كى اطاعت بھي طلق فرعن ہے کیونکہ وہ الٹار کا مشاربورا کہ اسے ۔ اور باتی بوگوں کے پلے طاعب الکی كانورزموناسي - فراياتم سنة بوكرضاته الى كى اطاعت فرض سب تو بيرنم اس سيدوگرداً في كمية ، كرو-فرا وَلاَ مَسَكُونُوا كَالَّذِينَ كَالْواسَ مِعْنَا أَلَى وَلِا كطرح ربوجا اجنول نے لاکہم نے شن لیا قاہ منے لاکیٹ منوثی ن حالانکروه نبیر شنتے اس میں امل کتا سب میود ونصاری کارڈ آگی ، وہ بھی كت تص سسيم عُنا يعنى مم نيش بيا حالانكروه نيس سنت تح . منافق توگ عبی زبان سے کہتے تھے کہ مم نے سن ایا اورتسلیم کردیا گرچھ قت يس رضنت بي اورنه ما فت بي اسضم ليس المترتعالي في بيودول كي مثال وروم بعد سِبان فرائي عَيْ مَنْ لَ الَّذِينَ حُرِّمُ لُوا التَّوُالِيَ ثُكَةً لَهُ عَنْ مِلْقُهُ اَ كَمَنْ لَلْمِ مَارِيَ مُنْ لَكُ مَا لَكُ مِلْ ٱسْفَارًا" نرا الهودلول نے ذوق وشوق کے ساتھ کتاب کم مطالبہ کیا تھا۔ مفرجب

عهتبي

مغدوري

ب*زرین* حانور

اس کے بعدالسری باست کومعیم حنول میں نہ سننے والوں کی فرمن بیان گھٹی ہے بینی وہ لوگ جو الٹنرکے امکام کو سننے کے باوجووں لینے عفنده كردرست كرستنه بس اورنه اك احكام ميلمل كرسته من مكراين بانت بيم السب سبة من وزيا إلَّ شَيَّ الدُّفَاتِ عِنْدُ اللَّهِ الصَّيْرَةُ المُسْكُمُ الْدُيْنَ لَا كَيْمِ الْمُنْ رَمِن رِيطِن والع برري والوروه بي جوببرے اور گوسنگے میں اور عقل سے کامٹریس بیلنے ، دواسی دا مری جمع مي وزَمن مرجلت والع مرحيو لله طريط الرمد بولاما تاست الترتعالي فيالبان كوعقل صبياتيتي وبرعطاكيا يصح عام عاندارس كوعال نيس اسى قال كى ومست رانسان والوك كاياب لعنى مكلف بناسب بعقل مى انبان كوقابل كأفذه بناتى ب ورندكونى بالكل تخص مكلم بنبس سے بتر فرما ياكه صاحب عقل بوكريح انسان عقل مسي كيم كام نهيس لينت وه لهتر کے نزد کیب مولیٹیوں ، در ندول ایم ندول اور کیٹر کے سے کھی برتري كببزيك كيطرك متحراب عقل سيصعندوري كي بنا برعنبر كلفت مي

4.

محرً انسان عقل تسكفته بوئه يمي اس من مستفيد نبيس برويّا اورابني ذمرداري مورّ نہیں کمر تالہذا وہ جافوروں سے بھی بزنرہے۔ انسان کی فدروقیمت اطاعست دفرانبرداری کے ماندہی سیے نیکر اور عقیدے کی دوسی ہی انسان کے شایاب شان ہے ۔ اگرکسی شخص کی فکے، اخلاق او يومل درست نهيسية تواليانتف التكر سي فإل جعد فدر ونيمت نهيس ركها والسي ي مالت سي على سورة التين من الترتعالي كارشا وسه . تُستَرِّ دُدُنْدُ اَسُفَلَ سُفِ لِلْإِنَّ يُومِ لِنَ الْيَحْض كُرنيج سے بھی سی کر وا بعیب سیسے، ایمان کی دواست کو قبول نرکیا بنی کا راسته اختیار نه كى، خداتعالى اوراس كربول كى اطاعت سے منهيرليا تو وہ كيون مَحْرُونَ، مَنْ مَتَعَبِّى، سَامَتِ اورُحِيهِ مِنْ وَلِلْ بُولِيا . النان ايمان آور نیکی دسے مرتبع وج کم بنی ہے اگر اس میں بیجیز مفقود ہے . تربیرزین بر طفے تھونے واسے جا تورائس سے بہتر ہیں۔ لیکے داگوں کے متعنق سورة اعراف بي فرايسة أولبَّك كالأنفاء من هدءُ آخَه لَ كُهُ وه مُونِثِيول كَي طَرِح مِن ملكِم آن سے بھی سکے گزیے مونٹی توجر عى انلىقىدىيات يواكرسنے بى ادرائين الك كى اطاعت كبالات ہیں گرحضرست انسان کینے مقص<u>د حا</u>ست سے اعراض کرتھے ہوئے لینے الک کی فرمانبرداری کو لینے آپ ہے لازم کرنے کے بیار نہیں ہونا سوریة بینیریں ہے کہ اول کا باورمشرکن میں سے حنوں نے کھز مياده بميشر بنم مرين مي المي أوالمك شدة شَدِي الْمُوبِيَّة "ليك رگ ان فرا کا برترین تحصیص وزا با اس قیمه سی النتر کے است را ن نوك لَا يَعِدُ إِنْ لُوَيْنَ كِي عَلَى لَيْنِ سُصِيعِي اللَّهُ كَيْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَتِ کام بی نبیں سیلتے ماملین قرآن رہیے ہی بات صاوف آتی ہے۔ بولوگ قرآن پاک کی الدوت

ر قرآن پاک سے اعزان كرست بي ان كا فرض سبت كمه وه أست تمجد كراس بيمل هي كرير يرج لوگ اس كو سمحبنا اوراس ريمل كمذا صردري نهيس سيحقة وه جانورو لي سيسيهي برتزي اسی سیسے فرایا کہ السّرتعالیٰ سکے نزد کیب برترین جاندار وہ لوگ ہیں ج<del>ر ہے</del> ئى كەحق بانت كوسنىنے ہى نىپى اورگو<u>نىگے ہیں</u> كەحق باست كىنتے ہى نىبى ر دننائ اول فول تمام بغوبات براسي غورست سنتة بس گرحی كوسنند ك بیے تیارنہیں ہوستے. خدا کا کلام اور اس کا قانون مسننے کی کوشش میں ہیں كميسته اسى طرح برقهم كى تغويات أنه لبسكته سنة بن مركزي كايت بس ان کی زبان سے ایک انفظ اواندیں ہونا یجب بولیں سے اکم ہی در سے بهال برببرسه كاذكر ببلط كياسها اراكر فنظ كالعدمي وحربرسها می چیزگاشننا، بوسننسسے زبارہ منروری سرے رجیب کے کوئی انسان كم أني يغر سكننے كانىيى وە بول نہيں سكے كا ، انسانى علم كا زيا دە ترحص عان بيمقون سبت اس سياس كى زياده اېميىت كى دىسلىپىر ساسى بوسلى يمقهم ركها كياسه يسورة بقروب فرايات في أو كي عمر عمر وه بېرىپ بى ، گوسىگے بى اور اندىقى بى -اس سى مراد ظاہرى اسى نہیں کمبرول کی انکھوں سے محروم ہوناسہے۔ ایسے لوگ مق وہا طال کی مبیر سے عادی ہوستے ہیں ربرادگ مذاؤر طی باسٹ کوسنتے ہیں ، نہ اس مرعمل مرسنے ہیں، مزیکی کی طرمن اوسٹنے ہیں، مذرل کی آنجھوں سے آسسے عبسنجتے ہیں اور رزحی کی حمایت ہیں بوسکتے ہیں ۔ اس سیے فزمایا کہ ہرے گرسنگے اور اندھے ہیں ہم اس مقام بہر دے اور گرسنگے ہونے کا در گرسنگے ہونے کا مہدیں میلتے ۔ کازِکمہ ہے کہ وہ عقل سے کا مہدیں میلتے ۔ فرایا فکر و عمل کے اللّٰہ فیسٹونے نے بین اور اگر السّرتعاليٰ مناسط التيمي ببترى كى كوئى جيزويجيتا كَلَّ سَتْسَعُعُهُ وَ قُوالْ كُرِيّ باسْتُ عُرُور سنوا دیا۔ اور اس بیفل وقتم کے زرسیعے غور کرستے اور اس کوسمجھ کراس

يعل براجومات مكرالترتعالى عانات كراي وكراس صلاحيت سے بی محروم میں لبذا اف کر سننے کی ترفیق ہی نبیں دیا صورعلیا اسلام کا ارتاد ہے کے کا متفاق پر کیفائد علی فیلن الدیث تورینی برنومولود الر اسلام رہی بیلا ہو اسبے مگر بعد میں اس کا احول کسے بھا فرد ساسے اور ره حق كى بجائے الل كوستبول كراية است . سورة روم بن عبى موجود --فَأَفِيعٌ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَيِنيْفاً أَسُ دِين صِيْعت رِمِمُ مَا وُحِس كُوالتُّرْتِعَا لِي ختهك يم مركروا فطرة الله التي فطَلَ النَّاسَ عَكَيْهِ الْ صاتعالی کی وہ فطرت جس براس نے لوگوں کو پیاکیا ہے راس فطرت سے مرادخداتعالی کی توحیسے ہی خداکا دیں ہے اور اسی توحدکو السُّرتعالیٰ نے انسانی فطرت میں داخل کیاہے ساکر کشخص کو بریا ہوستے ہی اسکی حالت رچھوڑ دما ملے ، اورشکین اس کے ولی مشرکا نہ خیا لانٹ نہ ڈالیس توکیمی شرک سين كريك كأكيوك وه فطرت اللي لعني توحيديم پدايرواسه ر فرا يا الكماليلزان مين ستري كي كوني جيز عانيا ترانيين صرورسنوا ديتا سگروه صلاحيت سے عاري من - وَكُو اَسْتَمَعَهُ وَاور اكر اللي الى حالت مِ مِنواناً كَنْكُولُولُ تَروه منه يَصِر ملت وكالسُّهُ مَنْ عَنِينَ عَنْ الروه اعران كدينے وليدے ہوئے - وہ حق اِست كا إلك انكاركر فسيقے لهذا اليبي ما است میں المطرتع الی اکن کوسنوار نے کے بیے بھی تاریش ۔

الانفسال بر آیت ۲۳ تا ۲۶ قال العبلاه د*رینسستم* 

ترجب مدن الله الميان والواحم الو الشركا اور رسول كا جب كم و تنيس بلائ اس چيزى طرف جوتم كو زندگى بخشق ہے اور جان لا كم بينك الشرقائل آرسے آتا ہے النان اور اس كے ول كے درميان و رجان لو) كم بينك تم سب اس كى طرف اكھے كے درميان و رجان لو) كم بينك تم سب اس كى طرف اكھے كے جاؤ گے ﴿ اور جان لو) كم بينك تم سب اس كى طرف اكھے كے وكوں كو جنوں نے ظلم كي تم يں سے خاص طور پر واور جان لو كر بينك الشرقائل سخت گرفت والا ہے ﴿ اور جان لو راس نوب تم تقورت تھے اور كمزور سمجے جاتے تے (اس نوب كو) جب تم تقورت تھے اور كمزور سمجے جاتے تے زين يں و تم درور اس خے كہ تم يس الله كي اين مرد سے اور دورى الله كار درورى الله كار درورى الله كار درورى الله كار الله كرو الله كار ال

دی تم کو پک چیزوں سے تاکہ تم (الله کی معتوں کا) سنسکریہ

دبلإأيات

التُرتعالى كے دین كى دعوت ، پروگزام اور أے قائم كرنے كے بيا اس مورق میں بہت سے اصول بیان کے گئے ہیں جن پر انسافول کی کامیابی کا دارو مار ہے التلم نے ببلا اصولِ جنگ میں تابت قدمی کو قار دیا اور حکم دیا کر دشمن سے مقابلے کے وقت ميدان جنگ سے راہ فار اختيار نين كرا، بيردوساراصول الله تعالى في بيان فرايكر الله في

زندگی مستعلق کونی جهی معامله چو،خوا وصلح دجنگ کامثله سی کیون نه درمیشیس میو، مبرمات یں التراور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ فرایاتم اک اہل کاب اور منافقین کی طرح نه بوطا الموزان ست توسكتے بي كريم سے حكم اللي سُن ليا، مگر درحققت ومستفتے ہی نیں کیو بحرمن کر حبی تنی ال تینی کرشتے ہیں، جس کی وجہ سے احکام اللی کو سمجھے اور ان پر عمل كريكي نوبت مي نبيس آتي . عجرفر ايكر الله وگ برترين مانور بي بومبرت ، گوشگه مي اور

عقل ستے کامیں نہیں کیتے . اب کس یہ دواصول بیان ہونے ہیں ۔ بيلے اہل ايمان كوالله اور اس كے رمول كى اطاعت كامكم ديا كيا تھا۔ اب بتيرے اصُول كے طور يرفروايا كيا ہے يَا يُنها الَّذِينَ أَمَنواك سيان والوا استجيبوالله وَ الرَّسَولِ إِذَا دَعَاكُمُ التَّداوريول كالحكم الوجب ووتماي بلاني اور الله في كي

غرض یہ ہے لیسکا کیجی ہے گئے اس پیزے یہ الایس جس میں تمہاری زندگی ہے جو تک اِس سورة مباركه كامركزي موضوع جاد آوراس ك اصول وصوالط جي اس يد إدى النظر میں بیاں پر بلانے سے مراوجها د کی طرف ہی بلانا ہے اور حہا واکیب ایسافعل سیے جس میں اللامن المان عين مكن سند ، مكر أكب تياعب إر حب ميدان جاد مي أترة سب توابئ مان كوبتعيلى برركه وكر نكلة سبعداد اس عان كوعبان أفري كيرسير وكردينا بى ابنى أخرى ت سمجة سے د بظارتر يموت كرخود وعوت ديا ہے مكر التّر تعالى كا ارشاد ہے كريى وہ جذبر شهادت هد عزندین ایدی زندگی نبشا سهد . دُنیا کی زندگی توجیدروزه سدے اکتفاعی مجامع

یائے، اکا حسسر کے میال سے ذھست ہونا سے مگر حس زندگی کی طرف التُداوراس كارشول بلار لمسهد وه اليبي زندگى سب يجيمي فتم نهوكى . په اكيس الصول بي كريخض راوح من من ادست كادرجه بإلمياسيكه ، مسي كال عال بوجا تاسهت الستدنه صرف ذاتى كمال اوردائى زند كى عال بوجاتى ب بلکراش کی قرآ بی کی برواست اس کی جاعبت اور اس کے مشن کوھی زندگی تھیب ہوتی ہے - اس زندگی کانعلق مجموعی طور ریسے سابھے ساتھ ہے اللے تعالی محاہر کے نون کو رائیگان بیں حانے دیا۔ اگر وقتی طور ہر التعری را میں جہا د کرنے والم وشكر ومست بھي موملي أن بيم بھي حماعت اور مانت ميں اس مشاوست كمحا اثرات ظاہر ہوسی نعیر نہیں ہے۔ اہنی شداد سے متعلق اللوت الل كانران شي وَلَا تَفَعَلُقُ لِهِ مَنْ كَيْتُ تَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتُ مُ بَلُ آحُكُما ۚ وَلَا كُنْ لَا تَشْعُرُونَ رَالْبِقَعَ اللَّهُ کی راه مین قبل بوسنے والول کومٹر دو مست کہو، ملکہ وہ زندہ ہیں مرکز تم کو شعور نہیں ہے کرانیں کس قیم کی پُراحست، اور باعزت زندگی نصیب عالم مرزح اورعالم أخرست مين تم ان كے بندوبالا درجاست كا انداز اندى كريسكية والتركي التراكي تعربيت مي يهي فزايه وكالتح أسكري الَّذِينَ فَشُرِّتُكُولِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْكُوا تَا اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ میں جامیں شہا دست نوش کر نے والوک کو مردہ خیال بھی زمرو، میکرانہیں تو اعلی در کھے کی دائمی زندگی حال ہے۔ جانجر بیاک بریسی فرایا گیاہے کہ اے أهل اميان إالتسراور رسول كي أواز مركبيك كهو ، جوتنه بين حقيقي أور أبرى زندگي كى طرفت بلارىج سىت .

نبی کی دعوت اورنماز

بیال براطاعست رسول میمینمین ایب اور نکوهی اناسب می می ایب اور نکوهی اناسب می می ایب اور نکوهی اناسب می می می م حدیث مشرویت میں آناسب کے محصرت ابی ابن معیش نماز بڑھ کے بھے اسے کے مطرف ابنان میں میں میں میں کا استے میں حضور علیا کہ اس کے میلایا۔ انہوں نے علمہ ی ماہری ماہری کا ز ا داکی اور حاضر خدمست ہوسگئے۔ آیب نے دریافت کیا کہ آنے میں دیر

كيول بوني الرعوض كي بصنور إمي نماز مي صروت تها، اس ين اخير او كئي آب في فرايان تون الله تعالى كاير حكم قرآن إك من بين روب نَايِّهُا اللَّذِينَ الْمَتْمُولِ السُبِّجِينُولِ اللَّهِ وَالتَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُّ العالى والول التراورسول كالحكم الرحب وةلميس بلالمن مقصديركم مصور عليها اسلام ني تسيس واز وي عنى تو نماز جيور كر فوراً حاضر بوعا ما جاسية تضاءاس آسین کیس اس باست کا حکم دیاگیا ہے۔ اسی بینے قامنی ثنا والملا إنى ي واورعلامر ببينا وي اين اين تفاسيرمي كفت من كرحب السركار ول تسی تون کوبل ئے تو اسے فرا بنی کے اس حاصر ہوما ناحلہدیے اور بنی كى دعوت كونمازية رميح دين جاسية - اسبعوال يديد بولم حكم الكر كرفي تخفرته يا حكم نبرى مي نماز درميان مي صور دياسي تركي اواشده حصر نماز باطل بوطب يطحا ومفسرين اورفقها في كدام فرا تعين كديس كالينتخف كي ناز باطل نيس بونى كيوكي وكتسب كم التفركا رول كسى السي جيزى طرف بلاد الب سي نماز سے بى صرورى بے كيونكر نماز تو معض دور كي موا كى بنادى يعى قطع كى جا كئى ہے جي كسى اگر لگ مائے كا خطرہ بوركوئى موذى جانورحله كمريسي في اندها أدى كوئي بي كرراج بوركسي كي جان جا رى مود مال كاضياع بوتا بو وغيره وعيره اليي صورت مي نناز كا داست ده حصہ باطل ہوجائے گامگر رسول التركائكم أكيب اليي چيزے كمأس كى تعیل بنازی باطل نیں ہوگی نی کی بات سی کرالیا آدی تھروہ سے نماز شرق ع كريك تاب حبال مسية توطرى متى مبرحال بيني مسيم محمر كم تعيل كا قانون بي خواه كوني آدى نمازى كيول نه يره رطي بورباتى ري يابات كم

تطع نماز كنت نقصان پرسے وفقائے كام فراتے مي كر اگر كسي كوك

اكيدور جمعي جارا في كانقصان مي بورط بوالونك زور تحراس نقصان كو

تبديلي

سجان عاسيئے حد جائير کوئي ٹرانقصائ توقع ہو۔ اس طرح نماز توٹوسط مبتے گی مگرینی کی آ واز رہاضر ہونے سے نماز میں بھی فلل واقع نہیں فرما إِوَا عَكُمُ كَا أَنَّ اللَّهَ يَحُوُّلُ بَهُنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَانَّكُ اللَّهِ تَحْشَرُوا ما بی گران او این آدمی اوراس کے دِل کے درمیان حائل بوجا آسیدے اورجان او کر اس كاطرف المطفع كيدها وُكر م الكراللراوراس محدر رول مي كم كانعيل عا وُکے توہوئی آہے کہ اللہ تعالیے تعالیے اور تعیارے ول کے درمہان کے آ بل کم کی توفیق می مدیب کریے اور بھر تم ننگی سے بہشہ سے پہلے بل کم کی توفیق می مدیب کریے اور بھر تم ننگی سے بہشہ سے لیے ومهر موجاؤ - ظاہر ہے کہ انسان کا دِل تو السّرتعا کے سے قبضے میں ہے ا وه دیجه کی سی کری تخص کش سیجی میآ ادامین است کا تو وه اس ول كوليك مي كذات ول كامعالم مرا الذك بيد وانسان كے اداوسے کا مرکز سے در اس کے ذریعے انان کی ایمائی کی طرف جاتا ؟ کا مرکز سے دراس کے ذریعے انان کی ایمائی کی طرف جاتا ؟ اسى كيصفورعليالصلوة والسلامرة عام محصايا كرات تصفي كأمقيلا الفُ لَقِب اللَّهِ مَا تَكِيتُ قَالِمِي لَمَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل واسد میرکے دِل کر کہنے دین بیٹاست قدم فرا ساسے یہ دیکا بھی كملائى يَامُ قَالِبَ الْقُ أَقِيبِ صَرِّحِتْ الْمُ كَاكِمَ الْمُ عَلَى طَاعَتِكَ اے دلوں کے بھیرنے واسے مولا کریم ! ہما سے دلوں کو اپنی اطاعست کی طرف عصرف، كايس براكسط مى ند حالي يعب طرح المركماب سمے دل نافر انوں کی وجہ سے محکوس ہو گئے اس طرح ہما سے داوں سے عنی تی مدے نہ موجائے اسی لیے فرایکر النٹراوراس کے دیول سے ر من تنعمل م غفلت أكروا اليان موكرالتر نعالى تمهاس دل كريم ربیان مان موکرائس کی تفییت ہی برل میں اور بھیرتم مہشے کے

لْأَتْصِيبُ بَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ كُوِّخَاصَّةُ أَسِ فِيتَ سے بیج حاور خاص طور مرصروف ظالمول کو ہی نمیں ہنچے گا مکہاس میں یوری کی بوری قوم موٹ ہوجائے گی ۔ امام شاہ ولی النڈ ، فراستے ہی کہ دین میں خرابی نه پیلاکه و ، شرکیه رسوم اور برعاست کو رواج نه روکیونکه اس کا وبال صرصت برعت كرسن والول يرالمي نبي مكراري تلت بريط سن كاك طرح حب دنیا میں تھھلے عام برائی کا اڑتکا ب ہو آ۔ ہے اور پھیرلو گھر ہم وہ اوركنيعن لمنكركا فريضري انجام للير شينة لويير بوري فرم اورجماع سَت يتلا نے سزا ہوجاتی کے اورالی سی نیک دیگا کوئی الحیاز اقی نہیں رسا تعلن ناحق ، زنا، منذاب زیتی، مشرک آور بدعات الیبی بیمار بال بی حن کی منرا <del>پرسے معاشرے کو کھ</del>کٹنا پڑتی ہے ،اسی یے فرایکہ اس فنٹ ن سے کیے جا ڈ جرند صرف برائی سے مترجین سے بیاہے ملکہ لیری قوم سے سيك دبال مان بن كماسئ . مفتة قرآن مولانا عبيدالتارسندي فرات مي كداس آبت كرميي جن فتنوں سے بی مقین کی گئے ہے ال میں ریاست افتر می اللہ ہے جب کے مثلان جادکرتے ہیں، جاعدت درست رہی ۔ مرا جب جار کو ترک کر دیا تورمارت کا فتنه پیاموگ بعضرت عنان عنی ش کے زمانے میں منتروع ہوسنے والانتنہ آج بہت قائم و دائم سبے یہ اکیسمسلماصو<sup>ل</sup> مي كرجيب كم معمان عامل بالحبا وسيد راست كانظم ونسق تحديك طور سے کا مرکم اوام میں جاد کا مذر کمزور بڑگا تواسی ملہ حرف ولائے نے لے لی مرفردا درباری دوسری برغالب آنے کی کوسشسٹ س مصرومن ہوگئی اوراس طرح آنین می قال شرع برگیا حس کی وجسسے وتگریسے تنار را الیاں قرم می درآئیں . پہلے تو مذہبی فرتے وجود میں اے اور بھرسایی یار ٹیاں بن المين ادرايس مسر مولي المراب الأداس كى مثال خود ليف مك من ديجيد

فتشنه

ا درا بین پرسرمیچول بورنے مطا- اس می مثال تودیلیے خاصہ میں دیجھ تطع نما زرسمتے نقصان پرسہت توفقهائے کؤم فراستے میں کہ اگر کسی موکن کم ایک درتم معنی جارا نے کانقصان بھی بورط ہو تونماز توٹر تحراس نقصان کا ایس کرکیا ہور الم ہے۔ مرح اعست اقتداری کھری نظراتی ہے اوراس مقصد
کے حصول کے لیے ہر مائز ونا جائز حربے استعال کرنا ایناسی محبتی ہے
حس کا پیجہ ظاہر ہے کہ ساری قوم شکلات ومصائب کی بی میں ہر ہی
سے ۔ نہ سیاسی طور پر سکون ہے نہ معاشی حالت اجھی ہے معاشرہ فنت
وف اور کا کہ کورہ بن چک ہے ۔ قوم رور تنزل ہے اور اس منزامیں صرف
فقتہ پر دازی شامل نہیں مکم بوری قوم دینی ہمحان ترنی اور معانی کے نظریت ولیا ہو گا گا اس کی اللّٰہ منڈیڈ ڈالمو تا ایس میں متبلا ہو جاتی مورب الجھی طرح سمجھ لوکر جب کوئی قوم اس فتر سے فتر میں متبلا ہو جاتی ہے اور بینک اللّٰہ تعالیٰ سخن سے اور بینک اللّٰہ تعالیٰ سخن سے والا ہے ۔

امل کما مرامنات مرامنات

كسنكے التيرتعالی نے استانی دؤر کے ملانوں كو لينے احاناست ادولات بوك فراما فَاذْ كُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَاكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وبادكروجبتم بالكل فليك تعدون شفاورهالهت يرعتي خسين فتصفي فك ۔ الْاَرْضِ نے تھے زمن میں محمز ورخال کیے ماتے تھے تہائے کوئن می طرف سے طرح طرح کی ایرائیں پہنچ رہی تقیب تیرہ سالمہی دور میں وه کون سے مصائب ہی جواہل امان نے بردائزت منیں کے ر نَعْنَافُونَ أَنْ تَسَيَّعُظُفَ كُورُالتَّ صَى تَمْهِ رِقْت الِي خوبت میں مبتلا کتے ستھے کہ لوگ تمیں اجا کے۔ اچک کے مانیں گے \_\_ مروقت ويمن كاخطره سرمين لمرلا تارثاتها - السُّريني ان حالاست مِن فَ الْأِسْ كُنْ مِهِ مِن مُعَلَى والله مِن زَرَقَى مِن مِرَوْرِين عطاكى ، اس متفامر كوم محزاس للم اورم كزامل المان بناما ، نتها <u>سه</u>رول <u>سه خوو</u>ن وانالا أَوَاكِينَ كُلُكُونُ بِنُصْمِي السُّرنِ السُّري نصرت كيما عنهاري

ئانىد فرونى اتم التيركي رضاكا بر وكرام بے كرائے تے السیر نے تباري برفول کی وَدَنُوتُ كُنُومِ مِينِ الطَّيْدَاتِ اورتمهين إك جيزول كي روزي عظا کی اس س الغنمیسن کھی شامل ہے ۔ اور س سے متعلق الم شاہ ولی تا محدث دملڑی اوربعین دوسے اصحاب فرمائے ہم کر الکٹر تعالیٰ نے بیمائے آگ سلے ملال وطیسہ، قرار فیسے رہا کا کراسے استعال کرستھے۔ اس کے علاق سے لال ویاکیزوروزی کے دیگر کہیت سے ومائل می جہافر ماکر تم مایومان فرایا۔ فرااان ملم اسانات كانتجريه وناما سيئ لَعَلَكُمُ تَشْكُمُ وُلَ لهتم السُّرتعاليُ كانتحرا وآلره . اص في تمين امن والاخط ارسي علا من رايا -اس لم حومت دي احلال اور يكرو چيز سعطافراليس انذا تها دافرض تعاكه تم اللَّه تعالى كاشحريهِ الأكرسة . ادر اس كي ادانسيُّ حقوق الأكرين عسي ہوتی ہے۔ الدیڑنے محومست دی ہے تواس سے شکرانے کے طور یر ملک مرامن امان فاکر کو انصاف دریا کرو، عوام کے بلے روز گار کے مواقع فراہم کرہ اوران سکے سیاے یاک دوزی کا ندولرست کرہ ۔اس کے كے علادہ امر بالمعرومت اور شی عن المشيكر كافريضراداكرد . لوكو ل كو رائو رس روکون کی تی مفتن کرو عقد سے اور آس کی اصلاح کرو، اس الک الملک كافتحرب اواكرنے كاطرنق برست واسلام كے ابترائی نبانسسے سے كر قرياح وسوسال كاستثمان بليني اصولون كرتا فمرسبت وسليفا وبرعا أذنبن كى سبكيا آرىست التداع الى كالفيحديرا واكريث سياخ نوالسنز تعالى أن يرانعام واكمرامرى بارش كرتارا بعيرحب بنووسكان إن اصولوب ست مساسك الترك بن كى مندى ور كالماة الله هي العدي المعالم المعا ادر كندير ورى تشريع جركمي تدالت لعالى في اين وحمت كا فاعد الماليا، آج دُنیا بیرسیاس اسلامی رایسی من مراکب معبی آنسی نهیں جوالعتر تعاظ کے قائم کرود معیار مرلوری اندسے ، انٹری کا نیتی ہمٹر ذاست کی صورت ہی

شکیه خدونه ی خدونه ی

'نکلانے ۔ انچ مسلمانوں کے اس مربعلیم۔ ہے نہ فن ہے۔ ہرمعالمہیں دوروں کے محتاج ہیں۔ افلاقیات کا خازہ نکل حیکا ہے۔ ستجارت کے ایانی سبے سی کی مان وہال اور عزت محفوظ منیں ، سالا نظام ہی سیمطا ہوا ہے ۔ یہ

مرفت بري خنه ، وه مجرو کومعاف ني کرا -

المنكري كانيتيسك اسى كي فرايك خدا تعالى في المناهات دى سے تواس م الشکریمی اطاکرو۔ ناقدری کروسکے توالد ٹوتعالی کی گرفت میں آجاؤسکے ، اس کی

قال السلام درش شتم ۸ درش شتم ۸

لَا لَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا وَخُونُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا انْتَعْمَا اللّهِ اللّهَ وَاعْلَمُوا انْتَعْمَا اللّهِ اللّهَ وَاعْلَمُوا انْتَعْمَا اللّهِ وَاعْلَمُوا انْتَعْمَا اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ واعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُوا وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعُواعُوا وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُ

اَمُنْ تَكُمُ وَاسْتُمِ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَاعْلَمُوا اَنْمُ اللهُ عَنْدَهُ اَخْبَرُ اللهُ عَنْدَهُ اَخْبَرُ اللهُ عَنْدَهُ اَخْبَرُ اللهُ عَنْدَهُ اللهَ عَنْدَهُ اللهَ عَنْدَهُ اللهُ عَيْدُلُ إِنْ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَيْمَلُ إِنْ تَتَنَّقُوا اللهُ عَيْمَلُ إِنْ تَتَنَّقُوا اللهُ عَيْمَلُ اللهُ عَيْمَلُ

آگے کُم فُرُقَانًا وَ یُککُونِ عَنَکُمُ سَرِیّایِّکُمُ وَکَیْفُوسُ آکے کُم طُوللّک دُوالفَضُلِ الْعَظِیْرِهِ ﴿ تن حب مله اسله ایمان داد! من نیانت کرد الله تعالی سے در ربول سے در من نیانت کرد ابنی امانوں سے ادر تم بائے ہو ﴿ ادر مِن لَر کہ بینک تمادے الل ادر اولاد

والا ہے ﴿ یہ سورۃ اور اکلی سورۃ توبہ دونوں جادے سلطے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان سُورتوں میں اللہ بنے دیمن کے سماجے میں کامیابی حاصل کرنے کے اصول بیان اللہ ہیں برسب سے بہلا اصول آبت قدمی تھا کہ جب دیمن سے ٹر ہو جانے تو چر میدان جگ سے بھا گئے کی کوششش ذکر و . مکر آبت قدم رہو ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون

ربطآلات

مفرركردياكردتن اكرتعادم وسيمضخ بجي مون تواك كيے خوف سے بجائے كى اجازت نهيس سے جرشخص ميھ عير كريكا كى عليے گا وہ اكبراكي أر كما مرتكب ہوكرچېنم كاستن ہوگا . بھرالہ تنالی نے جنگ كا دوسرا اصول پر بیان فرایا کہ التقراور اس کے رسول کی اطاعت کر لازم بحراد اور اسسے روگردانی نرحرو الدیر تعالی نے افرانی کرسنے والوں سے منعلق منسرایا كربي بيغض اور المحجري ملكه جانوروك سيصحبي برتزي وفرايبيو داور منافقین کی طرح نه بوجا آجو کنتے ہی کہ ہم نے النگر کے انگام سُ سيك عالا بحد وه نهيس مينة واس ك بعد السرت السرت المرتعاسة منظر المرام ليبيال فرايا كرك ايمان والوا التعراوراكس كے رسول كا يحم الرحب كه وه تمهيس اليي چنرکی طرف بلاتا ہے جس میں تمہا سے سیاے ابری زندگی ہے تعمیر کی میں سسستی نذکرو، ورنہ درسکتاہے کہ الٹٹر تعالیٰ تمہا کے دیوں کے درمیان حال ہوجائے۔ تہدائے ۔ تہدائے ول کی حالت کوبرل سے اور تم سے نبی کی توفیق ہی ہب محدلی حالے نے اس کے علاوہ گذشتہ درسس میں النٹر نے کینے بعض آھا ہات بھی یا دولائے -ائب آج کے درسس س النٹرتعالی نے حنگ کاچ تھااور بانجوان اصول بيان مزما بالسيح س كانعلق خيانت اورتفوی كے سامخدہ ارشاد رواسه بَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَسْفَى لِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا لَلَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللُّهُ وَالنَّ سُولَ مَت خيامنت كمرواللُّرست اورسول سے وَ يَخْتُى فَا أَمَّلُنْتِ كُعُوا وَرَمِنت خيانت كروايني المنتون رائتُرتعالي سيخيانت كسن كالمفنوم والوسيع ب حنك كي تورت من حو الغنيرت على ہوتاہے، وہ السراورائس کے رسول کاحق ہے اور اس خیانت فطعاً دوانهيں سال غنمسنت كاهفسل فانون تواسكے اس مورة ميں ارتبسيت اسم اجا لى طور يرسورة كى ابترائى أيت مي عي فرما يكياسي هي لو الأنف ل<sup>ما</sup> لِلّٰهِ وَالسُّمُ وَلَيْ مُعِنَّ الْغَنِي الْغَنْمِيتَ تُواللُّهُ تَعَالَىٰ كَامَى سِيحِ وَأَسْ سِي يَحْم

حقوق می*خیات* می*خیات* 

كيمطابق أس كابني تقيم كريكا والغنميت مي خيانت سعيم تعلق حنور عليال لام كا ارشادم ارك المح تشولا من المنار وشاب ان حن المسيار المراك غيمت من اكب تسمديا دو تسيم مع بغيرام ازست سے اٹھائے کا توصنم کا باعث ہوگا ۔ ایب غلام کوسی نے تیرار کرمالک سمردارتوكوں سنے صفور كيليالسلام كى فديمت بيص كركها ديبيض كى كم آپ س علام سلم يركول السلط فرا المنطق السلطف العنيمت ميسس اکسمادروری کی جومنم کا اگ بن کراس براسط می سے -السّرتيا لي كي نوع النان برقائم بون فلي مم معتوق اورانان ف الترت السع عدومان كريك أواس كى الورت كاجوافرار كيليد، ووسرب المنت بن يترشخص أن ميسة كوني الكيمت معي اداً ندر كريكا. وه خاينت كامترك بوگا الكركوني غاز تعبك طور يراها نبير كريا جوکوئی نبی کے احکام اور عمدوسان کی خلاف ورزی کریے گا کروہ تی خیات ما مجرم ميدا عاليكا- تمام المعاملات عي اسيمن من آن م مكارى اورخيانت جنم لس بے جانے كا إعث من حضرت الوالي الن عبر النذر كاواقعه "تفايسرى كتابوس مركو<del>ر"</del> حنویدلا ملاسنے الشرکے حکم سے بنوفرلیلہ برجڑھائی کی جربھنیا رٹا سنے بیجبور وسكت بعضور الى الترعليد والمرف فروا كالرتمار سيتعلق عوفيصل مخترب معاذكر ككا وہ تمہیں مست ول کونا ہوگا۔ الول الله کا ببود برر کے ساتھ تجارتی نبین دین تھا اور وہ ایک دوسے رکے دوست، تھے کیودیوں نے حفرت الولال السسے منوره لياكد كيانسين حضرسة بمعدم بمعاذة كافيصد قبول كرلسا عاسيط اس رِحضرت البراباليِّ في في كل كى طرب الثنارة كما - الكرج النول في منه سع كولى إت نيرى من المهاس المعلك بيتفاكه عدٌّ كافنيه المهين مروا ويكالندا

اس معاملہ میں مخاطر ہو۔ برافارہ تو کر نیم طے مگر تعبد میں انہیں اس س ہوا ۔ کہ انہوں نے ہود لیوں کے حق میں باسٹ کر سے فیانت کا ارتکا ب کیا ہے جانہ انہوں نے ہود لیوں کے طور ہر لینے آپ کو سحد بنوی سے ایک سنول کے ساتھ با ندھ دیا اور قدما مطفائی کر جب بہ النظر کا رسول مجھے خود لینے ورشا ہوں دوران النظر تعالی سے ابنی علطی کی ما فی طلب کر سے حتی کہ جھے دور کے لیے انکٹر النظر تعالی دور سے بڑے اور آپ رہ ہو بنی کے دور سے بڑے نے دیکے ، بالا خرالا لیوت تا کی الم النظر النظر تعالی سے ابولیا بطری تو دور اپنے دسست مرارک سے ابولیا بطری کر سے دیا کہ اور آپ رہ ہو بنی تو حضور علیا لسلام نے فود لینے دسست مرارک سے ابولیا بطری کر سے دیا کہ اس داراں مالی کو ایوا ہم اور اس کے رسول سے خیانت باکہ دور

وَلَا خَوْدُولُ اَمْلَ مِنْ الْمُولِ مِحْدُولُ مِنْ الْمُولِ مِحْدُولُ مِنْ الْمُلَا مِنْ الْمُلَا مِنْ الْمُل جو چعنورعلیالسلام کا ارثار میارک ہے اَکْمْتُ مَثَّا رَحْقُ خُمْنِ الله می کا ارثار میارک ہے اَکْمُتُ مَثَّا رَحْقُ خُمْنِ الله می کا ارفاد می کوغلامتورہ یہ کے دہ ایس ہونا ہے۔ الکہ دیا جا ہے۔ الکہ ابنی صوا بدید کے مطابق تیمی حصیح متورہ دینا جا ہیں ۔ الکہ کوئی خوامت کے میں خیانت کوئی خوامت کے حق میں خیانت

سکامزنگیب بوگا-

تعقوق العباد کے سللے میں خانت کی مثالیں عام طور پر دیجھنے میں اس مہار ہوتے ہیں ۔
اتی رہنی ہیں۔ نثر اکت دار ایس میں خانت کے متر حکب ہوتے ہیں ۔
مخلف انج نیں منبتی ہیں اور بھیر ائن کے حصد داران یا کارکنان خانت کے در بعد ال محصاتے ہیں جمعی وں اور مرسول کے فند ہیں خیاست ہوتی ہی سب معادلات کی خیاست ہے اور قطعی حاسب ہے ۔
بیر سب معادلات کی خیاست ہے اور قطعی حاسب ہے ۔
بیر سب معادلات کی خیاست ہے اور قطعی حاسب ہے ۔
بیر سب معادلات کی خیاست ہے در اُس می کونا ہی کریے نیانت کے متر کو ہے تھے ہے ہیں جا کہ میں گرا ہی کریے نیانت کے متر کو ہے تھے کام کر کے ہیں۔ اگر اکھ کے کھنے کام کر کے ہیں۔ اگر اکھ کے کھنے کام کر کے ۔

تین میضند چوری کرید . ولی فی می کمی کرنا خیاست بے اوراسی کائی حرام ہے ، دوسل جبی ہی المانت کی غیر تق کے میرد کر دینا بھی خیا نہ میں وافل ب - الترتعالى كارشاء سنة أنْ تَوَدُّوا الأملي إلى أهلها (المنساء) لین این المنیران لوگوں کے سیرد کرو جواس کے اہل ہی۔ اگر كوفى تخص كى عديد يمتعين بدارده كيف فرائض معبى على طوراينيم نهیں دیا تروہ خیاست کامجم ہے جھنورعلیدائسلام نے فرایک منافق کی کیا۔ نشانی پیرہے کرحیب اس کے ایس امانت رکھی حالئے تروہ خیانت کرتا سهه - ببرعالی لیف اختیارات سی تجاوز کرنا ، او کام کی خلات درزی كنا العضادي فاطرغلط مثوره ونياسب خاينت مير داخل برحس اس آبیت میں منع کیا گیاہے ۔ فرمایا التارادر اس کے رشول ادر امیں کے معالات من خانن ذكرو وَأَنْبُ وْ تَعْلَمُونَ اورتم اللي أرح عا سنے ہو کہ فلاٹ اس میں سب ۔ اگر کسی میں مالدیں خیارت کے متریک بوسكة تو ناكامي كامنه وكحف يرسه كا، وُنيا من ولل بوما وُ كيا ويرت مى عذاب كے متى تطبرو گے . فراما، إدر كھو إخبانت اكثرال ادر اولاد كى مجست كى دج سے كى اولو كافتته حاتی ہے اکٹر کرک اولا دکی خاطر ال کے صول میں خابن سے مزیب ہوستے ہیں ۔ و کرسست ٹری باست ہے اس کی وجہ یہ بیان مست وَلَعْلَمْ قُلَّ أَلْكُ مُلَا أَمُوالُكُمُ وَأُولُادُكُمُ وَلِينَاكُمُ وَلِينَاكُمُ وَلِينَاكُمُ وَلَيْكُمُ وَالْكُورُكُمُ وَلِينَاكُمُ وَلِينَاكُونُ لِلْمُعُلِّلُونُ لِللْمُعِلِّ وَلِينَاكُمُ ولِينَاكُمُ وَلِينَاكُمُ وَلِينَاكُمُ وَلِينَاكُمُ والْمُعِلِينَالِكُمُ وَلِينَاكُمُ وَل تهائيه ال اوراولاد خلا تعالی کی جانب مست فتنه کا باعث میں ۔ إن چنرول کے دریعے التر لعالی تمیس آزا اعاب سے سورة تغابن میں ہے َّرانَّ مِنْ اَدْوَاجِہ كُنْوْ وَاَوْلَا دِكُمُوْ عَدُقًا لَكُنْوْ مُهارِب بری مبیح تمهارست دخنن میں ان کی محبت میں متبلا ہوکر اگر خدا ادر رسول سے خیا ننت کرو گے ترصنم میں حاد گے . بوی مجرب کے ساتھ نیکی کرنے کا

بالأور

حکمہے بھرالسراور بیٹول کے ساتھ خیانت کرنے کی فطعاً اعازیت نیر زایا *اسی چندروزه زندگی می حقیرا*ل می خیاست مرکمرو کاک الله تعینداده <u> ایمنی عظمت کے احری کے اور التیا کے اس سے اگر خدا تعالی کی عدود</u> لوقائم رئیسو سے - مال واولار کے میں الدین خیانت شی*س کرنے عبکہ الٹری فاو* رقائم کرو گئے تواس سے بی رسن بڑا اجر یا دُرگے ہوال یکامیا ہی کاچوتھا اصو<del>ل ہ</del> الالتراور اسكرسول مصفيات أركرا ورنهايس كصمعاملات مي فيانت كاارتكار بجرا اس کے بعد اللہ تعالی نے صلح وحباک یا زندگی کے دوسے معاملات تفولي مي كاميابي كے بلے الخوال اصول بيان فرما ياست آيا يُنْهَا اللَّدِينَ المُنْوَا لِهِ المَانِ وَالو ! إِنْ تَتَنَّقُوا اللَّهُ كَمُ عَلْ لَكُمُ فُرُقًا نَأَ اگرقع الترسے ڈریتے رہو گئے تو وہ تھا سے لیے فیصلہ کن باست نادیگا معركه كبرراس كى زنده مثال ـــب -اس موقع برابل ايمان في المراكي إركاه مِن عَاجِرِي، اخلاص اورتفتوئي سينيس كياتو التّدتعالي نيے فتح عظم عُطافوا في اورسلانوں کے حق میں الیا فیصلہ کیا حوہ بیٹنہ کے لیے اوگا رہن گیا۔ اسی طرح حبرمیدان میں بھی نقومی اختیا رکرو کئے، التیر نعالی تنہیں ہشکلاست سے نکالا ہے گا اور تمہا سے لیے کوئی استتباہ نہیں سے دیگا۔ اور ہمیشہ تمہا سے سامنے حق و یا طل م فیصلہ کن جیزر کھے گا۔ تقویٰ سے عام فہ مرادخدا كاخوف، كفرومشرك معاصى اور برعات سيهيجينا - شريعيت احترام كمزنا، حدود البُتْر كأخيال ركيهنا اورشيهاست <u>سي بحي</u>ناسي يحقوق لهمّ اور حقوق العباد كاخيال مركصنا تنقولي كالهم حزوسي - لهذا أكبران باتوں بيه عمل بیرا رہو گئے تو الکتر تعالیٰ تمہا کے سائفہ ہکشہ فنیصلہ کن ہمعاملہ کہے ہے گا۔ مزایاتقویی اختیار کرنے کا بیتجہ تہا *سے حق میں یہ ہوگا و کھیے۔* مزایاتقویی اختیار کرنے کا بیتجہ تہا ہے حق میں یہ ہوگا و کھیے۔ عَنْ كَعُمْ سَيَةً الْمَرْ حَجْمُ اللِّرتعاليٰ تمهاري بِالرُّولِ كُومِثًا وَكِيَارِ مَهارِغُلِطِيرُ اوركوتا بسول سے درگذر فرمائے گا . نیز و كَغَیْف ( كِسْكُمْ مِهَار ہے گئ

تنجش منے گا بغرضیکرالکر تعالی نے تقولی کے بیٹیے میں تین انعامات کا ذكر فراياب، بيلا انعم يرب كرتها ك ي من فيعلم أن إن كرك كا دوسر تمهدي بوانيا ب الماني من الدر تميرايد كرتهار المان مجمعات كرديكا

كيمونكم كاللك ذُوالْفَكَشُدِيل ٱلعَظِيرُ حِالسَّهُ تَعَالَىٰ بهست برْحَصْل

والاج يمكراس كافضل انبي توكرك تشامل حال موكا جوصا حب إيال إرضاج تقویٰ ہوں کیے۔

کوئی فرد وآمدم می اجاعت اینحومت ،اگرتقوی کے اصول یم کورندنہیں ہوں گئے تر ہرمعاملہ ہی گڑا کہی رہیگئی ،کوئی فیصلاکش است ماسنے نبیں اُنگی ۔ اُرج وُنیا می چھ گھیے ، فیا ر ، بے اطبیۃ اُنی ہمائی پہالی

اورساسي ايالياري كاسبب يبي بهد كرعام أوك اورخور بيدازان حكومت تقوی سے عاری بویک می اور فیکلات می گرفتارمی .

قال السملاه الانضال كم درمسسنهم ۹ آنیت ۳۰ ۳ ۳۷ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَوُوا لِيُثْبِعُوكَ أَوْ يَقْتُ لُوكَ آوَ يُخْرِرُجُولَكُ ﴿ وَيَمَكُرُ وَنَ وَيَمَكُو اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ عَيْرُ الْمُلِكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَكَيْهِمُ الْيَتُنَا قَالُوًا قَدُ سَمِمُنَا لَوُ ذَتَ آمِ كَقُلُنَا مِثُلَ هُذَا إِنَّ لَمُذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَلَذُ قَالُوا اللَّهُ عَلَى إِنَّ كَانَ لَهَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمُطِنُ كَلَيْكَنَا حِجَارَةً مِّرْنَ السَّكَمَاءِ آوِائُتِنَا بِعَذَابِ الِيَهِ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُ مُ وَانْتَ فِيهِ مُوا وَهَا كَانَ اللَّهُ مُعَادِّبُهُ مُ وَهُدُمُ وَهُدُمُ كَاسُتَغُورُونَ ﴿ وَهُا لَهُ مُ أَلَا يُعَذِّبُهُ مُ اللَّهُ وَهُ مُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسُجِدِ الْحَرَاهِ وَمَا كَانُوُاۤ اَوُلِيآاً أَهُ إِنَّ اَوْلِيآاً وُلِيآاً وُلَيآاً وُلَا الْمُتَّقَوْنَ وَلَٰكِنَّ أَكُثَرُهُ مُ لَا يَعُلَمُونَ ٣

سبے- اگر ہم چاہیں تر ہم بھی اس بیا کلام کر دیں . نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پیلے وگرل کی 🕥 اور ۔ (وہ بات بھی قابلِ توسیہ ہے) جیب کہا انہوں نے لیے اللہ اِ اگر یہ اِست حق ہے تیری طرت سے تر پھر برما ہے ہم پر پھر آمان کی طرمت سے یا ہے آ ہارے یاس کوئی دروناک عذاب 🕾 اور سنسیں ہے المتَدْتِعَالَىٰ كر مثل شے أن كو جب كر آسپ إن بيں موجود ہي اور نہیں ہے اللہ تعالی اِن کو سنر شیفے والا عبب کر وہ بخشش المنطحة رجي كے 🕀 اور كي وج بها كر التّرتعالى إن كو سزانه ا جب كر وه الوكتے أبي مسجير حرام سے اور نيں ابي یہ متولی اُس کے ۔ روحیتت نبین ہی اس کے متولی مگر وہ جو متق میں مکن إن يں سے اكثر اللہ ميں جو نيں بائے آ گذشته آیت می الشرتعالی نے فلاح کے پانٹے اصول بان فرانے ہیں -ينچوان اصول خوف خلافين تقوي كوارسته اختيار كرنا اوراسى كى ذات يرم وسر كمناسب -اگرائل ایان اس اسول برکاربندری سکے توالٹرتعالی ان سکے سیاے سرچیز کوفیصلاک بنا دیگا اور پرچیز ان کے اِطن کے ایما طاسے نور بھیرت ہوگی اِن کے داول میں احدان کی حالست، داسسنع ہومباسٹے گی، حق وباطل سکے درمیان امتیاز پیڈیموگا اورخارحی دُنیا میں مقسم ے کے شکوک دسشبہاست دفع ہومایٹی گئے بهی تقویرے کا نیتجہ ہے اور میں مار فلاح ہے اِن کے بیائے وٹیا میں اللہ تعالیٰ کی مردشال ہو گی حس کی بین شال غزوہ مرسے .اس جنگ میں کامیابی سے بیلے اللہ تعالی نے صروری اساب پدلے فرائے جن کا اشارہ گذشتہ آیات۔ یں ہوج کا ہے۔ اس شکل موقع برال ایان سنے سے شال تقوی اور آدکل سیشس کیا تھا نهایت سید سروسامانی کی مالست میریجی امنوں سنے اللّٰہ کی ذات بیرُ محل صروسر دکھا ،تقویٰ ك راسته كومفبوطي ست تعاسف ركها ، توالته تعالى ن فتح مبين ست سرفراز فرايد .

دبطآلت

اسلام کے یوٹے کی نشور فرما کے بلیے الٹرتعالی نے لینے نبی اورا مل ایمان ' ہے جن کِی ذرا نُع سے مروفرہائی ،اکن کا ذکر آر ک<sub>ی</sub>سبے ، جنائجہ آج سے درسس یں بحرت کے وا تعہ کی طرف اشارہ ہے ، اس میں شرکین کی <del>سک دور می</del> اورتعصب فاذكري ب اورابل ايمان كي كاميا في كاميا ارشاد بوتاب وه بان ليف اين يعر لا إذ بيم كرُماك الذِّين كَفَوْقُ الْحِبُ كُمُ كَازُلُوكُ آب كے متعلق مفی ندبیر کرسے تھے عربی زبان مبر تحر کا عنی مخفی نربیر ہونا ہے اگر جیراس سے داؤ بینچ ہی مراد ہوتا ہے اہم لفظى عنى تدبير بى سبت أر و ومي م كريست مراد وصوكه اور فربيب بيو تاسين س كاطلاق عربي كشي كترينيس موتاع بي مكركا اطلاق انسافور بريهي بوتاسيت اور الترتعالي كي ذات بيهي خالخبه اكترمقا مات ميقران إك بيرة تهت وُّمَا كُوُولًا وَمَسكَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ يَنْ يُصِيحُنِي تَرْبِيرَ فَي اور السُّرسني عِي عَنِي مُرسِرِيٌ وَاللَّهُ خَبِي الْمَاحِينَ ٱورائتُدتِعَا لَيُ سِتر بِمِ عَنْ مُرسِر کرے والاسبے میکی ضمول اس است میں آ کے بھی آ رکا ہے۔ اس آبیت کرمیری حنور عکبالسلام کی مجرت کے کسیس منظری طرف اشاره سب که کفار محرب اسب سے فلاف منحت سخاویز بریشورہ کیا ادر بھراکے فیصلہ ہے اتفاق کر اما مکہ میں صنور کے آباؤ اصار میں سے فضی ابن كلاسب كاكيب كان تفا - سے الممشورہ كے بلے المبلي فال كي تيب عاصل تقى الذالي وأرالندوه تعنى مثور المركم الحفركها عاتا تقارحب اسلام کی روشنی چھیلنے نگی اورا کا دکا توگی طقہ بجرش اسلام ہوسنے نگئے توسکتے کے مشرکوں کو اپنی سیا دست کی فیٹر لائق ہوئی ۔ انٹوں سنے سوعا کر انگیر مٹمان تُعرد میں بڑ<u>ے س</u>ے ارا کے ایک دان الیابھی آسٹے کا جانب وہ محر کے قدم الثندول بیرغالب اعالی گئے۔ خالخہ وہ اسلام سے اس مے

ا أَا إِنْ اللَّهِ الْمِرْادِي بِي حَرِيتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

عهم الول خصوصاً ضعفا بريشيد مظالم وصلية بعض كرفتل عي كيار مركه ليلي مقصد من كامياب نه موسط بالآخر كمي فيصله ك يدر بشت بشت كفة ومشركين البُرحِل، عنبه بهشيد إورابوالاسود وغيره اسى دارالندوه ميرمشوره كے بيلي التصط بوسيئ اكم حصنور علي السلام كى ذات كي تعلق كونى آخرى فيصله حب اسمئلەرىجىت شروع ہوئی توالدىنى سنے سائے دى كەھنور تبورز علىالسلام سے ياؤں ميں بيطرياں ڈال كرانسيكسى كو عُصْرى مي قد كر ديا بائے نریه بامز کل سکیس سے اور مذاسلام کی ابیاری ہوگی راام سیلی اور دیگرستر الگا ای کتابول میں تکھتے ہی کرجب پرگوک دارالندوہ میں جمعے تھے توانکے۔ امنبی شخص سفے آگر دروازے پر دستک دی۔ پر چھنے پراس نے اینا تعات شخ تخدی کے طور رکرا اور کہا کہ من می تمہار ہے متورے من ترکیہ \_ ہونا جا ہتا ہم ں، شائد کوئی اچھی طائے بیٹ کریکوں ۔ جنائیہ وس نووارد كوي متوريد من شال كراما كما . مي خص در مهل البيس تعين تها. اور اسلام دشمنی میں ایا رول اوا کرنا چاہست اسھا ۔ خیا کچر حب الوالنحری \_نے حضور عليدال لام كوقد كرست كى توربيست كى تواس ف ادبع في مشرول سنے اس کمتجویز سے اتفاق بڑکی اور کہا کر قید کی صورت میں آرہے ماتھی آپ کر دیا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح میخطرہ سر پر منٹرلاتا سے گا ۔ اس بھام ہراسی باست کی طرون اشارہ سے کہ حب کافر وكرات كم معلق محفى مبركر سب تصح لليث منتق كاكراك كوقيد ميں ڈال دس ۔ جب مر*كوره سخور برا* آلغاق رائے نه بهوسکا توالوا لاسود سنے مثورہ واكر منساسلام عليالصلاة والسلام كوجلا وطن كردنيا جاسبين بابرحومرضي

الحمانكم بمرتو دوز كوزكى مروروى كمصفحفوظ بوجائي

حلاظني

کے ۔اس کینے مخبری اور بعض ورسے رشیروں نے کہا کہ حضرت محصلی آنا والم زبان کے بولیے مسحظے ہیں ایرجال بھی جا بئی سے لوگ ان کے گروجمع ہرجا کی سے ادر بھرا کی۔ وقت الیابھی *اسکتا ہے۔ جمع* يے تم رحله اور بوعاً بن . لهذا بهتر بے كدان كداس قيم كاموقع بى نديا ئے جو ہارے لیے کسی آئندہ زمائے می بھی خطرے کا باعث ہو ندا سيخ رزمين ما كام بوكني - أَوَ نَيْتِ جُوْلَ فَي مِن اسي تجريز كي طرف اشارہ ہے۔ اس کے المج<del>دالجوبل</del> سنے آب کے فال کا تصویم پیش میا ستجرنز پیقی کر سر تقبیلے سے ایک ایک لوحوان کا انتخاب کیا جا حواعلى درسي كي الوادل كيم ملح بول اوري اكيب مظرره وقت بيضور عليا ا پرحمہ لہ اور ہوکہ آب کا کام تام کر دیں۔ اس کاخیال تھا کہ جونکہ اس تلم*ں تمامر قبائل شامل ہوں سے اس لیے ضور علیہ اسلامہ کے خا*ندان والے كى كىپ اسے قصاص كامطابہ بھى نہيں كريكيں سكے ،البتہ ہم سب بل رانیں دین اداکر دیں گے۔ البس نے اس رائے کی حالت کی ، چاہنے اس کامہے لیے تاریخ مقر کر دی گئی کم فلاں راست کوفلال فل<sup>ا</sup>ل ونوان مسلح ہوکر ہا۔ سے مکان کامحاصرہ کرلیں گئے اور حربنی آپ بہر نكابر كي المائل أو كفي المائل التدنى اسى وانع كي من على العرقع الله تعالى نے فرايا ہے وَكَيْمُ كُوْرُنَ أَوْصِ كفارخفي تدبيركيب نصے اصرادهم وَكُمْ تَكُوَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تعالى تفي تمير كررط تفا- والله خسكي الملكوين اوريي فيقت سي كماللز تعلي رسے بہتر تدبر کرسنے والاسہ ائس کے ساسنے سی دوسے رکی تدبیری چل کتی الله تعالی نے حضرت علی علیه اللام سے متعلق بھی ہی الفاظ المعالی کے میں ہے۔ کے وقمن بھی آیپ کے خلاف<sup>ا</sup> بخفی تدبیر کر کرے تھے وہ الماب كوسولى بربطه كاناجا بهت تصنع الدَصرالعتر كي تنبير كفي تدبير كفي كام كمه ربى

تقى وكال بمي بسي الفاظم " وَمَسَكُوهُ الْوَحَسَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَدُسُ الْعُلْدِيكُونُنَ \* بهرحال كفارك يوين خنيه تدبير كيمطابق راست كوحضور علياللاه کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ اُدھرالٹر تعالی نے آسیہ کراس منصوبے سے بديعيردي آگاه كمرويا اور آب كرداتول راست ولي سين مكل جاسف كا ما يتصنوع للالسلام في حضرت على محو لمست بستريمانا والورسن وايا لرصلح برا انتیں نوگوں کے سینجا دینا کیونجہ میں ترجا مطہوں را نشرتعاسط نے کیے کو یہ تھی تکم واکم مٹی کی اکس مھی سے کرمحا صریبے برموجود آڈمیوں ہے سرول برمین کسٹ دس ۔ آسیا سنے الیاسی کیا اور سورۃ کٹیسٹ کی آہیت وَحَعَلْنَا مِثُ كُنُانَ ٱلبُّدِنْهِ فُرِسَلُّا قَعِنُ خَلِفُهِ مُ سَدًّا فَأَغُنَّ لِمُنْهَا مُؤْمِنُهُ لَا يُبْصِرُونَ ۗ کی تلاور تی کرنے ہوئے آن سے سامنے سے گذر سکنے مگرا نہ س خیر کہ ىز ہوئی اللّٰہ رِّنعا لیٰ نے اُلّٰ کے آگے تیجے بردے ڈال شیمے ، اُن بریجنو دگی طاری پوکٹی اور وہ اُس کر دیکھ ہی نہسکے 'جیب مبسح ہم ٹی ترحضہ ننہ علی اُ کو حضورعلیالسلام کے تبترلہ یا یا۔ لوجھا آسیہ کے صاحب کرھے گئے حصرت علی نے کہا مجھے کیا کہ ہے کا فرول نے مٹری ختی سے بیٹھینے کی کوشش کی محكرانهين تحجيديته مذخيلااوراس طرح التشرتعالى فسف اتن سيمنصوب كذاكام ىبن ديا-

سفورعلیہ اسلام اپنے گھرسے رواز ہوکر حضرت الجریکے صدیق الیکے گھر پنچے۔ اُن کوسا تھ لیا اور مکرسے پندرہ کلوٹریٹر دورغار نور میں راتوں رات پہنچ سکئے۔ جسے کے وقت جب کھار کو آ ب کی روائی کا علم ہوا توا ہنوں نے مختلف راستوں پر آ دمی دوڑا ہےئے اکہ آ پ کو روکا جا سکے ، التارتعالی کی گئت سے حضور علی لسلام ہیں وہ ہے کا بر تر رس مقیم سے اور بھرا کیسے غیر مو و و ف غارترر

برثيه

سلستے پر مربیہ طیبہ کی طرف روانہ ہو سکئے ۔ ابن ہشام اور دبیر مؤرضین سنے اسس سلستے کی بھی نشا ندھی کی ہے جس برچھنورعلیالسلام نے مربیہ طیبہ کاسفراختیا ر کیا۔ یہ سب اللّٰ کی محقی تہ بیریخی ۔ بررکے مقام برسٹرکین محمد نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے یہ نے متم کر شیئے کامنصوبہ نبایا تھا مرکھ اللّٰہ بنے والی بھی اپنی محقی تا میں رکے ذریعے آئ کے مضوبے کو خاک میں الادیا اور انہاین کسس فاشس سیے دوجارکیا ۔

آیات قرآنی کلانکار

به الله تعالى نع كقارى اكي اوخصلت كا ذكر فراليب - وإذا مَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللِهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِهِ اللَّهِ الللِهِ الللْمِلْمِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللِهِ الللِهِ الللِ ٹرچی ماتی میں ۔قرآن ماک کی تلاوت ہوتی ہے تو تعصب اورعنا دکی بنا، ہر كنة بن - قَالَقًا قَسَدُ سَسَمِعْنَاكُم بم في من ليا بداورساعظ يه معى كنتے بي كئ نَشَالُ لَقُلْتَ اصِنْ لَ الْمُدَارِ الْقُلْتَ اصِنْ لَ الْمُدَا الْرَبِمِ عَالِمِي تواس مبيا كلام بم بھي سيش كرسكتے ہيں . <u>نصرين حارث سيم م</u>على ميشور ہے کہ وہ ایران میں کا فی عرصة کے رہ حیکا بھا اور وقل کے رستم واسفنزیار کے <u>قص</u>نوب عانا تھا۔ تحب جصنورعلیا اسلام ہوگوں کے سالمنے تم<sup>یا</sup>نی توموں <u>سے متعلق قرآنی آیات بیش کہ سے تونطر کہنا کہ محم</u>ر تہیں عار وغمور كے قصے شنا تاہے ، او س تهاں اس سے بہتركمانیا ك نا اہول -جنا مخیر سیخص ابرا نیوں کے ٹیانے <u>قصتے</u> کہانیاں توگوک کومنا یکر آتھا تاہم مشركين كى اكثرسيت البيي هى حبرقران ياك كى سى هي آميت كى ثال لا تحسير عاجز تفى، لهذا وه آيات اللي كوسُن تنف تعص بعدايون كريت إنْ هَذَا ﴿ إِلَّا اللَّهُ أَسَاطِ ثُينُ الْاَقَالِيَ ثَلِي مِي مِي الْنَهِ مِي الْنَهِ مِي اللَّهِ اللَّهِ مِي اللَّالِيمِ مِي اللَّالِيم اسطوره كى جمع ہے جوكہ لينانى زبان كالفظ ہے اور عربي ميں تقي استعال ہوتا ہے۔اسکامنی کسانی ( مرح۲۵) ہوتا ہے۔ مشركين ليف عقائر بإطله برير براس وأسنح تنص ابني خود مضت خيركم

ر گفارگی مدشقا

کودین ابراہمی سستعیر کرستے تھے اور لینے آسیہ کوحق ہے سمجھتے تھے ۔ وہ اُگٹا ملانوں گو<del>صابی کتے تھے</del> کہ اہنوں نے آباؤ احداد کے دین کوخاہے کر داسد اكثرانباء كي متعلق أن كى التيرابيا بي محان ركمتى تعير عضرت شعيب على السام كى قدم في بعي آب كوريى كما تها " ينشُعَيْثِ أَصَافَةً كَ تَأْمُونَ لَا أَنْ شَنْتُونَ لَمَا يَعِنْ أَمَا يَعِنْ أَلِهِ أَلِكُونَا (سورة بود) لينتعيب ا كي تمارى نماز تميين ي كها تى ك مهم ليف آباؤ اجداد كي عبدو الح توريدي اس موقع برالترتعالي في كفارمكه في اس واتعه كيطرون توجه ولا في ہے اجب وہ بررکی طرف شکلے تواہنول نے الٹر تعالی سے دُعاکی بھی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهِ عَرْجِبِ النول في كما ساء اللَّم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَالْحُنَقُ مِنِ عِنْدِلْهُ الْمُحْرَكُا وَمِن تِبرِكِ زُورِكِ رِحِق *ے، ترہم ترسائیں مانے مفاُمُطِلُ عَلَّے مَا اِنْ عَارَةٌ مِن*َ الشستماء توهيريم برأسان سيعقربرمائي أوثيتنا لعكالد آلیت جربابهیں در دُناک غذاب میں مثبلا کہائے بگریا کہ وہ لوگ لینے گھیا۔ يركتن شيح سنتے كەنۋ دسلينے سيلے بر دُعا كريسى شعبے ـ بعن ديگھر ابلاد مى تومو*ل كالقي بني ح*ال نفها - فرعون اور لج مان <u>نه ب</u>حضرت بويم عليه السلام كرسكاج كركي أبث كها يمشركين سنصفور كامعجزه وكجيدكركرديا سعثوا هُستُمَ الله كررهامًا مؤاما دوسه. فرايك توشرك توابى زاك سيرمزا كامطالب كريسي وركات تعاك غانی تأن<sup>ن ک</sup>ا قانون محفر کری کے طلب کرنے پر عنداً ہے جیج دینا نہیں ہے۔ ملکہ النُتْرتعالیٰ دو دیج طاست کی نیاد برعالب کوٹالیا رستا ہے اور جیب یہ وحوط سنت باقى نهيس رتهس توغلاب آمانا سب - حیامی فروایک عذا سب يجے سنے کی میلی وج میرے وَحَاکَ اللّٰهُ لِیُعَادِ مَهُمَا وَأَنْتَ مِنْهُ وَيَعْدِ لِي مِنْدِ إِجبِ كَالَ ال كافرون كے

درميان يوجود من الشرتعالي ان كوغلاب من متبلانتين كرنيكار بيني كي مركت ہوتی ہے کہ اس کی موجود گئی میں عذاسب اللی ازل نبیں ہوتا بہلی قرمول میں مجى اليامى ہؤاسب ، حبب بنى كو قوم سے الك كياكيا تو كھران برعزاب الى چىنىرت ہود عليه السلام سے تعلق فرايا كوك ملا كيات كا محداد كا محدث كا جُدينا هُودًا قَالَذِينَ الْمُتَنْقِ الْمَعَدَةُ رُسُورَةً بُود بِعِيهِ مُمَرًا كَيَاتُومِ سنه ہودعلیالسلام اور آب کے ساتھ ایان لانے والوں کو کمی ایا اور افراد كر كيخت عذالب من مبلاكرديا يصنورخام النبيين على الترعليه بيلم في مكى زندگى مى بىلى تىكالىيەن بىداشت كىي نگر جېب كەس تاپ دىجالىغىمە سے کفار مرکوئی عذاب نہیں آیا۔ عیرحب آب ولی سے بجرست كرشے مرین طیبہ جلے سرکئے توصرف ذلی کھیے سال سے عرصہ میں انہیں برر کے مقام رایسی منزا دی جس ہیں ان کے متر رکردہ لیٹر مارسے سکتے اور التي مى أفيدى بناسيك سي يحض يحضورعليه اللام كاأرشا دمبارك بجى سب كم بیری وجہسسے التٰوتعالیٰ سنے *بیری امسٹ کولخصوصببت عطاکی ہے*کہ اِن يركوئي اليا اجتاعي عذاب نهين آيئے گاجر مي بورى امت الاك ہوجائے، تاہم عبروی طور رچھوٹی موٹی سنرائی آسکی میں ۔ سالفر ابنیا د کی قرموں کو مجموعی غذائب میں تھی بتبلا کیا گیا ۔خیا نخیر قوم عادی تباہی کے متعلق آ آہے کہ ال برمات رات اور آ تھ دِن کمسمل تیز ہوا ملیتی مہی اور وہ لوگ اس طرح ہلاک ہو<u>ئے پڑ</u>سے شھے جیسے تھے ہے۔ بِیْرے بیٹے شنے ہول۔ فرایا فکے ل تنابی کھیے فرمین آبارة بيئة يشرير المحاقة) إن مي سك أيك بمبى باقى رسيجاً مكر بورى قوم نباه ہوگئی ۔ قرم نمود کا ابدر عال محد علم میں مقدا ہوا تھا ، حب اس قرم بدعذائب آیا۔ ساری قوم اپنے مقام کر بلاک ہوگئی اور برحرم بس ہور کی دجھ سے رہے گئی ۔ بھر حب یہ حرم کسے نکل کہ طالف می طرف ہور کی دجھ سے رہے گئی ۔ بھر حب یہ حرم کسے نکل کہ طالف می طرف

حار اتب تعراس ریھی دی غلاب آیا حراقی قوم ریآیا تھا ادر پیخض سلتے من الك بولك اسى بيا ضور العرب ما أخرسي ليري كي ليري قرمون برعذاب نازل المِرِيمُ ميري من. يه النُّر تعالى اس طرح كامجوعي غذاب ازل نيس كر سے كا . فرما إنا فرمان نوسول برعذاب كم طبيتے بينے كى دوسسرى وجبرير بِي لَهِ اللَّهُ مَعَ لِنَّا كُلُ مُعَدِدُ لَكُ مُ عُرُولُكُ عُرُولُكُ عُرُ لَيْكُ تُغُفُّولُ لَكُ الله تعالیٰ اُس وقت تک ان کرمنزا نہیں ہے گا جب کک وہ معافی لمنتكتے دہی سے مشرک لاگ لیے تنام تزمشرک سے باوجوداینی زباہے عُ هُمَ آنَا المُستَقِعِينَ لِي السُّرابِ لم معاقب فراسي توالسُّرني زا اکرجیت تک براستغفار کرتے رہی گئے انہیں بنزانہیں بی جاتی البته حب استغفار ترک کردی کے توسزا سے تعی علم س کے ۔ ذِمَا وَمَا لَهُ عُرَالاً يُعَارِّ يُعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه سزاكيول نرئت فكالمستم كص أدُون عَن الْمَسْحِدِ الحسكام حالانكروه سجدح امست روكت مي مصنور عليه اسلام اورا بل عان کوحرم نٹرنعیندا ہیں نماز پڑسکھنے سے دوسکتے ہیں ۔اس سے لیوک ج یں سے اسے تعراب الدوم ارکے ہم آہ عمرہ کی نیت سے آسئے تور کین نے آپ کورلستے ہی میں روک دیا اور سی حرام ہی عمرہ نہیں ادا کرنے ديا اس كينتعلق فرايك موب إن كي عنا مُلايد عالمهب كه الله کے گھرم اس کی عباد سند سے دوسکتے ہم تو بھران کرغذا ہے۔ تانے می کرن می چیزانع ہو بھی سے ؟ والانكه بدلوگ مسى حرامر كے حقیقی شولی نهیں ہیں - پر تومنسلط ہی جنول نے

استرك تحديم زبردى فبلند كرركهاب فرايا إن أقبيساء فرا إلا المنفون

رلیست و تازن در حقیقت سی جرام کے متولی تومنفتی لوگ ہی جن می حضور علیه اسلام میسر سرات افریکر صدیق فاء عرفاروق فا اوران کے دیگر سابھی ہیں سے رحام کے متولی فامن ، فاجرا در مشرک کیسے ہو سکتے ہیں ؟

اس آیت سے عام معاصری تولیت کاملامی کل ہوجا آہے۔

کری جی بی اور نے کا تولی وہ ہوسکت ہے۔

میں فائی لوگ معلط میں ۔ نہ تو وہ خود نمازی ہوتے ہیں اور نہ ہی تولیت کاملامی کی اور نہ ہی تولیت کی معاصری کے اہل میں احد کی آئج نیں اکثر ایسے می ممبال بیشی ہی ہی ہر کولی زبری کا میں متولی بینے کی گوشش کو آہے ہیں ، پر لوگ تولیت میں کی میں میں کا میتے فقنہ فناوی صورت میں ہی متولی بینے کی گوشش کو آہے ہیں ، پر لوگ تولیت میں کو السنے کا کو سینے کی گوشش کو آئے ہیں ، پر لوگ تولیت میں کو السنے کا کو السنے کی گوشش کو آئے ہیں ، پر لوگ تولیت میں میں کو کھتے ہیں ، پر لوگ تولیت میں میں کو کھتے ہیں ، پر لوگ تولیت میں میں کے استحقاق کی بنا و بر میں اور ناہم ہیں ۔ یہ لوگ محض اولاد ابراہیم علیا اسلام کے استحقاق کی بنا و بر میں میں حواصل دین ابراہیم بر قائم ہیں ۔

جوالعل دین امراجیم کر قام جی .

ار کل اکثر کول سما عبر کا احت اِم نہیں کرتے۔ ونیا کی باتیں اور احزا کا شروغل ہوتا ہے۔ گفتدگی کے اعلایات ہوتے ہیں ۔ ستجارتی بھاؤیا میں میں کے جائے ہیں۔ حالانکو صفور نے فرایا جو تحض گفتدگی کا اعلان کرتا ہے اس کے لیے بد وعاکرو کر خدا تمہاری چیز نہ کو گلٹ نے ۔ اسی طرح بوتجارت کی اس کے لیے اعلان کرتا ہے اس کے لیے کہو کر خدا تیری سجارت میں نفع کے لیے اعلان کرتا ہے ، اس کے لیے کہو کر خدا تیری سجارت میں نفع نہ سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ اِن کی وہ ہے جہولے ہے کہ اِن کی وہ ہے جہور او ترام اِن ایک ہو جائے اور کا گیا ہے کہ کہ اِن کی وہ ہے جہور اور اور ایک ما مرام کر کا احترام اِن کا احترام اِن کا احترام اِن کی اِن کی وہ کو اور کی تام ما مرکا احترام از عرصہ وری ہے ۔

الانفسال ۸ آیت ۳۵ آیت ۳۷

قال السملا 9 م

درسس دیم ۱۰

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُ مُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَّ نَصُدِ سَكَةً فَدُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُولَ الْمُعَدُّولَ عَنْ سَبِيلِ كَفَرُولًا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْنُولُهُ مَنْ اللَّهِ فَا مَنْ اللَّهِ فَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مَنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

يُغُكَبُونَ أَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُولَ اللهِ جَهَنَكَمَ يُحُتَّمُونَ ۞ لِيُعَكِبُونَ ۞ لِيَجْعَلَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ لِيَاتِ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ مِن الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ مِن الطَّالِيِّ فَي اللهُ اللهُ اللهُ الْخَبِيثُ مِن الطَّيِّ اللهُ اللهُ الْخَبِيثُ مِن الطَّيِّ اللهُ الل

اليرِمِير الله العجبيت مِمَن الطبِيبِ ويجعل العبِيب كَنْ الْعَلِيبِ الْعَلِيبِ الْعَلِيبِ الْعَلِيبِ الْعَلِيب كَنْ خَفَضَهُ عَلَى كَعْضِ هَنَ يَرُكُمُهُ حَجَمِيعًا فَيَعَعَ لَهُ فِي عَلَى جَهَنَ مَرُ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

شربین کے پاس مگر میٹیاں سجا اور تالیاں پیٹنا دفرایا الٹارتعالے نیامہ محک میزان کے سامی کے مداری کے ترکی کر کر کے ترکی

نے) پس چھو سنا اس کے بہتے ہو کچر تم کفر کرتے تھے۔ بیٹک وہ لوگ جنوں نے کفر کیا ، وہ خرج کیتے ہیں اپنے الوا کو تاکہ روکیں اللہ کے راستے ہے۔ پس وہ خرج کریں گے، پھر ہوں گے روہ مال ، اُن پر سرست کا باعث ، پھر یہ ر بالآخر)

معلوب ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنوں نے کفرکیا ، اُن کو جنم کی طرمت اکٹھا کیا جائیگا آگ آگہ الٹرتعالی جُدا کر شے جیسٹ کو پاک سے اور میکھے نبیسٹ سے تبعش کو بعض پر ۔ پس اکٹھا کریگا اس سب کو پس کر دے گا اس کوجنم میں ۔ بین لوگ

ہیں نقصان اٹھانے طلے 🛞 گذشته درس می حضور علیالسلام کے واقعہ جرت کی طرف اٹارہ تھا جب کد کفارمکہ آپ کو قل کرنے کے فیلے تھے ، اللہ تعالی نے مشرکین کی مخفی مدہر کو ناکام با دیا ، اور حضور علیالسلام کی حفاظت سکے سیلے الیسی تفنی تدبیر بنائی کر آب ال کی انکھوں میں مطی ڈلسلتے ہوئے اُن کے درمیان سے نکل گئے ۔ گذشتہ درس ہی میں التنرینے مشکرین کے تعصب ورعنا در کا ذکر بھی فرمایا وربیھی کدیہ لوگ فوری سارے متی تی می گرانکی مزادو وجہدے مرکی ہوئی اكي جربهه كالمل كالبغي أن كالمربيان وتوجه ورجب ككى عي قدم كالبغيران بي موجود بوالك و قدم الم سے بیجی رہتی ہے اور بھرجب بینمیر علیاد موجاتا ہے تو قوم منزا می متبلا ہوجاتی ہے الشركين سے منزا كے طبلے كہنے كى دوسرى وجرير بيان مسندما فى كم حب كس وه معا فى ملنگتے رہي گئے . التّٰه تعالیٰ انْ پر عذاب نازل نبيں كريگا معافی كا قانون یہ سہے کرانسان اپنی زبان کے ماتھ استغفار کرتا کہے مفسرین کرام فر<u>اتے ہیں</u> کہ اگر کا فرجی ایساکریں سگے تو اُن کوبھی فوری سنا نہیں ملتی ۔ الٹٹر نے منریہ فرمایا کہ مشرکین مکھ خاندكعبدك بزورمتولى سيف موسئ مي حالانحر حقيقت مي بيت كيمتولى والعن حالين سومتقی اور بربهنیرگار مول میشرکهن می تو کفنراور مشرک میں مبتلا بی ، لهذا وه بهیت ارتشر سف كے متولی كيميے ہوسكتے ہيں ؟ اتقاكا بيلادرجريہ بے كراتيان كفر، شرك ور برعقيد كيسے محفوظ ہے . دوسار درجہ یہ سے کر کبیرہ معاصی سے بیجے اور تیساردرجہ اتقاء کا یہ ہے ، کہ انسان محروه مشکوک اورشتهات سے بھی بچتا کہے۔اسی سیا اللہ نے فرمایا الن أُولِكَ أَوْ مَ إِلاًّ الْمُتَّقَّعُونَ فَانْ كَعِيد كَمِ مَولَى تروه بوسيحة مِن عِمْقَى بور يعام مساحد کابی ہی محم ہے۔ ان کے متولین تھی تنقی لوگ ہونے جاہئیں مگر آ مبل اکثر مسامد کے منتظی<del>ن فاسق ، فاجر ،</del> بے نماز اور شرائع اللیہ سے بے نیاز لوگ ہی <u>ملتے</u> ہیں ۔ وحب ظاہرے کہ اب لوگوں میں جذر شرخرمت کی سجائے والی مفاویتی نظرے۔ اكب آج كے درس ميں الترتعالي في مشركين كى عبادست كا ذكر وسندما ياہے

وَمُنَا كَانَ صَنَالَى تُهُنُّ مُ عِنْدَ الْبَنْتِ الْآمَكُ أَوْ تَدَنُّهُ لِيَدُّ نہیں ہے اکن کی نماز بیت الٹارشراہیں کے پاس مگرسیٹیاں بہانا اور <del>الیا</del> ھنمہ س کرام بیان فراتے ہ*ں کرمشرکین محدسنے عیادریت ہے ک*ئی نودمافست وكريق أسحاد كريكه نفيح فإست فردا داب مسي ك نلات تھے یشلاً اُن کے دل م*رت*سطان نے یہ بات ڈال دی بھی کرحر ب*کٹرو*ں میں ہم گناہ کرستے ہیں ان کیڑول کے ساتھ ہم برین الٹر جیسے ماک مقام كاطوات كيمي كرسكتے ہيں ؟ جنائج جن ارگراں كو قرایش مكہ عاربية شے شتے تنمص وہ اُل کیٹرول کے سابقہ طواف کر کیلئے تھے اور باتی حاجیوں کی غالب اکثر بیت سلینے کیڑوں میں طوا مٹ کرنے کی مجانے انكل رمينة طواف كرسن كوترضح دستى بمتى رجائي مرددا كوقت بریت النتر کا طوامت کریتے اورعور ہمی راست کے دقت ۔ وہ برنجنت اس شینع نعل کوخدا تعالی کی طرون بنسوب کریسکے کیتے ہتھے کہم اش کے حکم سے الیا کرتے ہیں حالان کر گذشتہ سورۃ اعزامت میں النز تعالیے الميرة والله كذر حياسيت إن الله لا يامُ وما الفَحَتُ إِنَّ الله لا يامُ وما الفَحَتُ إِنَّا اللهُ تعالى یے حیاتی کا حکم نہیں دیتا ایسے عمل کو اللہ تعالی ایشریویت کی ے کرنا توہدست بڑی زادتی کی باسے ۔ غسرين كرام ريهي فروات بس كرحب خروحضورعليدان لام يا كب كا آو*اسصاج*د كِولَى صحابى بيت النارش لِعيث تے إس نماز سمے يسے تحفرا ہوتا توسط ك لوگ دخل ازازی کے لیے سیٹیاں سجانا شروع کرتیتے تھے جوکر شاہت ہی ہے ادبی اورگستاخی کی است بھی مسجدوں کے اداب کے متعلق مور لور مِي التُرْتِعَ لِي كَافِرَان سِيرٌ فِيرُ \_ جُيرُونِ اللَّهُ اللَّهُ اَلَثْ اللَّهُ اَلْتُ عُرُفِيَع وَشُدُكِرَ فِيهِا اسْتُماكُ اللِّرَّفَالِي فِي تَومِنا عِبْكُو بِلِند تحضف ادر ان میں اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے مگریہ لوگ ان بٹیاں ہجا

سٹیاں *کو* مالیاں

سيثيان اور آليان بجائي جائيس جضرت معيدا بن جبيرً فرات مي كرتصد نزيس مراورہ آوازہے جراج تقد مارنے سے بیدا جو تی ہے۔ گویاالتر تعالی نے ماليان بجاني سي منع فراياسيد اور صدكامعي روكا بجي وياسب يستريم میں شرکین کے سنے عمرہ کے سیاے اسنے وائے سلمانوں کو مکرسے امری دوک دایتها اور شرمی داخل سکیس موسنے دیاعقا - اسی طرح میکاد کامعیٰ مندمین تکی الا أن موا واز نتالنا ياسي بنا في سيني بجاناسيد . مركاء اس برندس كويمي كينة ہیں جسسیٹی کئی اوار نکانا ہے تواللہ تعالی نے فراا کمشرکین سنے اساب ترایس جمع کرر کھے ہی کریہ فوری سزا کے ستی ہیں محرد و وجوات ست ان مد عذاب ركام واست حبب كمست صور عليه السلام سيح من مودوم اورجب بکسمشرکین کستغفار کرستے سے اُن کی سنزار کی دہی حسيحتنورعلدالسلام بمحرست كريسك ديمة منوره تشريعيث سلي سكن توصرف ولمريد سال مع عرصه لي الترتعالي في بركم تعام مراي بعدات ال فرايارا ويسلما نوب سك ليمقول سيتدانهيس ويسل ونواركيا كفار سيمتزمزوه ا رمی مثل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بناسیے گئے جنہیں فدیہ ہے رحصوراً حي الترن فراي فَ دُوقَتُوا الْعَلَاكَ بِمَاكُنْ تَتُونَكُونَ اسب سزاكا مزاحيكمو وكرتها كسي كفركا برارسي التأ*وكولية* حبب كفارمكي كوي كسيم يدان مي شكست فكننس مو في قرائ بي يس كاوث غيظ وغفسي كي أكم ريه بالكرام أله البرسفيان بياس مزار دينا رابيت كاسامان ستجارست سي كراياتها بمشركوب في كداكم اس قافي كي خاطت کے نام می بھر روبال آیا ہے درا اسوں نے عدر کیا کریسارا مال سانوں کے ملاف میک کی تیاری میں صرف کیا حاسے گا اس سے علاوہ بھی وہ اسلام کومغلوب کرنے کے سیلے ال خرج کرتے سے تھے۔ اسی منن مي ليال فرايا بعراتً الَّذِنينَ كُفَرُوا يُعَنَّفِقُونَ أَمُوالَهُمُ

اوراك كى كاركردكى نهونے كرايرست بحومتوں كا حال تويرست كم ده اسلامی ممالکسمیں ار مار کو کوئی نهیں روک سکیں ۔حبب یکشان معرص موجود بين آياتها لوائس وتبت سال محتفظ عبياني تصادراب اس تعارمين کتنے گئا۔ اضافہ ہوچیکا ہے ،کسی نے اُجٹک اس طرف توہرنہیں دی۔ سمسی نے ارتداد کوروسکنے کی کوشٹش نیس کی ، یہ تبلیغ دین *کا کام کما کو ہ* میں نے عرصٰ کیا کہ کا فراوگ اوگوں کو اسلام سعے روسکنے کئے لیے غرج كرتے من ويكن تكيب اسلان في اين كتاب حاضرالعالم الاسکادی میں تکھا سبتے کہ ہوریپ کی عیسائی مشنرلیں سنے اسلام منیلاف جعه لا محصرتا بس ثالغ كريك تقييم ي بن أكرسي طرح فرآن إل كايز كُلْما ا ایکے نریڈ مصنے یاسئے . اور صنورعلیُ السلامری ذاست مبارکہ لوگر ں شے ما منے مشتبہ عالت م*ں اُسٹے ، ذراعزر فرما اُئیں کومش*کمان حکومتیں اور علم استمن مي كنتي كرست شركت مي اوركتنا ال صرف كريس مي ج بحثيث مجموعي سلمانوں كى كاوش اكب دوفيصدى ست زيادہ نہيں ہے حالانحددين كتعليم اورثبلنع اتنيءم بهوني عاسهيني حب ست قرآني مروكرام دنیا کے چیتہ بیتی میں کمتعار من ہوجا گئے۔ عميرى صدى كے مالات كے مطابق موجنى قيدى مانوں كے واتھ أنعي أنبي اختيار ديامانا تفاكه وه مامي ترسدانون كى ففاطت اور

اسے ہے اہیں احدیار دیا جا ہے کہ وہ جاہیں ترسما اول کی معاطنت اور
امراد کے ساتھ رہی اور جا ہی تروا ہیں چلے جائیں۔ جانچہ جب کرگر مما اول
کے ساتھ رہالپ ند کرنے تھے تو اہل ایمان کوٹری توشی ہوتی ہتی برخلاف
اس کے جولوگ کینے دین پر دلیا ہے ما کا جاہتے این پڑسما اول کوٹر او کھ دہو تا
تھا مگر آج حالت یہ ہو چی ہے کہ حبب کوئی مسلمان اسلام کوچھوڑ کر مرتد
موجا جہے کوکسی شکمان شمیے کان پر جول تک سنیں رہنگتی ۔ ارتداد کے
امباب کا جائزہ لینا اور بھراس کا سد اب کرنا تمام مسانوں کی مشتر کو دواری

اسلام کا

ہے مگر حکومتیں بے ذمہ داری ہوری کرنے سے قاصر میں بمانوں میں بجاری مح علاج اومحاجول کے لیے مدردی کا حزر ختم ہوجیکا سے ۔ سی وجہ کربیاری اورغرست سے ننگ آگرادگ عیسائرے اختیار کرسینے ہی ۔ ملانوں کے ایس وسائل موجود میں مگریہ انہیں موسے کا رہنیں السنے . تبینع دمن کے بیس بمانوں کی ماعی ایک دوفیصدی سے زادہ نبی<del>ں ہے</del> تبليغي حاعتي البغطور ميحى المفذور تبليغ كاكام كررسي بم حضرت مولا أ محرالیس کا برصلوی نے میوان جیسے لیں اندہ علاتے میں مجیس سال يك نبلنغ دين كاكام كما اوراس عذب كودنيا من عصلانے كى مى آب انتهائی درجے سے عدا برست انسان اور طاعند مدبر رکھنے واسے تھے ان كى كىسىئىشوں اور دُعا وُل كا بيتى سەپ كەتبىيغى مشن كاميا بى كىمنازل سطے کرر کی ہے اُن سکے فرز ندار حبند مولانا محد لوسعت صاحب سنے ہی اس کام کے بیے زندگی وقعت کردی ۔ اِن بزرگوں کی محنست **اورکو**سٹ كانتير سيك كرميش مفيد كام أنهم فسي راسب ورن محومتي سطح مريركم ر ہو<u>نے سے برایر س</u>ے ۔ عام لوگ جہیغی متن بردوانہ ہوتے ہیں انہیں روروں کی نسبسنہ اپنی اصلالے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے ، اسلام برزاتی اصلاح اور بيراصلاح عالم دونول جبزس صنرورى بئي مفضد رسيد كمم يورى دنیا کے اوگ اسلام کے برطم سلے جمع ہو کر جہنم کی آگ سے بیج عابی ۔ یہ اسلامه كاعلى يروكركم

اسلام کاعلی بچوندیم ہے۔ بہرمال الٹارتعالی نے کفاری فرمت بیان کرتے ہوئے فرایکر میں حتی کای وگ اسلام کا داستہ دو کئے سے بیسے نیے ال خریج کرستے ہیں فکٹ ففوقونہ کا بچھروہ خرچ کریں گئے تشکیر کئے کہ کوئٹ تک کھی ٹی تھ تھ تھ کھی تھ کھی تھے وہ اُن سے بیاح سرت کا باعث ہوگا اور بالآخروہ حق سے مقابلے میں ذریل فنوار ہوکہ رہ حایمی گئے۔ یہ توج در محت کہ ایسے لوگوں کو اِس دنیا ہیں چیڈروزہ

پ*ائ*اناک پسءتياز

فراياسي كيداس كي مركار أيد ين الله الحري من انطَّيِيَّتِ اللَّرِ اللَّرِ تَعَالَىٰ الماكر فيكست ممازكرت اللَّرِ تَعَالَىٰ قياست کے دان دودھ کا دو دحدادر یا نی کا یانی کر دیگا سسب سے اچھے اور تڑے اعال سلسنے آجا میں سگے اور پھرالتہ تعالیٰ سینے یک لوگوں کو اُن مے مرکز تظیرة القدس میں اور نایک لوگوں کواٹن سے مرکز تبہتم من بیجائے گا۔ نیک اعمال کے اٹرات جنت میں ظاہر ہوں سکے اور ٹڑے اعمال کے نتامج كاظهور صنيم مي بوگا اسى سيلے فرايا كم السّرتعالى خبيت كوطيب مع مماز كرف ادرسا نفريعي بوكا. وَيُجعَلَ الْحَيْدَ كَنْ يَعْدُدُ كَا يَعْدُدُ الْحَيْدُ لَا يَعْدُدُ عَلِي يَعِمَن ورالسُّرِتعالىٰ والديم على بعض خاست كريعض ربعتي ان الراسكة تمام برس اعمال كواكيب ووك ريد وال في الأف يُوكُوكيك جَيِمِينِهِ أَيْمِ إِن مب كُرِدُ صِرِبات كا النظائر ديكا . فَيَمِعُكُما فِي حَهَيْتُ عَلَمُ اور كرديكا الى كرحينم من مطلب يرسب كم آخر كاروه وتت مبى ما مائ كا عبب السريع في تمام كفت ري أن كيم بودان إطله ، الن کے اعال میشرا در اُن کے اموال کوہٹم برسید کر دیگا۔ فرا أُولَلِكَ هُمُ مُ الْحَارِ الْمُأْرِينُ مُعْيِقِيتِ مِي نقصالُ عَلَى واله بن اوگر من مینخود کفنے پروگرام میال سے میں اور اِسی کوڈنیا میں دائع كنا جاست بي مياست بي كم أسلام كي داست مي ركاو في تحظاء کی جائیں اکریہ آگئے نہ در صدیعے ۔ یر کامیا بی کا پینچاں اصول تھا کہ اے ایمان والود اگر تقوی کی راہ اختیار سروسکے تو الٹر تعالی تمہ سے سامنے فیصلہ کن بات رکھے گا، اس کی بعض ذیلی اہمی ہے اس سے درسی بیان ہوگئی ہیں۔ حب میکمان الصله اصولول بيتائم تصے توانيس ونيا مي مي كاميا بي على موتى كى اولین مثال مدان برری ہے . التارتعالی نے علبہ اسلام سے یکے اسے اساب پدا فرط سے اور کفار وسٹر کسن زلیل وخوار موسے -اساب پدا فرط سے اور کفار وسٹر کسن زلیل وخوار موسے -

فالالملاه الانغيال ۸ درسسيازديم اا آیت ۴۸ تا ۶۰ قُلُ إِللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُ مَ مَا قَدُ سَلَعَنَ \* وَإِنْ يَعَوُدُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُلَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَاتِ لُوْهُ مُ مَدَّى لَا سَكُوْنَ فِتُنَدَّ ۚ وَكَاكِمُونَ الْدِينُ كُلُّهُ رِللَّهِ عَانِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهَمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرُ اللَّهُ كَوَلُّوا فَاعَلَمُوا آنَّ اللَّهُ مَوْلَكُمُوا

ينعسكو الممولى ويعسكرالتكيسيرى

توحب مله: ﴿ رَاكِ بِيغِمِرِ اللَّهِ كُم وي ان الْوُلُول سے جنول نے کفر کیا ، اگر وہ باز آجائیں تو معامنہ کر دیا جائے گا جربیط ہو چا ہے۔ اور اگر وہ پیٹ کر کریں گے (وہی بات) پس ستیمتن گزر چکا ہے دسترر پہلے لوگوں کا 🕅 اور رکے اہل ایمان!) لڑھ اُن دکھرو شرک کرنے والوں) سے بیاں کے ز شہے خاد ادر ہو بائے اطاعیت سب کی سب اللّٰہ کے 🖰 جیلے - بیمر اگر یہ باز آمایش تو ب*ینک اللّ*ر تعالیٰ ہو کیچہ وہ *کام کےتے* ہیں گئے ویجیتا ہے 🕝 اور اگر وہ رو گردانی کریں تر بان لو كم بيك التارتعالى منهار آما هه و بسرآما هه ادر بسر

گذشته درسس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ کا فر لوگ لیفے مالوں کو اسلام کے ملسق میں رکاوٹ ڈلنے کے سلے خرج کرتے ہیں۔ اللہ نے فرایا کہ ان کا خرج کیا مِعافی کی

كخاشش

ہوامیبی ال ان کیلئے *حسرت کا باعدیث بن حاسسے گا۔ یہ لوگ ونی*ا میں بھی اسلام کے اعقوں فلوب ہوں سکے اور آخریت میں اگن کوجہنم میں حمبو کمس ویا ملے سحارا وللرسنديمي فرمايك وه خبيث كوطيت كالك كريسك كالوريج راكب كولين لين مركز اور عملان كهسينيا دست كارضيث انسان مويال يا ال كے عقائم سب كوائي فصير بنا كر حنيم س وال وا عاسے كا-إسى معلى كلام كورا كي رفيها تي بوست النكرت لي في صفورع براك كوخطاب كرك فرايب فشك لكذيث كفن ولأس الأكافرا مے كدوس إن يَشْدُتُ عِلْقُ الربير كفراور مشرك سے باز أجابين . وين کے راستے میں رکا وسط ز ڈالیں اور فتنہ وضا دکوترک کردیں کیفن کھم شَكَ فَنَدُ سَدَكُفَ ثَرَاكَن كَى سَابِقَه غَلِطِيال مَا صَنْ يَكُرُونَ جَائِسٍ كَى - بِرَلُوكُ پیغمبراسلام اور آب سے ساتھیوں کے ساتھ اگرجیہ علاوست اور سکونٹی کہاموک رتے کہا ہم النارتع الی ایمان لانے کی بروات اُن کے سابقہ تمام كن بول كريمها من فرما لحير كارحضورعلي لسلام كالمجى فرمان سبن الْإِسْلاَمْ يَهُدِهُ مِنَا كَانَ قَبِ لَدُ سِيحِ ول سے ايمان لا أمابق عظيوں كو ملى ديياست. اسى بيك فروايكراگرييكفار ومشركين آس بھى باز آجا بيُرا سلام كى منى لەنت ترك كر كے اسے سے بول كرليس توان سيے كوئي مؤاخذہ ندير وال فرا ي دَانْ فَيْ مُدُودُولًا الربيالوك بيط كراسي طرح توكول كواسلام کے راستے سے روکیں گے، جنگ و حدال کا بازار گھم کریں گے ، فبادنی الارص کے مرتکب ہوں گے تراس کانیتجہ یہ ہوگا فیف کے مَصَنتُ شنت الدولين كرييك وكرس كادستور كزرجيا ب يعني اس قىلىمىي حن لوگول سنے انبياد كى تكذيب ئى اور ان كى ما عظى عداوست كھى وہ باکاخر ذمیل وخوار ہوسئے ، اسی طرح یہ لوگ بھی اگر اپنی حرکات برمسکرہے ترالنٹری گرفت سے سے نہیں نمیں کئے مکیسی زکسی سزایں صنرور مثلام وکم

رہی گئے ۔ پی سنند السّٰرادرہی ایام السّٰرسید - السّٰرسنے افرمان لوگوں کا قرآن پک میں اربار تذکرہ کرکے خبرداری اسے کہ حرکوئی ان سکے را سننے يرسيط على خدائى وستور كي طابق اس سيد وبيابى سوك كا عليف كا. تسب كويا دمورً كرمها دكا يلخوال اصول سبان كيا كما يتفاكم الحرفة تقوى كى لاه اختبار كرد كے توالله تعالى تهارى ساسى فيصدين بات ظاہركر یے گار تہیں غلیہ نصیب ہوگا اور تہارے تماش کوک وشہات رفع ہو مائیں گے اسی اصول کی عزایت کے طور را را اور در است و تعافیلی ہم حَتَّى لَا شَكُونَ فِي أَنْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا کر کر کی انت باتی زیسے . فتنہ سے تعلق بیچھے تمبیرے رک<sup>رع</sup> میں بھی گزر ويهب وَاعْلَمُوا اذَّ مَا أَمُوالُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ وَالْكُدُكُمُ وَالْكُدُكُمُ وَالْكُلُدُكُمُ وَالْكُلُوكُ یعنی یادرکسو ا تنها کے مال اور تهاری اولا دفتندہ س فتستر کا بغوی عنی سونے كوكم في لى ين وال كريكيلانا بين أكراف كم سيل كميل صاحب بهوما شي اوريه چنداز الش كا باعد ف بوتى ب بنائيدان أن كا الداس كى اولاداس كيسيكم زائشش كا ياعسف موسق بي مانسان إن دوچيزول كى وب \_\_\_ کئی فنیم کی مائیول میں متبلامو تاہیں۔ اولاد کی خاطر دھوکہ ، فرہی آمیر سچدی کا رتکاب کرتا ہے اور شتبراور حرام ال محصول سے بھی میں ب منیں کرتار مال اس لحاظ ہے کا زماش ہے کہ اس کی وسینے النان میں عرورة تكبراورسكنى آتى ہے البتدائل ايان كے ياحضورعليالسلام كا فرمان مبارك سبط ونسعير صاحب المسلع هولمن اعطى منك المسكين والينتيعودابن السببيل المسلمان كيسك الخفاصاحب سب سكراش كے ليے جيتم اور مسكين اور مسافر كاحق اوا كمة إسبع بين كالراوكم متحقين كاحق والنيس كرت لنذا وه ال كے فتند میں بنند سہتے ہیں ۔

ضادكى

. ينځ کنې

فتنہ سے مرد طرکت ہے

جزیه کا مشکه یمان پریسوال بیا ہوتا ہے۔ کرکھار وشرکین سے جزیہ سے برایست بول
کے انہیں اسلامی صحومت کی بناہ میں ہے کی اجازت دی مباسحتی
ہے یا نہیں ؟ امام البومنیف اور امام احراق فراتے میں کہ عرب کے کف رو
مشرکین سے جزیر تبول نہیں کیا جاسحا ۔ ان سے یہ حکم ہے ہے کہ وہ یا تو
ایمان سے جزیر تبول نہیں یا وہ اسلام کا مرکز تعنی عرب کا خطر حجور جائیں ۔ اور
ایکھے نہیں جل کریں توجیر انہیں ختا کر دیا جائے گا کیون کہ مرکز دین میں دو دین
اکھے نہیں جل سے تا البتہ عجم کے غیر مسلموں سے جزیر قبول کیا جا سکتا ہے۔
صفور علیا اسلام نے بطور وصیت ارتا دفر ایا کہ میں میود و نصار کی کو جزیر عرب
سے نکال دول کا بھیراپ نے اپنی عرب کے آخری مصیم میں وسن رایا
اخری جو البیکا گو کہ میں آپ نے اپنی عرب کے آخری مصیم میں وسن رایا
مزیرہ عرب سے نکال ایم لیا جا شکہ مصر سے عرف نے اس وصیت
حزیرہ عرب سے نکال ایم لیا جا شکہ مصر سے عرف نے اس وصیت

ی*قل کرتے ہوسئے خیبر کے میوولوں کو نکال دیاج شیا* اورفلسطین وغیرہ مِن حَادِّمًا إِ وَبِيسَكِنُهُ اوراسُ طرح عرّب كا خطه ان سنه يأك بروكيا رسر مال شرك كفرست يمي رُّا فتنرسب كيزيرُ إنَّ النِيِّدِ لِأَ لَظُلُوْ عَظِيسُوْ رسورة نقان) مشرك سب ست مراظلم سب اوركافرون سي متعلق 'وَالْكَافِمُ وَلَّكُ هُمُ مُعَلِيمُ الْطَلِّلِمُ وَلِيَّ كَفْرِكُرِسَكِ مِلْكِيمُ طَالِمُ ہیں۔ کفرکامعنیٰ التٰڈیسکے دین اور شریعیت کا انکارکرنا اور شرک سے مراد ا اللهركي ذات ، صفات ياعبادت ميرسي ورك ركورته كراب فرایا بر سب سے بڑا نفتز ہے ، لہٰذا جنگ **کرتے** رہو بھا*گ کہ کری* بعض دوسے برمضرین کرام فرانے ہیں کہ اس تقام برفتنہ ہے مراد فساد، سرکتی ، بغاوت اور پائنی کے دلیذا جب یک کونیا مرامن وامأن قائم زبُومائے اُس وقت بکے کفار وسٹرکین سے بریر برکیار رہو اسلام کے کستے میں رکاورٹ بھی حمیر کھٹا، فیا داور بڈمنی کا بہتشس خمیہ سے، لندا آست كريم كايمطلب هي سيت كراش وقت كس حباد كيت ر بوحب اک تبلیغ دین کے راستے میں کو فیھی رکاوٹ او بوجب دین کے داستے کی تام رکا وٹیں وور ہوجا بیں ، اسلام کی تبیغ کا راست*ہ بھیکن*ے دالا کوئی باقی زیسے تو اس وقت جهاد کوموقرف کریانے کی احازت سے ا ام بیضادی فرانے میں کہ ا<del>خلال اِنشرائع آب</del>نی النٹر کے د*ین اوشریعیت* مِي خلل ولسلنے كا أم قساو في الارض سب - اگريمي مگرالله كورن كي علاری نربم تروم ل ریاسے قانون کے نفاذ کے بیے جا دصروری ہو عاماً بندرجادی الیاعن ب جربرری الکروز افل اس اوفتنون كافع قمع كريكا، لهذا حباد ايك صروري عمل سهد ، اگرة انون اللي كفلافت اندروان مک سے بوتی ہے تو شیع تعزیر سے درسعے درسنت کیا جا گا۔

ادراگہ قانون اللی می زاحمت بیرون مک سے ہوتو کھرالیں طاقتوں کے ملامت جا دون اللی کی خاص میں میں میں میں میں ہے کہ دُیا سے فتنہ فناون ملامت جا دِفر فن ہوتا ہے مقصد مبرطال ہیں ہے کہ دُیا سے فتنہ فناون کے فرز مرکزی کا دور دورہ فتم ہوکہ اللّہ کی زبرن من وامان کا فرردورہ فتم ہوکہ اللّہ کی زبرن من وامان کا گھرا وہ من حاسے ہوگہ اللّہ کی دبرن من الله کی در دورہ فتم ہوکہ اللّہ کی دبرن من الله کا دورہ دورہ فتم ہوکہ اللّہ کی دبرن من الله کا دورہ دورہ فتم ہوکہ اللّہ کی دبرن من الله کا دورہ دورہ فتم ہوکہ اللّہ کی دبرن من الله کا دورہ دورہ فتم ہوکہ اللّہ کی دبرن من الله کی دبرن من الله کا دورہ دورہ فتم ہوکہ اللّہ کی دبرن من الله کا دورہ دورہ فتم ہوکہ اللّہ کی دبرن من الله کا دورہ دورہ فتم ہوگہ اللّہ کی دبرن من من الله کا دورہ دورہ فتم ہوگہ کے د

فراياحهادى اكيسغرض تويهسه كه زبين بميفتنه باقى مذسيح ودويري

دین کی مرونبری

يركم وَيَ كُونُ الدِّينُ كُولُو لِللهِ الدَّالِينُ كُلُو اللهِ الل کے لیے ہوما نے رجب کسی قرم اسوبائی یا ملک میں اللا کے دین کے علاوه كوئى دوبرلم قانوان افذہوگا ۔ توسیفیرالٹری اطاعت ہوگی اورالٹرتع کے كي كل اطاعت مُنهي موكى - اس وقت بكستان مِن انظريز كا قانون دائج بتربیانگریزی الماعت بدادر اگراشل لاد کا صابط ب تو يهي عنداللري اطاعت كم مترادف ك الكرتعالي ي اطاعت اس وفت ہوگی جب مکل طور پر النتر کے دین کی محرانی ہوگی اور مک میں شربعيت بمطهره كوبالاديني اورمسرانندى فكالهوكي بعبسيمك بيمقص المسك نیں بوتا اس وفت کے جباد کا عکم اتی ہے۔ سورة انفال اور تربيب سلح د خنگ. محضمنی باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان تام کامقصداللے میں کا غلبہ ہے۔ اسکے تبایا عائیگا کہ جہا دسسے مراد ملک گیری نہیں ، زمحض لوزال ادر مال ودولت علل كزناست اور نگسی توم كانحض خاتم مطلوس سے كميههاد كااصل مقصديه بيه كم التركا دين سركم بدفايس بواور التركى بات برایخی بور اس کے مقابلے بریث پیطان اور غیراد لیم کی بات نسیت م ہوجائے۔ اس کے اطریعے جہا واکے عبادت بھی ہے اور حلر اپنے عبادا غاز، روزه ركاة ، ج اورجاد مب اكي سے آگے الفنمت كاقتيم كاملاهي آلے كامكرير هي است جه اصل جبزري ہے كرالتر

د*ین سرطیند ہوجا* ئے اورا طاعست ساری کی ماری الٹار**تعا** الی سکے بیلے ہو ۔ جبب کسساہل اسلام جا دیمجل ہیرارہ سنے، ان کودنیا معزمت ہے دقار عال رہگا، جے جا ڈکو ترک کر دیں سکے تو ذیل وخوار ہوکری<sup>ہ</sup> ماہیں کے اربخ نثاور ہے کہ حب سیم لمانوں برتنزل کی فضاحیا ٹی ہے إن كا دين را بنه اخلاق ان كي ترميست بي ضمّ بهوگرلي سيت مصنور عليالسسلام كأفران سبته كروبخص أينص بيح كرفخ لمفت مواقع برانعا است، ويأسب مے میاہیے کروہ اپنی اولاد کو آوب کی ایک بات محصلا سے براش کے کے بنے ایک میآغ اناج صدق کرسٹے سے مہتر سہے ۔ صدقہ کرنے ے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کیونکہ اس سے محتابوں کی حاحبت ہاری ہوتی ہے۔ نیکین ادرے کی ایک ایت اس سے بھی بہترہے ۔ مشرح النسنة مس برعد من برجود ہے کہ قیامت کے روز الله نغالی والدین سے لیہ تھے گا کرنم نے اپنی اولاد کی کسیں تربیت کی راور اولادسسے یو چھے گا کرتم نے کیائے والدين كى كمال كب اطاعت كى . لهذا تبيوني عمر بعني جوده سال كب شيح كى تربيت والدين پرلازم سب ميرجب وه بانغ بوجا في ادرسوسائي كاممبر بن جائے توخور ذمر دار ہوجا ہے۔ والدین کے علاوہ جاعب اور سوملی بر بھی لازم سے کہ وہ اوگوں کی احمی تربیت کا انتظام کرسے سے ذمر واری حؤرت برمي عائد موتى سب كم نظام على اليا موكر عن بيح كي عليمه ترميت اسلامي اصولول كيمطابق بهويت كالبال نر ذريع تعليب انگريزلي سے جو کرسٹ پیطانی طراحیہ سے اور محولوں اور کا کجول میں ہی دانج کے اسے اس ما*ست ہے کی شکیل کی کیا ترقع کی ماسحی ہے۔* اس نظار تعل کے ذریعے ترنظام کومت چلانے طاب بورد کرسٹ ہی پیا ہوں سکے ت کے کے اسلامی طرز تعلم و تربیت کی عزورت ہے جس کوایٹا نے کے بیے مرحکومت گریزاں دہی ہے ہا سے سا

اولیا،الندگی تنالیس موجود بین می تربیت اجھے لوگوں نے اچھے طریقے سے کی لنذا وہ خود اخلاق کی مبندلوں کسیسینے اور دوسروں کے لیے الکا محکل کے لندا وہ خود اخلاق کی مبندلوں کسیسینے اور دوسروں کے لیے لاکھ عمل حصور سے لیے الکھ عند محصور رسکے مبرحال فرایا کہ کفرون شرک سے لیے المحاسنے دیمو ہیاں کہ کہ اطاعت بوری کی پرری اللہ تعالی کے بیائے موجائے ر

کارماز و مردگار

فرايا حَالِ انْتَنَهُ فَي الركافروس كرك تفروش كسي إزاماي اور وہ کفرونشرک سے إذا گيا۔ ہے ابنيں ؟ السّرتعالي اس کے اندرونی اور بیرونی مالاست سے واقعت ہے۔ فرایا کُواِنُ کُوگُو اَکْروہ النُّری اِللَّمِ کَا اَکْروہ النُّری اِللَّمِ کَا اِللَّمِ کَا اَللَّمُ کَا اِللَّهِ مَا اللَّهُ کَا اَللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ ال ترجان لوكه تمهارا كارساز اوراق الشرسي سهد. فرايفداته الي كريي مهولي كارسازنيس مكر نعش عَوَالْمُ قُلِلُ وه ببترين كارسازي وَ فِيفْ عَرَ النصيب بن اور مبترين مروگارست راگرتم دين كى مرد سكے سيائے آگے بمصوسكة توالتترتعالى تمهاري مركر يكارير أس كا وعده سب كراكر فيمالير سے دیول کی آئید، اقامست دین اور کفرونٹرک کی بسخ کئی سے سالے تحمرليته بوجاؤ كي توالتُترتعاكي كي مدمنرورتها كي تال حال بوكي \_ واعلموآ۱۰ الانعناله ورس دوازدم ۱۲ آیت ۲۱ م

﴿ وَاعْلَمُ مُوا اللّهِ عُلَيْ مَنْ مَنْ مَنَى فَانَ اللهِ حُمْكُ وَالْمَالِكِيْنِ وَابْنِ وَالْمَالِكِيْنِ وَابْنِ وَالْمَالِكِيْنِ وَابْنِ وَالْمَالِكِيْنِ وَابْنِ وَالْمَالِكِيْنِ وَابْنِ وَالْمَالِكِيْنِ وَابْنِ اللّهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَىٰ السّبِيلِ إِنْ كُنْ تُمُ الْمَنْ الْمَالُةِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِنَا كَوْمَ الْفُرْهَانِ يَوْمَ الْمَالَةُ فَى الْجَمَعُونَ وَمَا اللّهُ عَلَى عَبْدِنَا كَوْمَ الْفُرْهَانِ يَوْمَ الْمَالَةُ فَى الْجَمَعُونِ وَاللّهُ عَلَى الْجَمْدِنَا لَهُ وَمَا اللّهُ عَلَى الْمُحَمِّدِينَا كَوْمَ الْفُرْهَانِ يَوْمَ الْمَالَةُ فَى الْجَمَعُونِ وَاللّهُ عَلَى الْمُحَمِّدِينَا لَهُ وَمَا اللّهُ عَلَى الْمُحَمِّدِينَا لَكُومَ الْمُعْرَانِ يَوْمَ الْمَالِي اللّهِ وَمَا اللّهُ عَلَىٰ الْمُحَمِّدِينَا لَكُومَ الْمُعْرِقِ اللّهُ عَلَىٰ الْمُحْرَالُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْمُحْرَانِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجب مدہ بداور ایھے طریقے سے جان تو کہ بھک ہوتم نے ماصل کیا منبعت میں ، پس بھک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا پانچال حقہ اور اللہ کے ربول کے بیے ، اور اللہ کے ربول کے قرابتداروں کے لیے اور میتیوں کے لیے اور میتیوں کے لیے اور میکنوں کے لیے اور میتیوں کے لیے اور میکنوں کے لیے اور مسافروں کے لیے اور مسافروں کے لیے ، اگر تم ایجان میکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جس کو ہم نے آبال لیف بندے پر فیصلے کے دِن ، جِس دِن میس کو ہم نے آبال لیف بندے پر فیصلے کے دِن ، جِس دِن میس کے دون ، جِس دور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدر ست کے دول ایس میں میں ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدر ست کے فیالا ہے آبال میں میں ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدر ست کو کھنے والا ہے آبال

انفال بها د سیضمن می نتیمن کاملی پیابوناسد اس موروکی ابتائی أيت يَسْ بَكُونَاكَ عَرِد. الْأَنْفُ الِي يَعِي الْمُنْكَالِي عِي الْمُنْكِرِت كَاطرت اناره کیاگیاہے۔ وہاں برصرف جاعتی نظمرونسق کے اعتبالیسسے پر بات سمجبا أي كئي سب كنقيهم عنه سن كم معامله لي امل ايمان وحفيكرا نهيس منزل عاسي بيال ترالتر تعالي كاسب ، وه الين حكيت كيمط بق حبرات با ہے اس کا فیصلہ کر ہے۔ جاعث السلین کو اللہ تعالیٰ سے حکم کی تعیل لازم ہے۔ اب آج سے درس میں الغیمسٹ کی تفیم کا قانون بیان کیا الله المنظمة المن الفاطرة المن الفائمة المن الفاطرة الفاطرة الفاطرة الفاطرة الفاطرة الفاطرة الفاطرة الفاطرة ال ہوئے ہم اس سور نہ میں انفال اور غلیمت کے انفاظ ہی جب کہ سورة حشر میں نے کو لفظ آیا ۔ ہے ، جومال رشمن کے ساتھ جنگ کرے عال کیا <del>جائے</del> وه فننمست كهلا تاسب اورحوال صلح وصفائي كم سا تفكى معابره كے تحت على بويسي في كنفي اورانفال اطلاق دونون تمرك اموال

بردا است امتوں کے یکے الی فیمت حلال نہیں تھا میں جو احادیث میں آئے اسے کہ اس قدم کے جمع شدہ ال کوٹھ کا نے لگانے کا طریق کاریم کا کھا کہ اس قدم کے جمع شدہ ال کوٹھ کا نے لگانے کا طریق کاریم کھا کہ حاسے کئی کا مرائے کا مرائے کا مرائے کی است میں ایسے ال کا حکم یہ حضور علیا اسلام کا ارتباد مراز کے سبتے کہ ہماری امت میں لیسے ال کا حکم یہ کمزوری اور عاجزی کرد کھا توالی فی شریف کو ہمار سے استفادہ کرسکتی ہے۔ قرار دیریا، لہذا یہ احری امست اس مال سے استفادہ کرسکتی ہے۔ البتہ اللہ تعالی نے اس کی تقییم کا قانون بیان فرادیا ہے۔ اللہ سفے اس میں مجامرین کا حصر جونکہ بغیر حیال سفے جونکہ بغیر حیال سفے جونکہ بغیر حیال سے اس سے اس میں مجامرین کا حصر جونکہ بغیر حیال سے اس سے اس میں مجامرین کا حصر جونکہ بغیر حیال سے اس سے اس سے اس میں مجامرین کا حصر جونکہ بغیر حیال سے اس میں مجامرین کا حصر حیال سے اس میں مجامرین کا حصر حیالہ میں کا حصر میں کیا میں کا حسر میں کیا میں کا حسر میں کیا میں کا حصر میں کیا میں کا حسر میں کیا میں کا حسر میں کیا میں کیا میں کیا حیالہ میں کیا میں کیا حصر کیا میں کیا میں کیا میں کیا میں کیا میں کیا کہ کیا میں کا حصر کیا میں کیا میں کیا حصر کیا میں کیا میں کیا حصر کیا گائے کیا میں کا حصر کیا میں کیا کیا کیا کہ کیا میں کیا کھی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

نهير موتا عجكه وه ساكت كاسار احجاعي رفاعي امور ميراستعال كياحا تنسب لي امورمی حباد بھی تثامل سہے ،عزباء و مساکین کی امراد بھی معانشہہے کی مجموع فیم<sup>واری</sup> ہے اس کے علاوہ ساحد و مدس کی تعمیر سیال سافر خانے اور یانی کی مہم رسانی دیخیرہ برجی برقم خرج کی ماسکتی سیسنے۔ الغنميت كنقيم كا قانون اس آيت مي بيان كيا كياسيه بيريح برایخت بے اور اس میل بری اختیا طری صرورت سے صنوع الصالی ا والسلام سنے فرایا کوئی شخفر اپنی مرض سے ایک سوئی یا ہوتے کا تسمہ بھی نىيرسىڭىكة ـ يەھلەمسە . الىنىمىت بىپ خيانت كرسنے كوچۇرىسە بعی بخت جرم قرار دیاگلیست. ال فنیم*ت ی چدی کرنا جنم کا نشان* بنا<sup>ہے</sup> فرایکر الغنیمٹ کا ایک دھاگر ایسوٹی بھی سے اس ہوکو وہ لاکر رکھھ مست فياشك عاد وشسيناد ليوم القسيسمة كيونخرايي ممولى خيات عبى تسرم كى باست بوكى اوراس كالرا ويال يرسي كايد عنور عليه السلام كا يرهي ارشاكرے شوائے من المن اروشی كان من الناد مال غنیت میں سے حرتے کا ایک تیمہ یا دو تسمے می اٹھائے ہیں تر وہ جنمہ میں ہے مائیں *گئے ،ایب موقع برایات تحف نے* مال غنتمہ ہے۔ <u>یں کسے کو ٹی عمرایسی چیزاٹھالی۔اس کے بعد ما اُلفتیمہ ہوگیا ۔انس شخص</u> کومعدی خیال آیا کرائس سے علطی سرزد بوئی ہے جانچہ کوہ چیز حضور کی مدست میں سے آیا۔ اس براب نے فرایا، اب میں اس کا کی کروں ، برتوصله كامال يصفور على السلامر بنه اونث كى أون كه ايك بال کی طرف اشارہ کرہتے ہوئے فرمایا کراس ال مرمیا توراتنا بھی حق نہیں ىيىنىمىڭرۇاتى كوئى اختيارنىيى ، يەمال الىڭەرتغالى كىيەتىمىڭ <u>كىرىمىم</u>طابق تىتىمىرىت حسنورعلىرالسلامر كا ايب غلام حها د من ما راگيا ، لوگرل نے حصنور لي الله علیہ دیلم کوخوشخبری دی کہ آ ہے کا غلامہ رشمن سکے تیرے ملاک ہوگیا 'آہے

قرايا كي المسكلة كوه مثيبين بسب ملكه وه ترجنم من ميرا سب كيزيمه اس في ال غنبکرت سے ایک جا در حوری کرلی ہی ۔ الب قہی جا در حہنم ہیں آگ کے یشعلے من کرائش کے جمہ کے گرو ایسٹ رہی ہے۔ بہتن کر اوک بڑے خوفیزدہ ہوسئے اور اس کے بعد کمٹیخص نے الغلیمت میں سسے کوئی چیز ملااحا زَست وتقیمه علل کرنے کی کوسٹسٹن نہیں کی ۔ \_\_\_ تقلیمال سے بیلے کوئی چیزعال کرسنے کی صرف ا ہے صورت ہے کہ وہ کینز امیر شکر باجا کم وقت کی اجازت عال کی <del>جا</del> بالضمية مال عنیمت کامن رسب سے پہلے حنگ برر کے موقع ہر مداہوا ميصص اورالتُّرتعالى نے اس كَيْقيم كاية قانون بيان فرايا - كَاعْكُ مُحْفَلِ الْكُنْهُ مُتَمَمُ مِلْ فِي نَنْتَى الْمُوالِمِينَ وَيَرْجَعَ عَلَيمت مي عال موا اللحرم و بااست السيني خور د ونوش ما ديگرسامان وَاَنَّ لِللهِ <u> خَصْبُ اَ اَسُ كَا يَكُوال صِيرالتُّه تِعَالَى كَي نياز بِوكَي . اس كامطلب بير ب</u> کوکل مال غنیمت سے یا کیجے حصے کیے حائمیں گئے جن میں سے جار حصے ترجها دبن شركب بوسن في طله غازلول من تشيمه بول سطحه اور يا نيوال حصيه ان مات برخرج كيا علي على جن كا ذكراس آلت كريس ملكياست، مفسري كام فرمات بي كه اس أبيت من حين تصد دارول كا ذكر كيا حمیا ہے اُن میں اللہ تعالیٰ کا نام مرفهرست ہے مطر میحض ترک سے طور مرذكر كيا كياست كيونيحه التكرسي مرجبز كالتقيقي الك سب الدسك ی خیز کی صنرورست بھی نہیں ریعبض فرائتے ہی کہ السر سکے حصے ہے مادیہ سے گہ آسے نیچ سے کاموں بیصرف کیا طبہ ہے ۔ اِس مصر ال کو خانه كمجه برغرج كياعات كروه التنزكا كحقرست اورخانه كعبه دور بوتو وتكمه ماجدبهظرج كردياحائ تاممرزا ده ترفقها كرامراس طرف كي مسكم في الحقيقة ت اس مال مي التركاحية نهير بيط اوربيال السركا ذكر

محض تبرك كے طور ريكا كيا ہے۔ فراياس خس مر، اللزكاحصدي وَلا رَسُول اور الترك رسول ماحصر سبئه. رسول الله كانائب ب حجواس كے احكام مخلوق كسبنجايا ہے۔ لذا ایک تصدائس کے ذاقی مصارف، کے لیے رکھاگیا۔ ہے۔ وَلِدَى الْقَرِّرِ إِلَي صدرسول کے قرابتراوں کا ہے۔ آب کے قراست دارون میں سے دوخاندان سبی ہٹم اور سبی عالبطلب مراد ہیں ریدونوں خاندأن اسلام سنت ورسي ببلي بني أب كي سائق منفق تي أوراسلام اسنے کے بعد علم متفق کے الدا ان کا حصر معم مفرکیا گیا ہے۔ اگر حی ان خاندانوں کے بعض لوگ آیا ان نہ لائے مگروہ آسیب کی مرد کرستے نفے خمس میصنورعلیالسلام کے قرابتداروں کا حصاب بیا بھی صروری سے کم اُٹن کے بلے زکوۃ لکتا ہائر نہیں حصنور کا رشادمبارک ہے النہ الصدقة لا تحل لمحسد ولا لال محمد عني زكرة خیرات نرمحصلی الٹیرعلیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ آپ کی آ ل کے کیے۔ اور آل میں ہی دوخاندان آئے ہیں۔ حوامل بیٹ کہلاستے به به الهم قراست دارول كاحدراسي مورسة بي ردا بوگا جب كه وه آب کی مرد کرائے ہوں اس کے بعد فروایا ایک ایک صد والیے الیالی وَالْمُسَلِّكُ تِن يَعِيْ مِيْمِ لِ اور مَكِينون كاسبِ اور أيك حصر وَاجْنِ السَّيِجةِ لِيعِيٰ *مسافرول كا س* ُ غرضیک اس است کرمی*س الناز*تعالیٰ سنے کل مال غنیمت سکے بالنجوين حصبه كوان حصبه دارون مي تقسيم كرين كالحكم دياب تعنى التنكر، اس كارسكل رسول كے قرابندار، متيم كمسكين آورم افر عبيا كه بيلے عن كيا،اله للركانام توفيض تبرك كي البينه التركار وكي لين ذاتي

مصاروت کے لیے اس میں سے اینا حصہ کے سکتاہے۔ اس کامطلب

پہنواکہ خمس سے آگئے بھر این مصیری کے اور ندکورہ مات پیفتیم میرہا مئی کے ۔ میرہا مئی کے ۔

خرکے قط شروعسم

اب سوال پیا ہوتا ہے کو حضور علیا سلام کا صدا درآ کیے قرستاروں کا صد تر آپ کی زندگی کی تھا۔ آپ کے وصال کے بعد ان حصوص کیا کیا جائے گا؟ تو اس خی میں اہم شافعی اور بعض دو سے را کہ فراستے ہیں کران حصول کا مال بیت المال ہیں جمع کردیا جائے گا۔ جوعولم کی اجتاعی مغروریات برصوت ہوگا۔ ناہم اہم ابو جنیف کر کا موقف یہ ہے کہ محضور علیما اسلام کا حصد آپ کی حیات کہ ہی خطاء آپ کے وصال کے علیما اسلام کا حصد آپ کی حیات کہ ہی خطاء آپ کے قرابتا رول کا حصد بھی اب کی معاونت کے ماخت من وط خطاء چونکر آپ کے بعد بیٹا ت ابولی کا موسون کی داخت میں موسون اور مافر البتہ بنو مائم آور بنو علیماللہ بین مات رہ گئی اور مافر البتہ بنو مائم آور بنو علیماللہ میں سے آئد کو ڈی آ دبی تی مالین اور مافر کی مات میں آئے گا تو وہ موز رحظ رہ کو گا اور فرکورہ میں ماسین آپ کے گا تو وہ موز رحظ رحظ رہ کی ماست میں آئے گا ۔

جدیا کر بیلے عرض کیا ہے کہ کل ال فلیمت کاخمس نکال کمدانی جار مجادری کے جنگ میں مشرکی ہونے والے مجاری میں تقنیم ہوں گئے اس کی سیطری تقیم

حاكم وقن مناسب ستحصے توسوار كوتين سطكے بعى شيرسكتا ہے - اس س

بچھ کے اسے کی کوئی باستہیں ہے ، صرفت مدین کے مطلب کو سیھنے کی ہاست سیے بعض لوگ ا مام صاحب کویڈ امس کرستے ہیں کہ وہ عدسیث ہے۔ عمل نهين كرين حالانكراطل جيز حديث للمصفه وم كوسمها سيد المحلة صحيح حديث كامطلب اختركياكي أس كم مطابق فتولى فيت من برطال قان*ون ہی سبے*۔

عورتول

التزاور

ايمال

بعض او فاست عورتن بھی جہا دہیں شرکیب ہوتی نفیں مرکز مدیب شرکیب مي أنا سبت كرحضور على السلام سل عور أول كوغيمت مي سي بورا تصريبي دیا ۔ اسی طرح اگر بیجہ یا غلام حبائلہ میں منٹر کیب ہؤا ہے تر افن کا حق بھی تسلیم نهیں کیا۔ البتہ عورتوں البجوں ا<u>مرغلاموں کی ح</u>صله افزائی سکے سباہے مجھے نہ کچھانبیں بھی نے دیا ماتا ۔ ہولوگ میان جنگ میں ککک کے طور بر بعار ب استے ہیں، ان کامشکر الگ سے راگرمجا بین کی ا ماد کر آسنے والے مال غنمت كى تقبيم سے سيلے مجا دين سے ساتھ آئيس توان كوھى مال فنيمت مں سے صدملی کا اگرجہ وہ حنگ میں مشر کیس منہ ہوئے ہماں - نجبر کی رهٔ انی میں ایب ہوا کر جو لوگ نفیسم غنیمت سے بہلے بہتے گئے حضور علیہ آ نے ان کوحصہ دیا۔

الترادر فروا الغنيمت كي تيم كاصول بيان كرديا كياسه اس كي بند فرنتون بر كرد سران في في منت و أكن في مناطق الكرم اليان كي التريد اور اس چنر برایان رکھتے ہو وکھا اکٹرنگٹ تالی سے بہرکا جوہم نے لِنے بند کے بہنازل فرائی کیوم الفشر قان فیصلے دِن کیوم المتنقی <u>اَلْجُتُ حَلَيْ</u> جَن دوحاً عتيراً ليبر لمربع يُتْرَبِط مِيوني ادراس تنظم اد جنگ برمی کا دِن ہے۔ ایسی دِن حَقّ وَباطَل کا آمناسامنا ہوائھا اور دہی فيصله فن است برا لرفرا ما الكرتم التنديد اورانس جيزير ايال لليفح ہوجد النترینے اس ون نازل فرائی۔ کل ہرہے کہ بسرے ول لنڈ تعالی

في فرشتون كونازل فراكم ملافراك مدوفرا في متى اس كا في كم قران يك كم مختلف مقا است ميرا جي استعنى بررسم دين الترف ايك مزاد فرضة نازل فرائي بميرتين مزارا وربالخيزار كاذكرهي أحيكاسه وتومطلب يى برُّا كراكرتم الطُّرْتِعالى اوراس كے از لكردِه فرشنوں برايان سكت مو تعنیست کے احکام کی پابندی کرو۔ ظاہرسے کہ اگرایان ہوگا توانسان النّز کے امکام رعمل میں کرائے کا اور اگرایان بی نہیں سے توعل کاسوال ہی بِيدِانِينِ بِهُمَّا. فرمايا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْنَ النَّرْتِعَالَى مِر چېزىر قادرسېد. دَەعپاسىت نوسىكى مىردىدانى كى ھالىت مىراقلىدىن كۆكتىر يرغائب كريسه اور جلب توساه إن صرب وحرب سي ليس كنير فواج كو ونکست سے دوحارکہ فیے بیرسب ایس کی قدرت امراور حکمت بالغر

كے كيستے ہيں - وہ ہرچيزر قدرت ركھ تا ہے۔

الانفال ۸ آیت ۳۲ ۲۳۲ واعلى موآ ١٠ درسس ينرديم ١٣

إِذُ ٱنْتُحُرُ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُــُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَالرَّكُ أَسْفَلَ مِنْ كُمُ وَلَوُ تَوَاعَدُ لَّهُ لَا خُتَلَفُتُ مُ فِي الْمِيْعْدِ وَلَلِكُنُ لِيُقَفِي اللَّهُ آمَرًا كَانَ مَفْعُولاً هُ لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ لَبِيِّنَـاتٍ قَكَدِّلِي مَنْ حَتَّى عَنْ لَبَيِّينَـاتٍ أُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ إِذْ يُرِ يَكُهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِ مَنَامِكَ قَلِيلًا ۚ وَلَوْ اَرْسَكَهُ مِ كَيْتِ يُرًّا كُفَشِ لُتُ مُ وَلَتَنَازَعُتُمُ فِي الْمُرَوَلِكِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيهُ كِِذَاتِ الصَّدُورِ ۞ وَإِذَيْرِيكُمُوهُ مُر اِذِ الْتَقَيْبُتُمُ فِئَ اَعَيُنِكُمُ قَلِيلًا قَايُقَلِّلُكُمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُ اَمُرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورُ ﴿

ترجب ملے ،۔ اور بس وقت تھے تم إدھر فلے كائے پر اور وہ (كافر) برك كائے بر تھے اور قافلہ نيچ كى طرف اُز گيا تھا تم ہے ۔ اور اگر تم آپس بن وعدہ كرتے تو فلامن كمتے وعدے بن ، لين آكم الله تعالى فيصلہ كرے اس بات كا بوطے شرہ ہے . اكر بلاك ہو جم بلاك ہو آ ہے كھلى دليل كے بعد ۔ اور فرات كو ندہ سے بو زندہ رہا ہے كھلى دليل كے بعد ۔ اور بيك الله تعالى منظے والا جانے والا جان

آپ کے خواب میں محفورے کرکے ، اور اگر دمجھاتا تہیں وہ زیادہ تو تم محمزور ہو جاتے اور حبگڑا کرتے معاملہ میں ، لیکن کٹیر نے سچا گیا ، بینک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والاہے اور جبب که دکھانا تھا تم کو وہ تہاری آنکھوں میں تھوڑے جب كم تم نے طبحد لى - اور تميس مصوطرا كركے وكھانا تھا اك كى المنكموں میں ناكر فیصلہ كرسے اللہ تعالی اس بان كا جو طے شدہ شہے . اور الله بی کی طوف وٹائے جاتے ہی تمام معالات

كُنْرِمَة درس بن الله تعالى فيرجا و كي عنهن من على بونولي الغنيم ي محصص كل بزره المرايات فرا یا بلال کے پانچ حصے کیے جائیں گئے جن یہ سے جار حصے توغاز یون تیقیم وجائینگا در اپنچ اصلین ا پھرآگے یا سنج حصول میں تقیم ہوگا ، بھران ہیں سے ایک ایک حصر را بھنور علیالصلوۃ واللم رم) آب سکے قرابت داروں (۲) متیوں (۷) مکینوں (۵) مسافروں می تقتیم کردیا جائیگا۔ حصنورعلیہالسلام کے وصال کے بعد آپ کا اور آپ کے مدد گار قرابتاروں کا مصب علاً ختم بوگيا اور اَب خمس كا مال صرفت تين قيم محصتحقين مي مي فابلِ تقييم سهيچضورعليالصلوة و<sup>ال</sup>ا کے قرابتدار وہ ہیں جن کا تعلق منبوط شم اور بنوع المطلب سے سے ۔ اکب کے بعد ان سما علیحدہ حصتہ توختم ہوگیا البتہ اگران میں سے کوئی متیم ممکین اورسافر کی فہرست میں آ ہے تواس مالسے سيلنے كاستدار بوكا .

فرا یا اگرتم التر اور فرشتوں بیلفین رکھتے ہوجر تہاری مردکے لیے میدان برس ارل ہوسٹے تو بھیرا کِ غنیمت کے قانون پر پابندی صروری ہے۔ اور جب واین اللیہ کی بابندی کروسگے تو خود قانون والا تہاری مرد اور نصرت فرمائیگا وہ ہرجینر برِ قادرہے۔ اس کے اختیار اور تصرف سے کوئی چنر اِہر نہیں ۔

اكب آج كے درس ميں الله رتعالى نے جنگ طامے دِن مقامِ بركا نقشہ بيش كيا اور ان اسباب اورانعامات کا دکرکیاسے حواس نے اہلِ ایمان کے حق میں جہا فرملے

مِوَابِهِ إِذْ أَنْتُ مُ إِلْعُدُوةِ الدَّنْيَا وَهُمُ بِالْعُدُوةِ الْقَصُهُ لَى الله الميان كوميلان حبَّك كانقشه بإو دُلايا حَار المست كرجب نمرمدان کے اس کا مسے بر تھے اور دشن برے کا میے برتھا عددة كالرك كوكن مي اورعدوة الدنيا - العام وقريب والانخاره بعي ميدان جنگ كا ده صد حور مدیند منز رهین سد قریب سب اور اسی مقام مایسلای شكر ن يراو و الانتفاء عدوة القصي ي كامعني دور والاكناره ب أورميان كما يبخصيص بميمشركين قابض سقے نبتاً ميپنه سيے بھی دُورتھا اور كم معظمه كا توفاصلهبست زیاده مخاراس زملت بی اونوں کی سواری کے سفر کے كحاظيس بدركامتهم مرينست جارمنزل بدا ورمحرست الحومنزل بيب مقام بدرة رسے اونجی مگر برسب حبب کراسسے برلاحصہ جو کرمیامل سمندر كي طرون وانعيب نسبت أنتنيي علاقه سب حين كداس ميدان مي شركين بيلے منتے تھے ماس بيے انول نے نشيى علاقه كولى ندكيا كيون ك ولإل يا بن بهي تفا اور زبين تفي تنت تفي واست مح برفعلا فت ملاً فرل في المرتبط الما المراكبي والمستام المندى مداور تبلاعلاقه مقاص بن سواری کے یاوئ دھنس جاسے نے سیھے اور نقل وطل میں شکلات میش آتی تضيب اسصورت عال كى نباير مانول مى قدرست تشويش مى يا تى عاتى عقى ، تا بمراليلرنياس موقع بداينا اصان فزما يكر حبك كى راست كوبارش نازل فرما دکی حیں ہے رئیلاعلاقہ سخیتہ ہم گیا۔معابدین کو یا ٹی بھی مبشرا گیا اور وہ مازہ دم ہو گئے ۔ او صرمشركين كے حصد من بارش كى وحبرست ولدل بدا ہوگئی عبل می وسے رائنس نقل وحل میں شکلات کا سامنا کر المراء اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بھی انعام فرمایا کر ایک ہزارفشتوں كانزول فرايا ،جنهول في الله المان كي ديول كومضبوط كيا أسلما نوك كير تسكين ازل فَرائى اورانك كي برئيان خيالي كوووركيا - اس طرح الترتعاسط

نے داتوں دات سالے اسب دریا فرائے ہے والی ایمان کے حق میں تھے

ہانچ اگلی جو جب کفار مکھ کے ساتھ مقابلہ ہُوا، توالیا تھا لی نے مالوں کو
عظیم فتح عطاء کی ، کافروں کے بڑے بڑے مرزاجنگ میں کام آئے اور
اُن کے سرآومی قیدی بھی جنے -اس آئیت کہ میہ میں السلانے کے کئی تخص کے
اُن کے سرآومی قیدی بھی جنے -اس آئیت کہ میہ میں السلانے کے کئی تخص کے
کی طرف توجہ دلائی ہے ۔ یا دہے کہ متام برتوریم زمانے کے کئی تخص کے
ان برجہ ہوروونوش میسر ہی بریان کے سامنے بہاؤ ہیں ہملوم ہوتا ہے
کہ ان بہاڑوں میں انبا پا با جاتا ہے جب ہوا ان بہاڑوں سے ٹھراتی ہے
توالی اواز بدا ہوتی ہے جیے کس چیز کے تا نب کے ساتھ ٹھرائی ہے
توالی اواز بدا ہوتی ہے جیے کس چیز کے تا نب کے ساتھ ٹھرائی ہے
سے بیا ہوتی ہے ۔

مرید ہوی ہے۔ فرایاتم میدان کے ایک کا اسے پہتھے اور کا فردوسے کا ارسے پر وَالدَّ کِٹِ اُسْفَلَ مِنْ کُوْ اور اس دوران فافلر عنیے اُٹر گیا تھا بین عل اجماع سمندر کی طون چلاگیا تھا۔ اسی سورۃ کے درس ہوئم میں جنگ بررکا بیمنظر اور اُس سجارتی قافلے کا ذکر موجب کا ہے جوجنگ بررکی وحبر با۔ قریش مکہ کا ایک ستجارتی فافلرشام سے والیں اراج تھا میں کمانوں نے اس کو پچھے کی

رہے جاری فائد ماہ سے وہی ارا تھا یہ کا وں سے اس کر ہوگیا۔
کوششش کی سردار فافکہ الکوسفیان کوسلمانوں کے منصوب کا علم ہوگیا۔
چنانچہ اس نے ایک تیزرفنارسوار میں بھیج کرا ادطلب کرلی اس طسرت میں نوں کا شکر سے اتی فاقلے کے تعافیب میں محلاجیب کہ شکرکفار فاضلے سربی نے سے اراد سے سے نکلاتھا میکہ الٹرتعالی کی حکمت میں لیا ہی

اربیاتے کے اراد سے سے نکلاتھا میخدالندرتعالیٰ نی حکمت میں کیا ہی عاکہ دونوں شکر بررکے متھام براتفاقاً کی میں ہوگئے رابتار میں جنگ کا ارادہ سی فرن کا بھی نہ تھا مسلمان تواس اراد سے سے اسکل نہ سکلے تھے

میں وحسی گردان کے پاس نزلوعام سازوسالان تھا اور نہ ہی اُلاست ضرب وحریب رالبتہ مشرکین ہرتھے کے حالات سے نبرداڑا

ہونے کے بلے بوری تیاری سے نکلے مگر حبب بیتہ حلاکہ قافلہ ما حلے مگر كى طرفت سے بہنج كذبكل كئي ہے توائن كے بعض لوگوں نے رائے دى كمراسب دابس حلي حانا جاست مركر انوجل حرابني طاقت برمغرورتها كينے تگاکہ اب منطی عضر ملانوں کا خاتمہ ہی کرے جا بٹی گئے۔ بہر مال ان کالایں مسلمانوں اور کفار کے نشکہ پرر کے مقام جیش آنفاق سے آسنے ساسنے ہوسکتے اور جنگ کی نومیت آگئی۔ اب نیال پر الله تعالی کی تربیر نے كارفراني كى اورجبياكه كنرشة درس ميں بيان برجيكا بسبے، ياسے اسباب پيدا كريسي حوال ايان كى فتح مين رمنتج موئے ـ الترنغاني نے جنگ برے متعلق اپنی حکمت بیان کرنے ہوئے فرايب فَكُولُولُواعِدُ دُنَّمُ لاَخْتَكُفُنْ مُ فِي الْمِيعَادِ اگر تم آبین ب وعدہ کرتے تواس وعدے لی خلادے درزی کرتے مقصد یر کر مرمینے سے علتے وقت اگر فیم جنگ سے ارار ہے سے شکلتے تو پتر مس سي يعض لوگ اس كى فالعثت كرستے كيونكر بظاہر سلمانوں كى تعداد بھى كم تھے اور اُک کے یاست بھی سامان بھی مہنیں تھا اور بھے رہیم کہ اگر جنگ میں جصر سين كا وعده كريمي سين توكفاركى كترست تعداد كرد تكيم كمر وعد الكافات بھی ہوسکتا تھا،لہذا السّٰرتعالیٰ کی تھست پر بھی کہمیں جنگ کے اراد ہے سے نہ نکامے بلکم محض ستجارتی فافلے کے تعاقب کے بیاما دہ کرے جنا کخیرالیا ہی مُوا ، لوگ افا فلے کے تعاقب سے بیے نیکے مگر اللہ نے انهين مربر كيےمبدان من لا محقط كيا - اور ا وصف كِفا رفاف كو بجانے كي ينت أكم كروه بحى مررس بنتج كئ وكسس الفاق سالا تعالى كى مروبيقى لِيُنفُضِى اللَّهُ أَمُّ رَّاسِكَانَ مَفْحُولًا تَاكُرالسِّرتناك امس جينركا فيصله كريسي جوسطي موجي حتى - اوراد للرتعا الي كي حمدين بير ات ابتداد من طعيروسي كم الل المان اوركفار كوا ميض المان المركفار كوا ميض المي المطال

ریے مطانول کو غالب اور کفار کو معلوب کرنا ہے اس فیصلے سے

جگکے بیے خلق مکات

تاكه والتخض الأك بوجائي جوالك بوتاب واضح دليل كاجد وكيلي مَنْ حَتَى عَنْ كَنتن في اوروه عض زيره بوعا في عَن كنت في اوروه عض زيره بوعا ہے واضح دلیل کے بعد معلکب برکر جنگ سے اساست الترنے اسلیے پیافرا نے کرکفاراتھی طرح دیکھ لیس کربورے سازوسامان کے مادیودالہ لیا نے انہیں کیسٹی کسست دی اور سلمان بھی دیکھ لیس کہ بے موسامانی کی ماست یں فتے سے پمکنار کرنے والی واست وہی وصرہ لاشر کیب کے وسنوایا قَرَانَ اللَّهُ كَلْسَبِهِ فَي عَلِيهِ وَاللَّهِ النُّرْتَعَالَى سَلْتَ والا اور جانب والا ب الترتعالي سراكب كى بات كوسننات اورسراً بب كى نيت اورارادے سي عجى واقفت سب والترتعالي مشكرين كي عزور ولحبراورسامان صرب حر*ب میر بھیروست کو بھی جان*تا ہے اور مسلما نوں کے خلوص ، ایمان ، اُن کی یے سرمامانی اور دعاؤل کوئھی جانتاہے۔اس نے حنگ مرمی حوفیصلہ کیا وہ فریقین کے ایمان اورخلوص نیت کی نباد بر کیا۔ الترتفالي نے اكيے حكمت توفريين كے ميدان حنگ مي بيج عاسنے کی بیر بیان فرانی اور دومهری حکمت دونوک مشکرول می فلیت دکترست کیاس

طرح بيان فرائى - ، ع - إِذْ يُرِيكُهُ مُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلْمُل جب كم التُرتعالى في خواسي من آب كدكا فرول كى تعدادكم كرك وكهائي

خبك مديك الله تعالى في حضور عليال الم كفرواب مرمنا بل كفاركى تعادكم كمدك وكهاني هى مالانكه والملائل أركى تعادست بن كناه زياده تھے

التُرتع لى نے فرایاس ك محمد بيقى وَكُو اَلْ سِكَهُ مُرَدُ كُسُ اللهُ الله أُدْسَنِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَافْرُول كَى تَعْلَدْزِيا دِهِ دَعُمَانَا تَرْتُم مِن بِزِدلى بِيا موعاتَى وَكَنَا نَا عَصْهُ وفِ الْاَمْنِ آورتم اس مالم مراحبكم الممت

ایی صورت بین میس لاز گا اپنی کمزوری کا احساس پیدا به آسس کی وجهست

مسلمانول کے درمیان نزاع پیدا ہوجا تاجومزید کمزوری کا باعست بنا اور التُّرْتِعَا لِي كويهِ باست مِنظورِ نبير عَى قَـلْـكِنَّ اللَّكَ سَكُّمُ عَكِمُ العُرْتِعَالِيِّ نے تہیں سجالیا ۔ اس نے خواب میں کفار کی تعداد کم دکھا کرٹم میں ہزولی جَعُكُمْ اللَّهُ الرَّكِيرُ كُست سے بجالیا۔ إِنْكُ عُلِيْتُ ثَعَرِ بِلْأَتِ الصَّدُّورِ وہ داول کے رازوں کوجا ننے والاسید . وہ ملانوں کے نیک ارا دوں کفار کے عزور و تکیرکو جانتا ہے اس سیاے اس سے ملانوں کو غالب کھنے کے بیے بیع کمست علی اختیار کی کہ خواب میں کا فروں کی تعداد کو کم کھیے دکھایا تعض اوگ اس ماست مراعتراص كرستے بس كر السرك بني كونواب من كفاركى تعاركم وكهائى كئى حوكم وا تعمر كاخلات بداور بغمر كاخواب بميترسيا بوناسه ملكربها لي خلامت وا تعماست كيول بوني بمنفرن كام فراست بس كريني كانواب بالمستبريج بواسيد ادربها ل حركفارى تعداد تحمرد گھائی گئی، وہ بھی حقیقت برمبی تھی کیونکے میدان برر میں از ر کے خلاصت صفت الابوسن والول مي سي اكثر بعد مين مشرون براسلام ہوسئے اور فی انحقیقت کا فرول کی تعداد کم سی تعتی ۔ اسی طرح ال مان مرا كرا كرزباده دكھا باكا تروه بات محى تقيقت سے فالى نہيں تقى ينظم ائس وقت مملانوں کی تعداد کم تھی منگراس سکے بعد قریبی زمانہ میں اُک کی تعددسس زبارہ ہوگئ ۔اور وہ ایک عظیم طاقت س کرا بھرسے ، لنداسي على السلام كانواب خلاف واقعهنيس مكاميني برحقيقت تها-خواب کی است تو سودی ،اب میدان حباک میں دونوں سنجے دِ ں کی قلست وکٹرت کی حکمت التیرتعالی نے اس طرح بیان منسراتی ٣٥ وَادْيُرِ يُكُمُونُهُ وَرُاذِ النَّقَاتُ ثُمُ فِي اَعُيُرِكُ مُ قَوِلِي لاَّ اور حب كر محرا ما يف كے دن بعني ميدان حباك مي السّرتعالي نے رتمن كى نعدد كوكم كرك وكها آتها وَيُقَلِّكُ فُحُهُ فِي اعْدُنْهِ

خواسمغییر کیصافت

> مران جنگ م قد<u>ش</u> محترث

اورتمیں کم کرکے رکھا تا تھا ۔ اک کی نظروں میں ۔ گویا میدان حبگ میصورتحال يريقي كمملان كافرول كوننعداد مي محمانظرائيس تنصا در كافرسلمانول كو محمه دکھائی شینے تھے *جب کانیتی ہے ہوا کم* دونوں فزنت آیب روسے کرکو کم یا کم لطائی برتیار ہوسکئے برفراق سی سمھنے الگاکدائ کی تعدد زیادہ سےاوروی غالب آئے گا اس طرح گر یا اللہ تعالیٰ نے دونوں تشکروں کو لڑائی بمہ ا اده کیا حصرت عبدالسرس عود کے کہتے ہی کر ایک موقع یوس نے لینے ساعتی مجا پرسے کہا کہ میرنے خیال میں رحمن کی تعدا دستر کے قربیب ہوگئی، وہ کھنے سگا، منیں سو کے قریب ہول کے بمقصدیہ کر کفار کئے تھوڑے نظرا سے تھے مالانکر حقیقت میں اُن کی تعدر تقت ریاً ایک مزار افراد كى تقى - اس ميں السّر تعالیٰ كی میر تشکست كا رفر مانقی كه كوئی فریق حبّگ سُسے راو فرار اختبار نركري اور آج حق وباطل كافنيصله موسى عائے -ہ آگے اسی باہت کی وضاحت فرا ٹی کرالٹگر کی اس حکمت سے يمقصودتها لِيَقْضِى اللَّهُ أَمُرًّا حَكَانَ مَفْعُهُ لَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ تَعَلَّىٰ طے تندہ بات کا فیصلہ کریسے ،اورالٹر کے نزدیب طے شدہ امر سی تفاكم منما نول كوكفار برفتح مبين عطاى عائد ينامخ التُدتّعالى سنه عبّكت قبلً اورَ طریحبطرے وقت کیسے اسباب مہیافرا ہیے، جنگی بنا دیمیشکمانوں کی ہے *مشرسا*کا قلیل تعداد کافروں کی اسلحہ سے لیس کمٹیر تعداد برغالب آگئی۔ ایکٹر سنے برست برست المتراتحفركواس تعام برختم كمرنائفا اورونيا ببرم مانول كي دهاك مجُعا ناسی، للنزا کسنے اپنی حکست مسے مطابق منفرہ کام کواسخام مے دیا۔ فراي والحك الله تُرْجَعُ الْمُحْمُورُ أورتمام كام التربي كي طرف بوٹائے جائے ہیں۔ اُس کی شیت ، اراد سے او حکمت کے بغیر م فی کچھٹنیں کمیسکتا۔ اٹسی نے اہل امان کسے حق میں اسباب برا فرائے

اور اُن کی مدد اورنصرست فراقی -ان احماناست کویا دکرایشنے کامطلب بہشنے

| (*( |
|-----|
|-----|

كم العال ايمان إجاك برمي فتح كوتم الباكال زمجهوا ورنها سيلي

فن صرب وحدب كامر بول منت محصو، لمكركيسب الترتب الي كي صرباني سي

ہُواکیونکہ کوئی کامراس کی شیت کے بغیر اسٹجام نہیں پایکتا۔ فرایا الْمِنْمیت

كَيْقَتِيمُ كَا قَانُونَ عِي التَّى مَالكُ لِلكَّهِمَ إِنْ اللَّكِمِ إِنْ اللَّكِمِ إِنْ لِي

معة تهيل بررك مقام موضح سد يمكناركيا اورمال غليمت تعبى تمهاسيمقدر

می کردیا - لہذا اب اس کی قتیم عمی اسی کے حکم سے مطابق کرفیراور آبسی

مت حفیمطو - قانونِ خدوندی می اطاعت برسی تنهاری مبتری *اور کامی*ا بی جم

الانفسال ۸ آبت ۲۵ م ۲ ۲۶ واعسلموآ ۱۰ درس جاردتم ۱۴

يَايِّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَنُوْلَ إِذَا لَقِيتُ ثُمُ فِكَ قَالَتُ بُتُوا اللَّهُ كَالُّهُ الْمَا اللَّهُ كُولُ اللَّهُ كَاللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَالْمُكُولُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُولُولُ اللَّهُ وَكُولُا تَنَازَعُوا فَتَفْتُ لُولُ وَتَذْهَبَ رِجُحُكُمُ اللَّهُ وَكُولُو اللَّهُ مَعَ الطِّ بِرِينَ ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْسُلُوا وَتَذْهَبَ رِجُحُكُمُ وَاصْبِرِينَ ﴿ وَتَذْهَبَ رِجُحُكُمُ اللَّهُ مَعَ الطِّ بِرِينَ ﴿ وَتَذْهَبَ رِجُحُكُمُ اللَّهُ مَعَ الطِّ بِرِينَ ﴿ وَاصْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الطِّ بِرِينَ ﴿ اللهُ مَعَ الطِّ بِرِينَ ﴿

متن حب ملے: ۔ کے ایمان والو ا جب تہاری کھڑ ہو رکمی وشمن کے)
کروہ سے البس نابت قدم رہو اور ذکر کرو اللّذ کا کفرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ (آ) اور فرما نبرواری کرو اللّہ تعالی اور اس کے ربول کی اور اللّہ تعالی اور اس کے ربول کی اور ابس میں ججگڑا نہ کرو، بی کمنرور ہو جاؤ گئے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو، بیس کمنرور ہو جاؤ گئے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گئی اور صبر کرو، بیک اللّہ تعالی صبر کرنے والوں کے ملّا ہے (آ)

ربط آیات

اس سورة کی ابتراء سے قانون ملے وجنگ بیان ہور المہ اوراب ہے با نیج اصول بیان ہو چھے ہیں ۔ ابترائی آیات میں السّرتعالی نے المل ایمان سے خطاب کے فرای کرجب کھارسے تمہاری ٹر بھیٹر ہو جائے فیکہ فیک فیکھی گرمت ہواگو ، بھیر دوسری بات یہ فرائی کرایمان والو "اکولیٹ واللّا کے ورسول کی المان والو" اکولیٹ واللّا کے ورسول کی المان والو" اکولیٹ واللّا کے ورس ولک کی المان سے درگو وافی ندکرو ، السّر نے بعنی اللّا اور اس کے درگول کی اطاعت کرواور دیدہ وانستہ روگروانی ندکرو ، السّر نے بیسلراصول یہ فرایا کہ السّراور رسول کی بات کوقبول کروجب وہ تمہیں بالمین اسی بی بیسلراصول یہ فرایا کہ السّراور رسول کی بات کوقبول کروجب وہ تمہیں بالمین اسی بی تمہاری جات ہو۔ اس کے بعد کرواور ندرسول سے اور نہی اپنی امانتوں میں خیاست کے مرتکب ہو۔ اس کے بعد کرواور ندرسول سے اور نہی اپنی امانتوں میں خیاست کے مرتکب ہو۔ اس کے بعد اسٹرتعالی نے پانچواں اصول یہ فرایا کہ لیے ایمان والوں! تقولی اختیار کرو ۔ اگر ایا

کروگے توہما سے سامنے ہروقت فیصلہ کش باست رہیگی، اس کے مخدست ا سے مہنت میں بانیں بیان ہوئی ۔ اسب آج کے درس برجیٹ اصول تیت تدمى كابيان بور ماست اور بيراس كے سخت مزير ساست أيس كسس ركورع ميں بيان مهوئي مي جن يو لم كن الكامياني كى دليل سبت ان سات با تو<sup>ل</sup> میں سے چھراتیں آج کے درسس میں آرہی ہیں اور منازیں باست الگے درس میں آئے گی۔

> تخاست قدمي

> > نفاتوشي

ارشاد رواسي يَاكِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَلُ إِذَا لَقِيدُ تُنَّمُ فِكَدُّ فدم رم ورجب عبى كافرول بامشركول ست مناسامنا بوتوسيس بيلى بات يرسب كة نابت فدم رسوء طرحيل زير ومسستى مذركها ومكرم أسداور بهادرى سے دیمن کامقابلکرو۔اس کے نیتے میں ہیں فلاح نصیب ہوگی جھنور عليالسلام كافران سي كرك الكراعم حالات مي سيل الله العافية مروفن السُّرِقُ النَّرِيَّ عَالَى سيد عافيدن اورسُلامتى النَّكَة رَبُوكُراس سيد برى كُونى نعمت نهیں جکسی کونصیب ہو، لہذا لینے آمیان آل، جان آور اولاد کی سلامتی ط*لب كياكرو، السرتعالي مين ازائشش كي خوامش ركرو. البته* لقب يتع العد وحبب ديمن سي يحرم وطائه واعلموا ان الجناة نخت ظلال السيدوف توبيجرجان لوكه حبنت تلوارس كمي سابيه كئير بنيج ب وشمن كے مقابلہ میں بزدلی ز دکھا وُ ملکہ است قدمی سے مقابلہ کرو کیونیے جا جمہیں حِنت كاحقدار نبايسے گا۔

فرما بارتثمن سے ساتھ مقالبہ کرستے وقت شورتشر مست کرو عکم فاموشی بترج ، کے ساتھ النار کا ذکر کرہ مصنعت عبالرزاق کی رواست میں دوالفاظ آتے ہیں ایب بیرکه دستمن کے ساتھ محرکری خواہش نہ کرو ملکہ سلامتی انگو ا دراگر آمناسا منا ہو حالئے تو بھیر ٹاست قدم رہو، طبانی شریعیٹ کی روابیت میں آ کہ ہے کہ آتا تعالیٰ

تین واقع پر خاموشی کولیپ نگر آلہ ہے بہلاموقع وہ ہے جب قرآن پاک
کی تلاوت ہورہی ہو توفائوشی افقیار کرو بمندا حدی رواست ہیں ہی آلہ ہے
لا بجے میں بعد ضد کھ علا لا جہ میں ابک دوسے رکے سامنے قرآن کی
بندا واز سے نہ پڑھو۔ ترفرایا ایک تو تلادت کے وقت فائوشی افتیار کرو
اور دوکے رعندا لن حد الرائی کے وقت جی فائوسٹس رمجوا ور تیسرے
اور دوکے رعندا لن حد الرائی کے وقت جی فائوسٹس رمجوا ور تیسرے
جو ترفی ہے جو قوی پر فائوشی سے جلوں شور و نثرابا بذکر و آگر ذکر بھی کو قدیست اور ذکر کھی کو قدیست و برفائوں کے موقع کے موقع کی موقع کر سے بہارا کی کو دوست و برفائوں کے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کی موقع کی موقع کی موقع کی موقع کی موقع کے موقع کی موقع کی موقع کی موقع کی موقع کی موقع کی موقع کر میں ہے موقع کے موقع کے موقع کی کی موقع کی موقع کی موقع کی کی موقع کی موقع کی کی موقع کی کی موقع

بهرحال سال برببلااصول تابت قدمی کابان فرایا برسمن کے متا بھی در بھر الگر تعالی بردرجا میں ڈرٹے رہو، اگر موت آگئ توجنت عالی ہوجائی اور اللہ تعاالی بردرجا عطافہ المیں کے رسب سے بہلے اصول میں یہ بتایا گیا تھا اگر دشمن تم سے وگئی تعاد میں ہو ، تنب بھی متعا بھے سے نہ گھی فرا وار نہ بیشت بھی کر دیجا گو البی حالت بیں معاکنے والاسحنت گندگار ہوگا اور جہنم میں جائیگا۔ ولی بہر اللہ فالد بنی مجا اللہ اللہ اللہ کا مرجنے میں کھروری نہ دیجھا گو، اللہ نعالی ہرجیزی قادرہ وہ تماری مقوطی مجاعب کو بڑی جاعت پر غالب کر سکتا ہے ، له نا دلی ہی مراعت کو برخی حجاعت برغالب کر سکتا ہے ، له نا دلی میں مراعت بھی کہرور اور ادر ادائی میں کھرورسہ رفسو ۔

تفلِحُونَ التركم فلاح باجا في كامياب موجا في التركى بادحب فدرت وصلوص كفيله حُون التركي بادحب فدرت وصلوطي كم منطوطي التحديد التركيب من التركيب من منطوطي التركيب من التركيب من منطوطي التركيب من التركيب الترك

كانسخوسرَزہ رعدہمی بی بیان فرایا ہے الَّذِین اَمُنْوَا وَدُطَمِینَ قَلُوَجُهُ ہُوَ یِذِکرِ اللَّهِ اللَّهِ الْآیِدِذِکِرُ اللَّهِ دَطَّصَائِنَّ الْقُلُو فَدُّسُ اَلِ ایمان کے

وِل ذَكَرُ اللِّي سين بين اور كون بجرات بي مدين قدى من آ آسيا كالسلا تعالى كافران بے كەمباركال نده وه ب جو مجھے ائس و تنسيھى إ دكرتا ہے حبب ود کیف وشمن کیے سائٹ ٹکرے ہے رہا ہوتا ۔ یہ ۔

وَكُرُ اللّٰى اكِيدَ البِّبِي عَبا رست بيض كى كوئى محديد LIMITATION نیں - تماز، روزہ ، جج ، زکواۃ تومحدود بے مگر ذکر کے لیے کوئی مخدینی . اس کے تعاق میں محم سبے کہ کٹرست سے اللہ کو یاد کرم سے ذکر کی عام صور سانی یعنی زبائی ذکر سے رانان الاوست کرنا ہے تنبیج استمید ایستغفار سمة البهيد، درود مشربعت مرُّصة كسيد برسب ادا ني دُكريب، الهم ذكريمي التركيم تقركروه قوائد تمصطابن بي بوناج بين عامة فانون يرسه خديد المذكر الحنفي وخديرال في عاد كفي سترين ذكروه سب جوام سته مواور مبنرین رزق و « مه مع کفاست کر جائے ، اگر رزق زیادہ مو مراغفاست میں دااتا ہے تو وہ مبترثیب ہے مبروال یہ دویا تن موگیش ایک تابت. فذمی اور دورسری النتر کا ذکر-

تميسرك اورحي تصفر مريز فرايا وأطبع والله ورسول الترتعاك اطاعت و کی فرمانبرداری کرواوراس کے رسول کی عی - اس کا ذکر بیلے سورہ سے امیدائی تصدمین تھی ہوجی کا سے اور اسب بیر آلید کی حاربی سے -خدا اور رمسُول كى اطاعست ميرحالسند من مرتظررسى جانسيني والشريع لي اور اس کے دسول کے ارشادات، فراہین اور احکام ہرائل ایمان کے لیے قابل البَاع بِسِ بَسُورة حَشْرِ مِن مِنْ حَكَالَا الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِ وَمِنَا نَهَ لِسِيكُمْ عَنْدُ فَانْتَهُ رَاْنِينِ جِبابِ السُّرُ كَارِسُول کہ دے اس بیعمل کرہ اور حس جبز سے منع کھے ہے اس سے ڈک حاؤ ۔ سورة نرتيب بي قاند تطيعُنيه تَهُتُكُونًا وَهَا عَهَا عَهَا النَّسُولُ إِلَّا الْمُسَلِّعُ الْمُرِدِينُ أَمُر السَّرِكِ رَسُولُ كَا الْمُعتِ،

النزاور پول کی

کرو گئے تو ماسینٹ با جاؤ سکے اور رسول کے ذہبے تداحکام البی کو بینی دنیا ہے۔ بهاں بدالتندا درسول کی اطاعرے کا ذکرہ۔ ہے اورسوراہ نیار میں آف لی الانگری مِسنِّ کُھُرِ بھی آیا ہے بعنی السُّراور اس کے بیول کے بعد حاکم وقت ما البیرنشخه کی اطا سست بھی **کرچر ، البنته ا**مبیر کی اطاعست النیزاور رسول کی اطاعت کے اُنے سبت - اگرامیز موروست باسند، کا حکم دیگا نواس کی اطاعمت ہوگی ورنہ نهبن منطه إن كالمحمص لدفرا فللأسسم وللاطاعة مذاش كي باست سنى جاستے كى اور زمانى حائى ، جائز كاس ميں مرحالت ميں فرانبردارى مو همی خواه سکتنهٔ بهی ناخوشگرار کمپول نه مهول اگراطاً عست. بهوگی نوشطی DISCIPLINE مجی بوگا - جبگ میں کامیابی مال کرنے کے لیے تنظمیت بڑا اصول ہے اور تنظیم الملاء رسول اور امیری اطاعت کے سلامونی ہے۔ ائے کے درس کا لیکنجرال اصول یہ بیان فروا کا انسکا زیموا آیس مين صبيحة اتنازعدنه كرو - ألفاق واستحاد قائم كروكيون كاركامها بي كا ذريعيه ہے ، البنندانفاق دائم وامنی اسولوں براہ کا جربہ بیلے بیان موصلے بی م نسی غنط است پر انجام کا مجھ مطلب نیس کفار کے ساتھ استحاد سکیسے ہوستی ہ ولال تومعا لمه بالكل صاف الآ أَعَدُ بُدُهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعَدُ مُبُدُّونَ مُنِ اللَّهُ كَارّ نہیں کرمکتا جن کی تم کرنے ہوائن کا تولفطہ نگاہ ہی الگ ہے . آئیں کے "منازعه كے متعلق قرآن باك ميں براصول جي وجد دسيے فيان تنسا کا رہ استے فِيْ شَيْنَ فَوَقَّنَهُ الْحَدِ ، اللهِ قَالِنَّ اللهِ قَالِلَ النَّاء ) لي تنازع كوالتُّر ادراس کے دسول کی طرفت کوٹا دو۔اگن کے فیصلے کسمے ساسنے مشر لیم جم کرد و۔ اور ہمی حصر کھٹے کوختم کردور فرمایا اگر محبر کے اکرو کے فَتَفَ شَکُوا تو بزول بن عادُ كَا مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَ لَهُ لَكُ مَا وَرَجُهُ الرَّهُهَ الرَّهُهَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ المحالِمُ حليك كى - اس مير به اشاره به كمتهارى معطنت ختم بوط أي معنى ذَذْهاب دَدُ لَسَيْ كَمْ يَصُومِن عِلَى عَالِيكَى اورتم اعْيَا رسي مغلوب بوما وُسك يَّا لِيخ شاہرہے کہ اسلامی سلط نہ محص آبس کے حبگر طبے کی وجیسے ضائع ہوئیں۔
سبین اور کا بل کی ثنا لیں آب کے سامنے ہیں۔ فنسطنیوں کے سا تھے کیا ہوا
جب اختلافات پیدا ہوئے تو ہوا انحظر گئی۔ بھرکسی قوم نے سبین پرقبیصنہ
کمرایا اور کو کی قوم مرصعنی مربسلط موگئی۔

صرت المه شاه ولی الناز نے لینے دوریں جاملان بادشاہوں کو خطوط بھے تھے جو آپ کے اسام محتوبات میں یوجد دہیں۔ آپ نے دیجا تھا کہ بڑے اندوس کی بات ہے کہ تم اپس میں ارٹیسے جھ کھٹے نے ہر جب کہ انگریز اور جھ انداز لیاجس کا نیتجہ یہ ہوا کہ برصوب النادی میں جائی انداز لیاجس کا نیتجہ یہ ہوا کہ برصوبی باکس و مندکو دوسوسال بحک انگریز کی غلامی میں جا بابٹرا۔ ایران اور عراق کی برصوبی بالی و مندکو دوسوسال بحک انگریز کی غلامی میں جا بابٹرا۔ ایران اور عراق کی بھی لڑائی البی کے حکم کے حربیلے تو اسلی خورخت کرنے ہی خورجہ ہے اس کا فائدہ انجیا در ہی ہی تاہمی لڑائی البی کے حکم کے اس کھٹے ہیں اور چھر جب ہے اس کھ فائدہ انہوں ہی ہوتی کہ کوئی موقع کے تو وہ بندو قبیضہ اور استراکی ممالک اسی داؤ میں سہتے ہیں کہ کوئی موقع کے تو وہ بندو قبیضہ اور استراکی ممالک اسی داؤ میں سہتے ہیں کہ کوئی موقع کے تو وہ بندو قبیضہ کرایس یہ تو فرایا آپس میں حموم کھڑا ذکہ ہو۔ ور مند تم مجمز ور برم جا ور استراکی اور مند غلام من کہ درہ جا ور استراکی اور مند غلام من کہ درہ جا ور انداز کی اور مندال میں کہ درہ جا ور انداز کی انداز کی درہ جا در انداز کروں میں کرائی اور مندال میں کہ درہ جا در انداز کی انداز کرائی کی درہ جو میں انداز کرائی کی درہ جو میں انداز کرائی کرائی درہ میں کرائی کی درہ جو میں انداز کرائی کی درہ جو میں کرائی کی درہ جو میں کرائی کرا

صبر کا داسن

عاتى تقير بيصنور عليال للمرى تعبثت سيد كرسي سمال بمسلمان ادهى دنيا برجها يحيح تصحلى كمشلما نول من يحد سيني والى كوئي طاقت اقى ننیں روگئی تھی۔رصبراور دیگراہم اصوبول کا میتبہ تھا۔ فیرایا اگرصبر کرمیسکے ، تو إدركهو! إِنَّ اللَّهُ مَسِعَ الْصِّسِينِ السُّرتعالَى صبركرسَن والول کے ساتھ سے ماش کی ائیرونصرت ہمیٹہ تصابرین کے ساتھ موتی ہے ببرحال فرایک دین کے تبلائے ہوسٹے ان اصولوں بیکار ندرہوسکے توكاميان تمارك قدم قيد عي اوراكرايس معطير تازع كاشكار بن سننے تونیتی کامی کی صلورت میں نکلے گاربر جھیے اصول بیان ہو سکتے ما تواں المول جرينت اور اخلاص مي تعلق الكلي دو أينول مي بيان موكا -

الانف ال

واعسلموآ ۱۰ درسس پانزدیم ۱۵

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَرِبُّكَاءَ النَّاسِ وَلَيْصُدُّونَ عَنْ سَرِبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَمُونَ مُحِيَّطُ ۞ وَاِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ الشَّيْطُنُ اعْمَالُهُ مُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُعُمُ الْيَوْمُ مِنَ السَّاسِ وَإِنِّي جَارُلُكُ مُ فَلَمًّا تَزَاءَتِ الْفِئَةِ نِ كَاكُمُ فَكُمًّا تَزَاءَتِ الْفِئَةِ نِ نَكُمَ عَلَىٰ عَقِبَيَ لِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ كُورِ مِنْ كُمُ إِنِّي اَرِي مَالَا عُ تَرَوُنَ إِنِّكِ آخَاتُ اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ سَدِّيدُ الْعِقَابِ ۞ تن حسب ملے براور رائے اہل ایمان ) شرجو تم اُن لوگوں کی طرح جو شکا بینے گھروں سے اکائستے ہوسٹے اور لوگوں کو دکھانے سے بله - اور وه رفيكت شف الله ك يست سه و اور الترتعالي احاط فين والا ہے جو کچھ وہ کام کرتے ہیں 🗞 اور روہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے) جیب مزین کیا اُن کے بلے سٹیطان نے اُن کے اعمال کو اور کہا اُس سنے نہیں غالب آنے والا آج کے دِن تم بر کوئی بھی لوگوں میں سے اور بٹیک میں تہارا حائق ہوں ، بھر حبب آشنے سامنے ہوئے دو گروہ کیلٹ گیا وہ لئے پاؤں اور کہا میں تو بیزار ہول تم سے۔ بیک میں دیجیتا ہوں جو تم نہیں میکھتے، میں طورہ ہول الشرست اور السُّرتعالی بہت سخت سزائیے والا ہے 🕅

گذشتہ درس میں اُن چھ باتوں کا ذکر ہو چکا ہے جو دیمن سے مقلبلے کے

دبطآيات

وقت جم ظرکھنا عنروری میں وطب برخرا انتقا کرستے ہی ابت بہ ہے کہ میلن جہا دمیں انزونو پھر آبات قدم رہوا ور النتر کا ذکر کھڑرت سے لرد تاکم میلن جہا دمیں انزونو پھر آبات قدم رہوا ور النتر کا ذکر کھڑرت سے لرد تاکم میں فلاح نصیب ہو۔ بھراللہ اورائس کے رسول کی اطاعت کی لمقین کی کئی کہ بے ہرطالہ ت میں مفروری ہے ۔ اس کے بعد فرایا کہ اہل ایمان کو آبیدی حصیکہ المنا میں کہ اورائن کی ہوا اکھڑ مائی محصیکہ انہا میں کہ اورائن کی ہوا اکھڑ مائی میں اور چھٹی بات بیعتی کہ ہمیشہ جسر کا دامن تھا ہے دہو کی ذکر ان آیات کی در اور ایس کے رہو کی خوالوں کے ساتھ ہوتا ہے ۔ اب ساتوی بات کا ذکر ان آیات میں آرہے ہے۔

ذرایا اگران اصولول بیمل برار بوسکے قردیمن کا طریح کرمقا برکسکو
سے اور تد میں خلبہ عالی ہوگا یحضور علیال لاسے صحابہ میں بیرتمام خواص
پلے جاتے نقصے ۔ آل میں جرآت و مبادری آور نابت قدی کوٹ کوٹ کو اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ بے مثال تھا ۔ وہ اوری بوری فی تھے ، این میں الساز کا کوئر۔ ، ۔ یہ ذکر کرتے تے ، بی وج بھی کہ میں نتال اللہ المیں مرمیدال میں کامیا بی عطا فرما تھا ۔ امام ابن کیٹر فرملے نے میں کوج تھی کہ میں اور کا کوئر کے اسلام کے زمائی میں کوج تھی کہ میں والے کے اسلام کے زمائی میں کامیا ہی تھی الساز نے اسلام کے زمائی میں کارماری و نیا ہی جی الساز تعالی کے ہوئے تھے اسلام کے زمائی میں کارماری و نیا ہی جی تال نصر فرائی کہ روئی ، فارسی ، ترکی سسلی ، بربر بمصری وغیرہ سبخلوب ہوکر رہ گئے اسلام تھی اللہ نے لینے دین کو دُنیا کے گئے کو نے میں راسنے کر دیا ۔ یہ ذرکورہ اولوں السائر تعالی نے لینے دین کو دُنیا کے گئے کو نے میں راسنے کر دیا ۔ یہ ذرکورہ اولوں برعمل کر نے کا میتھے تھا۔

برس میں میں اور کا دکر گذشتہ درس میں ہوا تھا ، اب ساتوس است پرفرائی، کمر کے ایمان والد ا وَلاَ تَ کُنُونَ کُنُونَ کُسُونِ کَالَّذِینَ خَرَکُہُونَ مِنْ دِیمَارِہِ ہِو منہوتم اُن توگوں کی لمرن جو شکلے تھے لینے گھروں سے کھک گا تی دِیکَارُ النّائِس

المرات ہوسٹے اور توگوں کو دکھ انے کے لیے۔ فرمایا لیے الی ایمان ابتے می عزور در تھی اور رایکاری کی بجائے اخلاص اور عاجزی بائی عانی عاسہ سئے میشر کس مككاذكم مروالي كرجب وه بررك يد الك تصاتد نايت عزور وتحبر سے ساتھ اپنی طاقت پر انزاتے ہوئے . دو لوگوں کر اپنی شان وسٹوکت کھا ر ہے تھے کہ ہم طبری ہم می عفی عفر کمانوں کو کیل کر رکھے دیں سکے اور ڈنیا پر اپنی طاقت كاسكرها ديرك رابوبل ك سكون كي ساته إج بج كيد تعديكان واليعورتني بمراه تعبي األ كايروكرام بيتفاكه مجم بررك حيث بينج كهزوشى می علین منعقد کریں گئے، ترابی بیش گئے۔ اونٹ ذبیح کر کے کھائیں گئے ادراس طرح ولوعيش دي سكي الترين فرايا ، تم ال كي مثابهت افتيار نه کرنا مکریجز وا نکساری کا اظها رکهستے ہوئے الٹیکرتعالی سے مردکی ورخداک<sup>ت</sup> ممنإ اور وبقى كام كروخلوص نيت سيركنا النراس اكطرة و ادر زوكها وا مو-يه دونول چيوس الترتعالي كوسخنن البيندي -کفار بڑی شان وسٹوکت کے ساتھ اور بڑے برا سے مصوبوں کے ساتھ ميران برمين منتج تحص مركز جب دونول تشحرول كالمناسات بوا تونقشنهي برل کیا اور کفار کی تمام حسرتیں اف کے داوں سبی دم قرار کی اندی سی فتاط م مخل جلنے کی بیجا مطاموت کا پیالہ بنیا ط<sup>ا</sup> اور خوشی کے گیت کانے کی بجائے توجہ اور ماتم کی مجلسیں بریا کرنا بڑی بڑے بڑے المتا المحفر السے گئے معظی عِمْ كَمَا لَ مَا صُرِيعًا لِهِ عَالِمِ مِنْ مَا لِكَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مَا الْحَالَ الْمَا ال اور حبک برمسلما نوں کی کامیا ہی کا سنگ میل بن گیا۔ النگر نے ایسی کامیا دیجطا كى جيميشر كے ليے يا دركھى عائے كى بېرطال الله نے فرا كاكم الصلمانو! *كافرون كى طرح الحطرور يا كارى كا اظهار نه كمه نا عبكه خلوص اور عاُحَبْرى كواغتيا* س سرنا ،اسی میں تہاری بہتری ہے بیضور علبالسلام نے اس وقع بریہ دعا بھی سخفاً كُى اللَّهِ عَرْصَ أَنِكَ الْكِكُنْدِ وَكُخْبِرَكَى السَّعَابِ فَهَا إِذْمَ له العدادُر صلفا ١١٠ (فياض)

الدَّحْنَابِ الْمُنْ مُ الْمُعْتِ مُ الْهُ لَا اللهِ وَالْمُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

التیک راستیں رکاورتی

التُرني في إنه الله الوكول كي طرح هي نه جونا وكيص الله وكيت عَنَّ مسكبيل الملكة طبحواللغرك السنف سيروكة بم بعني توكون كو اسلامي داخل نبیں بوسنے شتے ۔ اُبُوال در دیگھرا کا برشرکین کا بیچسن تھا ، وہ جاسلے تھے کہ لوگ توجید کونہ مانیں اور خدائے وحدہ لاشر کی عادت سے دست کن ہوجا ہُیں۔الٹریمے راستے سے روسکنے کا پیمطلب سہے۔الٹرنے فزایا وَاللَّهُ بِهِمَا يَعْتُ مُلُونَ مُرحيهُ الرَّوْكِيةُ " كرت بِين السُّرتاك اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ م حِيز كا إعاط كرينے والا ہے - النظر تعاسكے نے ان سے بجر غرور اور اكم لونور كمرر كهدديا اوروه ذليل وخوار مهوكرره سيكث بأكامى اورتبابي افئ كامحدر بن كئى - اور جولوگ زيچ سنگنے ان كى اكثر بيت اَسْكے على كرولفته بنگوش اسلام مرك*ى فا* اوراس طرح كفركام كل خاتمه م كليا - فرايا تام اختيار است الترتعالي سي يكن ہیں، وہی مرچینر کو گھیرنے والاسہے لہذا التار نے کفاری تدبیر کو ناکام نباکلیند مغلوب كرديا الكرجي ظاهرى حالات أن كيحق مي شطه . فراياس بات كودهيان من لاؤك واذ زين كه محالت يطاخ

شیطان کی طرث سسے حرصلالغزائی

آغمالها فی خیب شیطان نے کہار کے انجال کوائن کے کیے خوشنا بنا دیار بنی کنا نہ جیبا و یع قبیلہ قرایش کے خلاف تھا اور قرایش ہمشہ اس قبیلے کی طون سے خالف سے تھے۔ جنگ مرسکے موقع پرقرایش کوخطرہ پیدا موکیا کہ بنی کنا نہ منکا نوں کے سائھ مل کہ ہمیں نقصان نہ بہنچائیں۔ اُن کے ہی فرشرکو دورگرے کے یاج شیطان بنی کن نہ کے مرار مراقہ ابن ہالک کی شیک میں الجوجل کے پاس آیا اور اس کو حوصلہ دیا کہ وہ قریش کی نی نیف سنرورت گے۔ لہذا وہ اُن کی طرف سے بے فیکر دہیں۔ بہی نہیں بکرااُن کی بوقت سنرورت مرکا وعدہ مبھی کیا۔ افج جل اُسے سراقہ کی جھے کہ طبئ کا بھو الوجل کے ما تقویں تھا تھ گیا ہے میکر بین جبگ کے وقت جب ساقہ کا ما تقو الوجل کے ما تقویں تھا تھ مراقہ بینی شیطان نے دیگا کہ میں کچھ دیکھ راج ہوں تم نہ اور سے اور میں اور میھے اپنی جان کا حول ہوں تم نہ اور میں اور میں اور میں اور میں کی اور مریکائی کو مہمانوں کی حاسب میں وکھے راج تھا۔ لہذا اور میں ان کا خطرہ بیا ہوگیا ہے کہ کہیں جلاک ہی نہ کہ دیا جاؤل ۔ دراصل شیطان حضرت جبرائیل اور مریکائیل کو مہمانوں کی حاسب میں وکھے راج تھا۔ لہذا اش نے دادل سے عمل گئے کی کوششش کی ۔ جہانچہ وہ کافار کے داول میں سوسہ اندازی میچہوڑ کر میدالی حباک سے یہ بھیے مہیلے گیا۔

> شیطا*ن کی* پلسبازی

عُرَضِي وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُ عُوالِي مِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الیانیں ہے کیؤبجہ وہ حانتا تھا کو گئے قیامت کے مہلت ملی ہوئی ہے تاہم کسے خوصنہ یہ تھا کہ کہیں قیام سے ہی بریانہ ہوجائے اور وہ الک بہوجائے *دوسری باست به هی بهوسکی سیسے کہسٹ*یطان سنے لینے خوص<sub>ن</sub>ے کے تو تحبور الله المراكبين مي المرائد المرا دياب - سُورة نيا دين موجد دست كيب ده المستم وَ يُحَدِّينُ فِي حُرُوكَ كَيْبِ دُهُ عَمْ الشَّيْنَطِلُ إِلاَّ عَنْ وَلَاَّ عَنْ وَلَا اللَّهِ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَ اور اُمبرس دلا آب اورسشيطان حركجيد وعدست ديياسبت وه دهوكرج صوكه ب سوية عظري ب يح سَحَمَثَ لِل الشَّيهُ طلين إذْ عَالَ لِلْإِ نسْسَانِ ا صُفِي عَبِياكُ شَيطان انسان كوكفرية الماده كرة جُ فَكَ مَمّا حَ فَلَ مَا يَصَفَى بجرحب وه كفركر في تحتاب قال الحت كبري من والمتناك توشيط ن كه الله كرب الما الما المن المن المن المن الله كرب الملكم الله مجے تواللہ تعالی کاخوف ، آراج ہے ۔ سورة ابلیمیمی اس طرح ہے کہ جب قیامت کے دِن شیطان کے پیرد کار اُسے محصیرلیں گے تو وہ کیے الله وعَدَ الله وعَدَ حَقَةً وَعَدَ الْحَقِّ كُواللِّر فَعَمْ سِي اللَّهُ وَعَدَ الْحَقِّ كُواللِّر فَيْ مُ سِي وعده كيا تما و وَعَدْ يَسْ كُمْ وَ فَأَخْلُفْتُ مِ كُوْ اور مِنْ مِينِ مِعْلَةُ وعدت ولا تارط ابن تم ببغلبه توسيس ركسة على بسزن الي كي طرف وعوت ونا تقاء تمن انبياء كي وعوت كوفيول نركيا ميحرميري وعوت كومان كركقرو شرك اورمعصيت بيس متنا بوئے فَلَا تَنْهُومُونِيْ وَكُومُ وَكُولُ اَنْفِسَكُو<sup>مٌ</sup> بِنَالِمَ جِمِعِ مِلْمِسَنِ كُرِهِ بکرخرد کیتے آپر الامت کرد کرتم نے خدا تعالیٰ کے بیچے وعام کوچھیے کو بیے گئے وعد سے براعتبار کیا، لہذا اسب خداتعالی سے عذاب کامنزاحیھو۔السٹرنے فرا؛ وَاللّٰكُ مِسْتَدِيدُ الْعِسقابِ السّٰرِتِعالى محنت كرفنت كرين والا ہے۔اس کی گرفت سے کوئی سے خبیر کنا، لہذا آج لینے اعمال کیسنزا تحكُّننا ہوئى ۔

<u>افثائے</u>رکز

مفسر*ن کام ب*یان کرستے ہ*ی کرشیطان ساقہ بن الکہ کی شکل میا ک*م كفاركى حصله فزائى كرنا رواست وارالنده مي حضورعليا للام كي قل ك منصوب سے وقت بھی الیامی کیا تھا کہ کمنز در تجویزوں کو روکرتا را اورب أب كفل كامنصدير بيش مها تواس سيداتفاق كركما والسموقع بر معی اس نے سنے تنج تی کی صورت میں گفا رکود وصوکا دیاتھا۔ اور حاکم برر ميموقع بربداقتربن ماكك كيصورت بي كريمير دهوكا ديا - اوراً دُهر حقيقت تحى كمراصل سراقة كراس باست كاعلمة كب منه تفاحنگ فتم بهوني كے بعد عبب اس واقعہ ی شہرری ہوئی اور است ساقتین الک کے کسینجی توائی نے صامت كه ديكري توبركيميان بركياج نيس اورنس ني اكوبل کوئی باست کی اورنہ اش سے کم بھریں کم بھر دیاہے اس بربیہ باست واضح ہوتی كرمقام درريراقرنيس مكرشيطان في كفاركود حوكا دا تفار بهرال الشرتعالي في فرايا كرشيطان شركين كيسا تقد دهو كركر رالج خفاجس نے انہیں بلاکت کے گئے ہے میں اٹار دیا اور انہیں کھرست فاش سے دوجار مونا بڑا۔ التُرسنے فرایکر لیے ایبان والد! تم کافروں کی شہبت اختيارنزكمذا بعنى نة توغرور تكبرك بأست كمذا اورندي كوني أدكها وسيوالي بات كزا - اكرالياكر كَ تومَّم جي شيطان كے دھوكے ميں آجاؤ كے -شیطان کے بی ہمار ہوتے ہی جودہ ان انوں بیراز الکہ الاجرا<sup>ش</sup> مے مشرکین محربی آزائے ابتدادیں وہ مجوسے وعد کہ اسے اوگوں كوو صويكي من والماست اور بعدس بنزارى كا اظهار كردنياب بمتحربه براي كرانان المروسم ك كرسط مي ما كراس برمال التريف الوال اصول بربان فرای کر جنگ کے دوران عاجزی اور انکساری افتار کردے۔ المترتعا للست نصرت كى دعائيركر واور وكحصا واندكر واكران باتول يمك ىردىگە **توال**ىنىرتغالى ئىتىن <u>يىنلىپى<sup>ع</sup>طاكىرىگ</u>ا ب

الانف ال ۱۸ *آیت ۲۹* ۵۳۲ واعله موآه و

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَّ غَرَّهُ وَلَا دِيْنُهُ حُرَا وَمَنَ يَتَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُحَكِيْكُو وَلَوْتَرَى اِذْيَتُوفَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلِلِّكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهُهُ مُ وَادْبَارَهُ مُ وَذُوقَةً كَابَ الْحَرِبُونَ ذَلِكَ بِهَا قَدَّمَتُ آيَدِيكُمُ وَإَنَّ اللَّهَ كَيْسَ بِظَلَّهِم لِلْعُبَسِيَدِ ﴿ كُدَابِ اللِّ فِنْعَوْنَ لِأَوَالَّذِينَ مِنَ عَبُلِهِ مُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ اللَّهِ فَاَخَذَهُ مَ لَا اللَّهِ بِذُنُوْبِهِ مُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُ اللَّهُ اللهُ قَوِيٌّ شَهِدِيدُ الْعِقَابِ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ كَمَرَكُ مُغَـيِّرًا نِعْـُـمَةً ٱنْعُـكَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّدُوامَا بِاَنْفُسِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ سَيِمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ كَالِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِرُعَوُنَ لاَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُ كُذَّبُول بِالْيْتِ رَبِّهِ مُ فَاهَلَكَ نُهُمُ بِذُنْوَبِهِ مُ وَاعْرَفْنَا الْ فِرْعَوْنَ عَ وَكُلَّا كَانُوا ظُلِمِينَ ﴿ قن حب مل ١- بب كتے تھے منافق اور وہ لوگ جن كے ولوں یں بیاری ہے وصوکہ ویا ہے اِن دمسلانوں) کو ان کے دین نے

اور جو شخص تجروسه كريگا الترتعالي پر تو الترتعالي زبردست اور حكت

والا ہے 🝘 اور اگر دیکھے تو (اے مخاطب) جب کہ وفات

شیقے ہیں کافروں کو فرشقے تو مائتے ہیں اُن کے موہنوں پر اور اُن کی پتوں پر اور رکتے ہیں ، پکھو جلانے والا علاب 🕒 یہ وہ ہے جو تما کے طفول نے آگے بھیجا اور بیک السرتعالی ذرہ بجر بھی ظلم نہیں کرآ بندوں پر 🖎 اِن کی عادمت سٹ ل آلِ فرحون کی عاد*ت کے ہے۔ اور* آن نوگوں کی ہو پیلے گزیے مِن اُن سے محفر کیا اہوں نے اللہ کی آیوں کے ساتھ ہسپس بحرا ان كو الله تعالى نے ان كے گاہوں كے بدا بيك الله تعالی قری (زور والا) اور سخت سزاشینے والا ہے 🗗 یہ اس وجہ سے کم اللہ تعالی منیں برلنے والا کمی نعمت کو سم اس نے الغام کی ہو کسی توم پر ، یہاں یک کہ وہ خود تبدئی پیا کریں جوکہ اُن سکے نفسوں میں ہے اور بیٹک النٹر تعالی شنفے والا اور ماسنے والا ہے (۵۴) إن كى عادت مثل عادست آلِ فرعون كى ہے اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پیلے گذشے ہی پھیلایا امنوں نے کپنے رہب کی آیتوں کو انسیس ہم نے ہلاک کیا ان کو اُن کے گناہوں کے برلے۔ اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعو<sup>ن</sup> کو ۔ اور نصے یہ سب سے سب ظلم کرنے والے 🗞

گذشته آیات میں کا فروں سے سائے جنگ کرنے سکے اصول تبلانے سگے اسے اور کا ترفرایا کہ دئیا یہ اس کے عیران کی سازش آل اور نا فرانیوں ایران کو دی جانے والی سزآکا ذکر فرایا کہ دئیا یہ ان کی ذکت و خواری ہوئی اور احرت میں وہ وائمی سزآسکے سنتی ہوں گے۔ اب اس خام مین منود میں منا فقوں سے کر دار کا ذِکر بھی ہور دا ہے۔ بہر سے بعتری بعد جب حضور علیا اسلام مین منود میں منا فقوں سے کر دار کا ذِکر بھی ہور دا ہے۔ ایک قیم آنی وہ صحابہ کراٹ تھے جرائی ان کے بیا میان کا کرمشما اور کی جا عست میں شامل ہو گئے۔ دو سری قیم سے لوگ وہ تھے ہو تھے ہو عفر جا نیا رہ کے اور کی دو سے بی جا تھے۔ ایک ان دو سری قیم سے لوگ وہ تھے ہو تھے ہی تھے تھے ہو تھے ہ

شھے، وہ زمخالفت كرتے تھے اور ندمؤفقت - البست تيسري قسم كے لوگ

وہ شخصے جنطا ہر میں ترا بیان سے آئے مگرائن کے دِل کفرمیا ڈسے کہے

ان میں زیادہ ترمہودی اور بعض دوسے راوگ بھی تھے۔ بیمنافقین کہلاسٹے

كرنظا مركلمتى ترحان ظامري طورمداركان سلام عي اداكرت تحصمكر درميده

وبن کے دینمن تھے اور اس کے خلاف دلیٹر دوانیال کرتے تھے برکے موقع مرصوط باللام ۲۱۹۳ تا ۲۱۹ صحائة كى ايك فليل *جاعت كيمسا تق*ييخ سے بنکلے۔ پرتوالٹرکھالی کی حکمت بھی کرائس نے دونوں گروہوں کو تفاقی طورى برركيم متقام بمياكه فأكر وأمسلان يسيسروساماني كى عالهت يستق جب كركفاراكيب مزار كي تعداد بي اسلحه سنة كحل طور بيليس تنصر حبب منافقين درينه كمراس معركت كاعلمه تئوا توالنول سنصلمانول بيطعن كياكه ذيحه ملانوں ی تعداد بالکل قلیل سیلے اور اُن سے اِس استحریجی نہیں سے ۔ مخري طاقنوراورمسلح حاعبت معط كرسي بيت بهر وراصل إن كان ہے دین نے دصویے میں ڈال رکھا سب کران کو النگر تعالیٰ کی مرد آرگی ، اوربہ اتنی طاقتور جاعت میرغالب آجائیں گئے۔ آج کی آیا سندنش تھا لیا نے منافقین کے اسی طعن کا جواب، دیا ہے اور اُک کی ندمہت بیا افغ رائے تھ ارشاربوتا مع إِذَ كَيْقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي كاطعة قُلُونِهِ عَرَّمَ مَرَيِقَ اس بابت كو دصيان مِن لاؤ حبب منافقين اور دل کے روگی توگوں نے کہا عَی کھائے گیا یہ نہے کہ ان ملالوں کو ان کے دین نے دھوکے یں ڈال داسیے کہ ممصدافت بیس اور الله تعالى عنرورابني نصرت سعيهس غالب كريكاليه ومي فافق تحص حبنوں نے بنظا ہر اسلام قبول کر آیا تھام گران شکے دُلوں پر انجنی کھ تا ہے تیجے ہے ہوئے تھے! فرما یامنا فقین کا ببطعن کے تیجی، نادانی اور عَلَظَى مِمْدِيني سبيد الل ايمال كو أن كد وين سنه سركز دهوكر نبي م

بجروہ النظر کے عبر وسیے براعلائے کلمۃ التی کے بیے میلان جادی آئے ہیں اور النظر کے جدوں کے بیادی کلمۃ التی کا فیصلہ یہ ہے کو کھنٹ اللّٰہ اسکون کے النظر اور حرکوئی النظر تعالیٰ بربھروسہ کریکا فالٹ اللّٰہ عَرْنُ نُنْ حَسَّرِ بِحَدِّ وَالنَّہِ تعالیٰ کال قدرت کا اللّٰہ اور حکمت والا عَرْنُ نُنْ حَسِرِ کی النظر تعالیٰ کال قدرت کا اللہ اور حکمت والا ہے۔ وہ جا ہے تو ابنی قدرت تامہ سے معلی بھر جاعت کو کثر تعداد برغالب کہ ہے یہ بی تعفی النظر بہ توکل کرتا ہے تو النظر نفالی می النظر بہ توکل کرتا ہے تو النظر نفالی می النظر بہ توکل کرتا ہے تو النظر نفالی می النظر بہ توکل کرتا ہے تو النظر نفالی می النظر بہ توکل کرتا ہے تو النظر نفالی می النظر بہ توکل کرتا ہے تو النظر نفالی می النظر بہ توکل کرتا ہے تو النظر نفالی می النظر بہ توکل کرتا ہے تو النظر نفالی می مدد فراتا ہے یہ النظر بہت کرتا ہے تو النظر نفالی میں مدد فراتا ہے یہ النظر بہت کرتا ہے یہ بہت کرتا ہے ی

*رزائوقٹ* موسنٹ

سهر المين المرشر المرشر كيون كي الله كالمار كالذكر فراياب بي جوابة تنتي موت أن يرطارى موتى منها وكونتاى اوراكرتري كالصفاطب إلفي ويُ الكِّذِينَ كَفَعُ وَالْمُ لَلَّهِ كُلُّهُ جَبِ كَهِ فَرِيتُ كَا فَرِل كُومِ مِتْ فِيتِ بِسَ نَعِي الن كى روحين قبض كريت بي والكريف موسة كالمنظر بيان فرايكه أس وترت فرشة كَيْضُوكُهِ فَنَ كَجُوهُ هَا هُمُ كُوكُ وَكُوكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا مِن أور كيت مِن وَدُوكَ قُوكًا عَذَابَ الْدَرِكِق اب عباست والاعذاب حيكھو۔ فرا يا أكر يوست كى اس حالت كو ديجھ ليا جائے توكوئی شخص كفر تركر اورنفاق میں متبلانہ ہو۔ چیرول اورشیتوں بر ارنا بڑی بی زلّت: ایک سزا ہے ج*س كا ذكرة داك ياك بي بعبض ووست مق*امات بريم أيسه وأس وقست التُرك فرستَنْ كنة بن كراتِ فن إثيرت إس التُدرك رسول آيْ اس کی تنابس ایش اللرف والیت کے سارے سامان صیا کہے جھے سمجانے کی کوشش کی مگرتم ایس وقت کہاں تھے۔ اسب تمالیے ساتھ ہی

فرا الملك بهما فكمت أيديك في وي مجدست م تهاك المعتول في آكم عبيانين بيمزاتهارك لين ماعمال المانيم بهاس كاتم الكاركياكوت عداور بدر كيميدان برج شركين اور بافرين

كابى مال بوا . فرايا يادر محصو ! فَ أَنَّ اللَّهُ كَلِيسَ بِسَلَلَّهُ مِرِلِّلْتُعِبُ مُنْ يَدُّ مِن كسى سكے ساتھ ذرہ بجرهي ظلم نہيں كرنا ، اش كى رحمت نور طبى وسيع سب منگریه خود انسان برب جربهای که توترک می وسیسیج رائش کی رحمست سیسے مص منیں پاتے مریث قدی میں ہے کہ السّرتعالی فرا آہے۔ اِنسما اَءَ عَالَاتِ الْحَصِيمَ الْكَلِيبَ كُنُهُ يِهِ مَهَاكِ اعْمَالْ مِن مِنْ مِنْ مِنْ شاركىدركىاسىت دلوك غلط كام كرك عصول جايت بن محرالتار نعاسك الو منہی عبوانا منا کے فرنستے انسانوں کے تمام اعمال کو اپنے رحبطوں میں درج كريسي بتمام حركات وسكنات بريخض سے نامه اعمال مي هي درج مِي اورسب سيع مُعرِّم مي كرخلاتها لي كيام بي بم عنوظ بي . اورجير قايت ك دن يَسْظرَجَى ديجِهِ مِن آئے گا۔ وَحُقُلُ الْسَانِ اَلْزَمَنْ وَ طَلْحِ بَلَهُ عِنْ ہے۔ چینی اس الی برانسان کا اعمال نامہ ( بوفنت مرگ) اس کے مكليمي المركا دياجانيكا (اور بيرقيامت في اس كے سامنے ركھ ريا جائے گا) وَوَحَدَدُوا مَدَا عَسِدُ أَقُلَ كَاضِمًا زُاسِكِمِن اوروه اينا برعل اس میں یالیں کے۔ وہ الیا دفتر ہو گا کرانیان کے گا مکال کھ مَا الْکِ الْمُدِینَ لَا يُغِدَادِرُ صَرِهَ لِيَرَةً وَلَا كَيْبِينَ إِلاَّ احْصَلِهَ "(الكرعة) بَجِبِي كما ب ہے كرچھونى كرى كوئى بھى جينراحاطہ كيے بغيرنہيں جھوڑتى ان ان حيرت ندده موجائي كے كم ال كے برعمل كارىكار دموجود ہے برطال بر ترا کے کی منزل ہے ، موست کے وقت ہی انبان کو ایٹے کیے کاعلم ہم عأبيكا اورحب فرشعة اس كي حيرسه ادرلينت ميدادي كي ترساتدكها حاليگا كەرىنى ارسى كى كى ئى سىنە ، دىكى نە الىڭى تى بادى كى سىنە بىلەن كى كى بىلەن بىرول بىي ىرگەنە ظامەنىي*ىن كىرتا* -اس کے بعد النیر تعالی نے کا فروں سے باطل نظر بایت اور بروگرا

الفرعون کے سابھ تقابل فرا إسب رفز الموجودہ ندا نے کے کفاروشہ

کفارگند آلفرغون میسانگ

كه عادات وخصائل كاكُرُب الْ فِرْعَقْ فَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِيهِ فَمُ الْمُرْعُونِ اور ان سيديك لوگوں كى عادات و حضائل كى طرح ہیں ۔ وہ لوگ بھی صندی ریخیا دی ، سر<u>ط</u> دھرم مخالفین انبیاء اور *فرندو* المركب المرابي المي اليامي اليامي اليامي التي المراب المامي المراب المسيم المي المراب المسيم الملك تُولُون نے کے فَوْلُ ماللتِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللللَّهِ الللّلْمِلْمُ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللللَّاللَّهِ خدا تعالیٰ کے احکام اور دلائل کوتسلیمہ نہ کیا ہمیں کا میتجہ یہ ہوا فَاکْفَ ذَهُ عِیْمِ اللَّهُ بِيذُنْ فَي بِهِ هِ السَّرِي الْ كُلُّنَا بُول كَ بِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَرُفِت ٱلْيُ إِنَّ اللَّهُ قُوْى شَيْدِيدُ الْعِتَ ابِ بِيْكَ التَّهِ تِعَالِي التَّهِ تِعَالِي التَّهِ تِعَالِ زمردست قومت والااور عنت عذاسب فين والاسه يحب طرح يبل لوگ خلاكى كرفيت مي آكر عذارب كي تتحتى تحظر ہے اسى طرح آج كيے تنكرين تقي اس عذاب من تبلا موكر رمي ك - فرايا ذلك بان الله ك مُوكاك مُغَدِينًا نِعْدُمَةً أَنْفُ مَهَا عَلَى قَوْجِ بِرَاسِ لِيحَرِبِ اللَّهُ تَعَالَمُ مُعَالِمُ لِللَّهُ تَعَالَ كمحبى فوم كوعطا كمروه نعمست كوتبدل نهيب كمة ناتعبني التشرتعالي كسي نعمست كو والين بين لينا حَتَى يُعَرِينُوا مَا بِالْفُرْبِ مُرَالًا لَمُوالِمُ مَا مِنْ لَفُرُ مِنْ اللَّهِ مَا كَمُ وَفَعُولْبُكُ مذكرين حوججيدان كفسول سي مطلب سيكدالكذك طرف سيكي فعمت سمی دانسی خورد انسانوں کے اعمال کا متیجہ ہونا ہے بحب کوئی قوم النیرکی طرب سے انعم واکرام باکریمی انتحری کرتی ہے تر بھرالنٹر تعالیٰ البیج سواتها لين بيهم قادر إن ولا كَانَ اللّه سَرِمينَ عَادر الله عَلَيْ اللّه سَرِمينَ عَ عَليت مُحْرَه البيرتعالى انسالول كى سربات كويسنيا ب اورم رحييز كاعلمه ركهما سيحتى كم وہ لوگوں کے دلول کی بات، نرت اور ارادے کوھی عانتا ہے۔ اور مھراشی کے مطابق عزا دیاہے۔ دومسری باست بیسے کہ حبب کم انسان میں حق وصدافت کا

خَدِيرَ وَجُودِ دِنهِ ہُو ، خُدا تعالیٰ ماسیت بھی نصیب نہیں کہ یا ۔ لینے آپ میں

نعمت کی تیربی تبديلي كاحذبهموج دبهو يمعصى كونمرك كرين اورخدا تعالى ميرا بيان لانے كارب موجدد موتر النظر تعالی براست سے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسان کا ندونی نظام فاسرنهی بوتا ،اش سے کوئی نعرست جھینی نہیں جاتی جب اعتقاد بھڑ اسے تونعرست بھی جھین ماتی ہے اور السرتعاني راصت كي بجائية بكليف بي فدال دينسي بسورة ايابهم بس المُرُكَافِرُان سِيُّ الْكُورُ لِلْكَ الَّذِينَ بَدَّ لَوَّا بِعُثْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا قَاكَ اللَّهُ قَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّالْمُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا کونہیں دیکھاجنہوں نے خدا کے انعام کو ناشکری میں برل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے تھھرمی انارام طلب یہ ہے کہ السّرنے اہل کم کوچھنورغ النبیار صلی استرعلیہ وہم مبیخ ظیم نعمست عطاکی نگراہنوں نے قدر نہ کی مکرنا کھری کی اور مع قوم جم سیسے میں اسکئے۔ بہال بریعی اسی بات کی طرف اشارہ ہے له مکے والوں کئے اس معمسنت کی ناقد رتی کی اورچھنو یعلیم السلام کو بھرست مجبوركمه ديا . اس كانتيجريه مزاكه عليزي خداكي گرونت آئي اورانه لي تباريحي ركه ديا - جب منج والول كى نيت برل كئي توالسُّرتعا ليُ كي فيت على كا المعيروي أبيت محرراً في الله عنداني الله فرعون ب قبرُلِهِ عَرِّ اَكَ كَيْ عَادِست قُومٍ فرعون اور ان سة يهك توكول كى عادات مبيى سب كَ دُلُول باللَّتِ رَبِّهِ فَمُ النَّول نے لینے رہے کی آیتوں کو حطالا باحس کا نیتجریہ ہوا فاکھ لکھے ایھے ہے بِذُ يَوْجِيهِ اللَّهِ مِهِ مِنْ ال كوال سك كنابول كريد الكركر ديا. وَأَعْدَ فَا أَلَ فِنْ عَوْنَ الدال فرعون كويم في إنى من ولو والد الم رازی اللی مقام برید نکته اکتفایا ہے کہ صبر آیت کے کاب ال فرنی وَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

کردو آ دمی کفیرشرک مامعصیبت کار نیکاب کربگا وه بخیرا جائے گاا در وسی جد میں یہ ہے کہ الیسے توگوں کو ہم نے اِنی میں ڈلو کر بلاک مردیا ۔ جنانج آل فرود كوالتُديف بحيره فلزم مي غرق كرديا. باني افران اقرام بي مسيح بحكسي ريجقرا کی بارش کی اکسی کوزمین میں وعن دا ایسی برزلزلدا در کسی کوجینے سفے آئیا ۔ اسی طرح محدوالوں کو السرنے بررکے متفام میگرفت میں سے لیا ۔ دونوں مگیری اس آمیت میں بیر فرق کھی ہے کہ پلی آمیت میں کفر کا فكرب كمال فرعون اور دوست روكون في الترتعالي ك احكاست نثانات اور دلائل كاانكار كياجب كه دوسي ميقام بي كذبوات بعني التول نے لینے رہے دلائل کو حیال دیا مہلی آستای سے فراق باليات الله الله النوب في معبود مريق الناركي أيات كانكار كرديا ور دوسرى آست مى كَدْ بُولْ باللَّتِ رَبُّهُ مَعْ سَيْنَ مِيور دُكار كَيْرَةُ كى نىخنىپ كى يىنى شب بىروردگارىنداتىن مېزارون ، لاكھول تعمتىس عطا كير، اعس رسب كے ولائل (واحكام) كره شلايا اوران معتول كاشكرا دانيكيا توضرا الهلي آبيت بي انكار كميا توان برگر دنت الحكي اور حبب دوسري أبيت. میں تصدیق کی بجائے تکزیر بنکر کی بجائے انکری کی انٹر کے انسانات كى ناقدرى كى تواڭ بريلاكت الى اور دە نىسىت دابود بوكررە سكے ـ اس کے بعد اہل ایمان کوتسلی دی گئی ہے کہ تمرائٹر تعالی کی ذات بر شیسیلے مکل عبروسہ رکھو، خارتہ اسے دشمنوں کو خودسے نبھال کے گا ہوب فرعون تعلیں بعید رکن اللوکی گرفت سے زبیج سیے تومشر کی توحیثیت ہی سے منیں ، یہ یکسے نی سکیں گئے . دوسے مقام برہے کران کو تو ہم نے نيلو*ل كاعشرعشيرجى ن*نبي دما ، بجريكس است پراتراسهه من الفرغ<sup>ن</sup> موما في من ولروا وَحُلَكُ كَانْ الْطَلِمانُ وه سب كم سب الله لمركب في المليكا حشر جميشه مرابوناسيد وإن كود لمت تولمتي ربي ب

الإلكان

محر حبب وه مدست بورى بروماتى سبت نوالت كاعذاسب ايانك أعاتاب

مے والوں سے ساتھ مجی الیا ہی ہوا۔ استوں نے سلانوں بر را سے را سے ظلم کیے اور آخر کار وہ لینے اعمال کی پاداسٹس میں پیڑے کے اور ذلیل خوا

الانفسال ۸ آیت ۵۵ تا ۵۸ واعسلموآ ۱۰ درسس بغدیم ۱۷

إِنَّ شَرَّالِدُوَاتِ عِنْدَاللهِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فَهُ مُ لَا كُوْمِنُونَ هَ الَّذِيْنَ عَهَدُت مِنْهُمُ ثُمُّ يَنْقُصُونَ عَهَدَهُ مِنْهُمُ ثُمُّ يَنْقُصُونَ عَهَدَهُ مِنْهُمُ ثُمُّ يَنْقُصُونَ هَ وَاللهَ يَتَقَوُنَ هَ وَاللهَ يَتَقَوُنَ هَ وَاللهَ يَنْقُصُونَ هَ وَاللهَ يَتَقَوُنَ مِنْ مَعْنَ مِنْ اللهَ لَا يَتَقَوْمَ فَانْبِ أَنَ اللهَ لَا يَحْدِبُ الْمَا يَعْافَلُ مِنْ اللهَ لَا يَحْدُبُ اللهَ لَا يَحْدُبُ الْمَا يَعْافَلُ مِنْ اللهَ لَا يَحْدُبُ اللهَ لَا يُحْدِبُ الْمَا يَعْافَلُ إِنْ اللهَ لَا يَحْدُبُ الْمَا يَعْافَلُ اللهَ لَا يَحْدُبُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ لَا يُحْدِبُ الْمَا يَعْافَلُ إِنْ اللهَ لَا يَحْدُبُ الْمَا يَعْافَلُ إِنْ اللهَ لَا يَحْدُبُ الْمَا يَعْوَالِهُ اللهُ يَحْدِبُ الْمَا إِنْ اللهُ لَا يَحْدِبُ الْمُنْ إِنْ اللهُ لَا يَحْدُبُ الْمُؤْمِدُ اللهُ اللهُ

ترجب مدلے بد بین سب جانداروں میں بڑے اللہ کے نزویک وہ دو لوگ ہیں جنوں نے کفر کیا ، پس دہ ایمان تنہیں لائے (۵۵) وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے آئ میں سے ، پھر وہ توراتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ اور وہ نہیں وارت وہ نہیں وارت اللہ آئی میں ، بیس وائی کسرائی منزا اگر آپ قابو پالیں آئی پر لڑائی میں ، بیس وائی کو عبرتاک سزا دیکے ، کبکہ وہ نصیحت کرڑی (۵۵) اور آگر آپ خوف کھائیں کی قوم کی طرف سے خیانت کا ، بس چھینک دیں آئی کی طرف رائن کے عہد کو ) برار سارد بیک اللہ تعالی بنیں بند کرنا خیانت کہ والوں کو (۵۵)

دلِطِآيات

الترتعالی سنے جہا دسے تعلق ساست اہم اصول بیان کریے ہیں بنافقوں کا حال بھی بیان ہوا ہے کہ حبب سمان برری طرف روانہ ہونے ترمنافق کہنے سکے کوملانول کوائن کے دین نے دھوکہ پر ڈال رکھاہے۔ السرنے فیا یہ دھوکہ نہیں گال رکھاہے۔ السرنے کی السرکی فات پر محروسہ کے گار بھر السرنے کا السرنے کا السرنے کا السرنے کا السرنے کا السرنے کا کھر السرنے کے الرائے کے الرائے کی عادت سے تبنیہ دی جنول نے کھر پر اصرار کیا اور دین جن کی مخالفت کی ، وہ لینے گناہوں کے بر لے میں بچڑے کے اور السرنے نے انہیں ذلیل وزوار کیا۔ جولوگ السرکی خمتول کی اقدری کر سے بیر السرنی مزادیا ہوں کو جھوڑ تا نہیں۔ السرنی کا السرکی مزادیا ہوں کو بیر حال ہو اس دنیا میں جو اور اسرنے السرنی مزادیا کو السرکی مزادیا کی السرکی مزادیا کو جھوڑ تا نہیں۔ السرنی کی سے بیا جا برحال ہو اس دنیا میں جو بار باری کو تر السرنی السرنی السرنی کی السرنی کی مزادی کی مناز کی کے دوس میں السر تھا کی السرکی حالات ساز میں کو دولوں کا دی سے جو بار باری کو تر الرئی تر السرنی کی مناز کی سے مناز کی سے دولوں کا دولوں کے خلاف ساز میں کو میں دولوں کو دولوں کی دولوں کا دولوں کی دولوں کو دولوں کا دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولو

عیرالنگرسے انہیں تیزاجی توب دی ۔ حب زمانے میں حضور علیہ السلام نے مکہ سے مریز کو ہجرت کی ائس میتاتی پرنے مدینہ سران کی دیرو دلول کراستہ الانتھاں۔ یہ لوگ سے بیشہ

وقت مرینہ کے اردگرد میود تی کی کہتیاں تھیں۔ یہ لوگ تخارت بیشہ اور زراع ت بیشہ تھے۔ ان کے بڑے بڑے اغ تھے۔ صاحب علم سمجھ حاستے تھے ہمودی کا رو بارھی کرسنے تھے اور اس طرح انہیں اس علاقے میں علمی اور سمائتی برتری حال تھی۔ ان کے بڑے کہ اس کے بیابی قینہ خاع بنی نفیہ آور سنی قر لنظر تھے۔ مریبے بہنچ کرچھنورعلیال ملام نے ارد کرد کا

عائزہ لیا قراس سرزمین میں اسلام کے بوٹ کی بروش کے لیے مالات او قدیت سازگاریا یا۔ تاہم آب نے مربیز آور اس کے اطراف سے تم

قبائل سے ایک معاہرہ کیالجو میٹائی مربہ کے نام سے تہ ہور ہے اس معاہرہ میں سارے تہودی اور دیگر قبائل بھی شائل تھے معاہرہ یہ تھا کہ تہم قبائل اور خاندان لینے دین اور نربہ بیہ قائم رمب سے اور سی کو

مهم عباس ورها بدائ مینید دین ور بر مبت پدهام در پر سے اور سی تو دین تبدیل کرنے برنجبور نہیں کیا جائیگا ۔ اگر کوئی طاقت با ہر سے مینر بر

عازار

الترتعالى في مشرك بيهود الي كه شال برترين عاندار وسك سك ساتدرى ب-ارتادموآب إنَّ شَكَ للدُّوَاتِ عِنْدَاللهِ الَّذِينَ كَعَرُولَ زبین میر چلنے والوں میں بزرین عاندار و دلوگ میں منبول سنے کفر کا راستہ اختیار كيا ہے ، دواب ، داہر كى جمع ہے جس كامنى زمين مر علين ميرنے والا حاند*ار ہو*تاہے۔ زمین بمہ لاکھوں جاندار میں جس میں انسانوں سے علادہ ویزیر فيرك متحورت والمختلف فسين اومختلف صورين مهراكب ى الك الك برلى ، رنگت اورسامان حيات \_ ي - ان ان هي ابني يس مے ایک جاندار سے محمد ان سب جانداروں ہیں سے برنرین جاندار وہ انهان ہے جوالی کی وحالیت کا انکار کرتاہی منی کی مخالفت برکمریته ہے . توحید کومٹا کر کھرکے پروگرام کوغالب کرنا جا مہاہے کیاہے لوگ النظرى برترين مخلوق بس بيورة بينه من البيه لوگون كور شيخ الكرت ق ىعىنى مخلوق كا مەنترى*ن ھىدكما گياسى اورامل ايمان كۇ*نچەي اڭىيكى ئىسانىي تىلىنى مخلوق فالكامبنروج صدقرار داكراسك ش*اہ ع*بالعنرمذ محدست دمہوئ نے تفسیر عزیزی میں یہ نیکٹ ہان کیا۔

کرم فرلوگ عام حانورس اور کیٹر سے محوروں سے بھی کیوں مزنز ہیں فراتے مِي كردنياً كامرعاً زاركيف مقصر حيات كوبورا كمية است . بن الك محر پیجانتا اور اس کے محم کی تعمیل کرناہے۔ لینے الک اور مرنی کی خواہش را بنی خواہش برمقدم رکھتا ہے جنٹی کر ہل، گھوڑ سے ، گدھے اور تھبنس تھبی لینے الک کی بات سنتے ہی اور اس کی ضرمت بجالاتے ہیں مگریر کاخر اور شرک ان ان من جو بلینے الک سے تھے سے متعا بلے میں اپنی خواہش کو متفاق ر محصے ہیں، لیزایہ لوگ پوری مخلوق میں سے برترین صعب میں سورۃ اعراف مِي كِيسَهِي لَوْكُول كِمِ متعلق فراياتِ كَالْاَ نَعْبَ أَمِ بَلْ هُمُ أَضَّالُ كه وه جانوريل كى انذہب مكبرات سيے ي برتر ہيں ۔ حالدر توانيام عضد يرحيات پوراکرسانے ہیں مگرمیراتنا بھی نہیں کرستے، لہذا یہ جانورسے مجمع مسکے گزرے ہیں ۔ ان میں کا فررمشرک ادر سیوری سب آجاتے میں . تاہم اس مقام رہود کو كى خاصطورىي ندمت بيان كى كئى سبت . فرا يَ هَهُ مُ تُو كُلُ كُوفُو الْوَيْ كُلُولُونَ كَهِي لُوك فراييه وه لوگن الذَّيْنَ عَلَيْهُ ساتقمعام ه كياسي دية كنفيه في عَق بھروہ ہر ار کے معام م كوتور نيت ہي،اس بربورانيس اترتے وكا اللہ كَيَتُفَوْنَ اوروه ذرائعي تومن سنيس كهدت معابره كي إينري توبير عال ضروری سے سورہ بن اسرئیل میں ہے وَا وَ فَعُوا بِالْعَبَ مِهِ إِلنَّا

المسكرة بنائر الكراك المسكرة المسكرة

رشرین عمد مندا سی مندا زم نول ورديج عائر دريقب كرايا كيار بني فينعآع اور سني نصير كيرسا تقريبلوك موا تبارطُ قبیله بی قرنظر زا ده خبیت تمارانس نے عزوہ <del>ایز اب ب</del>س بھی سازش کی تقی اور جنگ اُمدیں ہی ، وہمشرکین کے ساتھ مل گئے تھے۔ لہذا الترتعالي نے اندیسے نت ترین منزا مینے کا حکم دیا۔ مناکنہ ال کے یا بغ مردول كوفيل كردياكيا تتورقول اوزمجول كولزنكرى غلام ببالياكيا بمعابره مشحن اورخوف فدا سے عاری لوگ ایسی می عبرت ناک منزا کے بی ہوتے ہی ۔ فرایکرمعا دو ہوجانے کے بعداگر کوئی فراق اس کی خلامت ورزی کر تراس معاد كونسوخ كيا جاكت وأوسًا تَخَا فَنَ مِن فَوْم خِيالَةً اگرات کوکسی ما در قوم کی طرف سے معابدے میں خیانت کا ظریبو فالنبذ اليهيدة على سُكَالِم بِهِ يَكُ وَسُ الْنَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَاللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَل معاہر سے <del>کی مسوخی کا اعلان کر دیں اور بھرائن سے خلافت ہو کا رروا کی منام</del>

سے عابہ کو

سمجھیں کرگزرس ۔ ظام رسپے کرجب اک کورٹی معاہرہ کارام ہوائس **کی لاف** کمنا اہل ایما*ن کاسٹیوہ نہیں ۔ اور ایری* دیانتارانز کوشسٹ کے باوج<sub>و</sub>جب معامره کی اسلاری نه کی حارمی ہو تو بھیراس کو توٹر دنیا ہی بہتر ہے اکہ فریقین اینی اینی صوابدید سے مطابق اگندہ سے لئے لائے جا کا این میار کر سکیر حضور علیہ آ *كارشادمبارك بي كرجب معامده كرلوتواس كرينها و كلا* تغَيِّب بدرها اور غاری مذکرہ اور اگرہنیں نبھا سکتے تواس ک<del>وم ہوئے</del> کردو۔

امیرمعا وییسنے رومیوں کے ساتھ معاہرہ کررکھا تھا۔ ابھی معاہ ہ ختم ہموسنے میں جندون یا تی شفے کہ آسینے فرحوں کریہ رصد کی طرویت کورچے کر نے کا حکم دسے دیا ۔ اگ کے خیال کے مطابق اتبی تسرعدوں کے اندررہ کر فوحى قال وحمل كوفى غير معمولى باستضيس بهيد واس رجيه نورعليدا الام سيصفها بي عمروابن عمینهٔ کواس کاروائی کایته حیلا تروه سواری کو دورات ہے ہوئے امیرحاریا كے اِس بنتے اورنعرہ ارتے ہوئے کہا وَفَا أَنْ گُلاَ غَدُرٌ بعن عمري فَا ہونی چاہئے اور خلاف فرزی نہیں ہونی چاہ بیٹے ، اہنوں نے عنور علیا اسلام کی حدیث بہت رکی کہ اگریسی قرم کے ساتھ معاہرہ کیا ہے تواس کے اختتام کمک ایس کی وفا کرم اور زیات کی مذکرو ، فوجوں کی تقال و ترکیت روک دو ، جب معاہر سے کی تاریخ گزر جلٹ نے تدیمے حوبہ بیاہے کرمے ۔ یہ احتیاط کی باست مختی جوم بھا توں کا متعارب ورمذابی سرحدوں میہ نوجوں کو منتقل کنوا معاہر کے خلاف ورزی بذھا ،

به مال فرایک اگریما به سے میں خیاست کا خطرہ ہو ترمها بہ سے کو توط دو کیونکہ إِنَّ اللّٰکُ لَا یَجِبِ الْکَ اِلْہِ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ الل الانفسال ۸ من آیت ۵۹ تا ۲۰ واعلىمواً ١٠ درس شرديم ١٨

وَلاَ يَحْسَبُنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَبَقُوا النَّهُ مِنْ لَا يُعْجِرُونَ ﴿ وَاعِدُوا لَهُ مَ مِنَ السَّطَعْتُمُ مِنْ اللهِ عَدُواللهِ عَدُواللهِ عَدُواللهِ عَدُواللهِ عَدُواللهِ عَدُواللهِ عَدُواللهِ وَعَدُوا لَهُ عَدُواللهِ وَعَدُوا اللهِ عَدُواللهِ وَعَدُوا مِنْ اللهِ وَعَدُوا اللهِ وَعَدُوا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْلَمُهُ وَانْتُهُ وَانْتُهُ وَلَا تُنْفِقُوا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ترجب ملے اور نہ خال کریں وہ لوگ جنوں نے کفر کیا کہ وہ سبقت کر جائیں گے (کھاگ جائیں گے) بیک وہ نہیں عاجب ن کر سکتے (کھا اور رہے ایمان والو) تیاری کرو ان (رشمنوں) کے مقابے ہیں جر کر سکتے ہو طاقت سے اور باندھ ہوئے جھووں سے کہ اس کے ساتھ تم فورا سکو السّر کے وشمنوں کو ادر اپنے وشمنوں کو ادر اپنے وشمنوں کو ادر اپنے السّر اللّٰ کو وائن ہے سوا جن کو تم نہیں جانتے اور ہو بھی تم خرج کرو گے السّر کی رہ میں السّر اللّٰ کو جانا ہے اور ہو بھی تم خرج کرو گے السّر کی رہ میں خرج تم کر اس کا پورا پورا بلہ دیا جائے گا اور تم سے زیادتی نہیں کی جائے گ

کفار کی گذشتہ درس میں النگر تعالیٰ کا پیٹھم بیان ہوا تھا کر سازشی بیو دلیوں کوالیے عتبراک کفار کی سے بیالی منظم بیان ہوا تھا کہ سازشی بیو دلیوں کوالیے عتبراک خام جیالی منزا دو کہ اُن کے بیٹھے آنے والوں کو بھی اس سے عبرست ہو جسلا نوں کو بیٹھی حکم دیا گئے نظامہ وہ عہدوبیان کی خلافت ورزی نہ کریں۔ اِس سے مشکما نوں کے دلوں میں

یه خدشه بیابوسکتا تها که جاری اس ساده اری سسے کا فرادگ بر سمجولس که وه میں دھوکر شینے میں کامیاب موسکئے ہیں - الترسنے فرایا کہ دیا تذاری اور اصمل کی بابندی سلاندل کاشعار ب اوراسی بر مارفلاح سب اوراگر کافر لوگ پر سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو دھوکہ شینے میں کامیاب ہوجا بٹی تو يراك كى خام خيالى ب- الترف خيرارك وَلا يُحسَكنَّ الدُّنون كَ عَنْ ول سَلْبَ عَنْ الريز كان كري وه لوك حبنول في كفركيا كه وه ميقت کرجا ہٹیں سے بعنی وہ سلمانوں کواپئ جالاکی اور پھسٹسپاری سیسے کھزور کرسکے كہيں بھاگ عالمیں گے۔ فرا ؛ دہ انباگان نہ كریں۔ اللّٰہ تعالیٰ كال قدرت كالكب ب وه كافرول كي كولى تدبيرينين علنے ديگا۔ اور وہ مغلوب موكمرري كے. السّرتعالی كى برمسلانوں كے شامل حالى المذا إِنْهُمْ اللَّهُ يَعِمْ فَيْ كفارابل ايمان كوعاجز بنهيس كمرسكت كرانهيس وصوكر ويحركه أس كفاكت عائمی سے بیقیقت ہے۔ کرے لوگ اللہ کی گرفت سے تہیں بچے سکتے فرايا اصول كى يايدى كاييطلب نهير مي كم بلان ابنى عكرتياري کریں ملکہ اِک آبات میں نیاری کا اہم اصول بیان کیا گیاہے۔ ارشاد ہوتا<sup>ہ</sup> كَلَّعِكُ فَا لَهِ مَ يَّنَا اسْتَطَهُ أَنَّهُ عَ اورتنارى كروان (رشمنوں) كے مفليكي مي ص قدر موسكے مِنْ قَوْلَة طاقت معصلانوں كومكم دامارلم ب كتم محمن م تقرير لم تقد وصركر رز بينظة ربر ملكه وتمن كي خلا و بمحل جنالي تيارى كرول اللحر بمع كرور تي دُني إلى قام كرد مجارين كى تربيت كانتظام محرو الدم وقت متعدر بور قرست كالفظ ما وسيع فنوم ركفتاسيد تصورعليال لام في منهم يحييه كوفرها الآان القيقة د في خروار! طاقت تترین کسنے وائس زمانے میں تیر کا ہتھیار مٹرا کارگرتھا جو دستن كودور سيهي نشانه بناسكا تفالهذا حضور عليلاً سلام في استحاس كي تأييات بيان فرائى مينانج رحنور عليه اسلام منص خرد بعي ننير محال ركها يتلور آورنيز وهي

مکل جنگ شیاری استعال كيار آسب في منظيم قاصد من اليها دنك، محموي ويواني المعال کے اسب سنے تیرانداری کی ترغیب دی فرایا خود محمی کیمواور دورول کو بچھا ئے۔ اور بھرائس کی منتق بھی جاری رفھو *تاکہ بوقٹ ضرور سے کا مراسکے*۔ المم الويحروب اص نے اپنی تھنسرس بھا ہے کہ والدر لازم سے کہ ده اینی اولاً د کوتن جیزول کی تعلیم <u>تسا</u> تعینی کتاب السر کی تعلیم متیرای اور تیرازازی شاہ اسکال شہید شریرگرامی میں تھی شن سے کیے برمانہ ہا کیاتے تحف اور درائے جنامیں ترائی کی شق کی کرستے تھے اکرصرورت سے وقست اس سع فا مُره المُعاً يا حاسك والن من احاسف اسلام كاحب زر كوسك كوسك كرعبابوا تفاان كي تخركيب فيدد سلانون كي غلري كي وسي عَمَّلًا الْكَامِ الْمُوكِيُّ مُكْرِاً مَنْ كَ الْمُراسِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النول نے حباد م عملی صلہ نے کرتبا دیا کہ مذہبر آور اطاعت اسپی ہوتی ہے اور دیمن سے مقالبراس طرح كياحا تاسبت الكى سورة ميں بلاسے بلسے مضابين كرہے بس فرايب فَقَاتِ لَوَا إَبِسَمَةُ الْكُفِي كُفارك برلي يراول اور لیگروس سیدلرطو - ان کوننه بینغ کرو - حبب که بیری قورت سیماعقه ائن کے ساتھ رہیں طراؤ گئے۔ یہ اپنی <del>سازشوں سے باز رہیں آئی گئے۔</del> نرایاس کام کے لیے افر قرت بدا کرور سائندان بدا کرو اورسامان ضرب وحريب المطاكرو بأكرتم ابيا دفاع مرسكو الدكفار ومشركين كوكيفر كردار بهستیخاسکو . امم الجُرَيجة حبساصٌ فرات ہي كہ حدمبت ہيں جوننيرا نلازي كا ذكر كيا گيا ہے اس سےمراد محض تیرا زازی نہیں ملکہ وقت کے مدیر ترین متحقیار د الاستعال ب يصنور كے زمان مبارك مي تيراندازي مي حبال كے ليے

مبترین به تصیار سمجها ما تا تصام مگراج اس مسیم رقتم کی بندی ، ترب ، میرین میرون می بندی ، ترب ، میرانی میر

حب*ى كشتيال اور تباه كن تجرى حهاز ، مواني حها نه، داكسك اور آبدوزس م*ن مقصد تربیہے کروشن کاصفایا کیا جائے اور سروہ متحصیار استعمال کیا جائے ہو صروری ہو۔ ظاہر ہے کہ حب دہمن کے باس صرید ہم کے ہتھا رموج ہول كے توسیکان صرف تیرا ور تلوار تریخ تنجیر انگا كرندیں مبیطے سطحتے بصنور علیالسام كارشادب كردهمن كيم مظام كسي الكرنافن تفي كام مساسكا أو بشك اخول كوير مالانكه عم حالات مين اخن كالطيف كالمناكم مقصدر کہ ویمن کے خلاف نیادی کے بیے غام آلات حرب اور تمام وسائل مرمي كارلانا لازى ب مرف قُعَّةٍ بن سيس كي شال ب مولانا عبيالترسندهي فراتے ہي كر مالي حبار سرسمان مرد اورغورت فرض ہے، وہمن کے مقلبلے کے لیے وسائل جہا کرنا کوئی متحولی ہا تنیں کے اس سے لیے ویلع مالی ذرا کع کی صرورت ہے توبیب کے اکی جھوٹے سے گوے کے لیے تین مہزار رویے کی صرورت ہے جب کہ بڑا گولہ ساست ہزار رویہ ہیں بناہے ایک طینک لاکھول میں بنا ہے اور ممیاری کرسنے والا ہوائی جاز تر کروٹروں میں آیا ہے۔ جنگی تیاری کے بیے بڑے وسیع مسلمان کی صنورت ہوتی ہے جوسمان فاہم کرستے کے ومدداریں ۔ دیگیری داست کی طرح حیا دیمی ایسے عباد سنتیج اورظام رہے کہ عبادست مهرم دوزن مير فرصّ بهوتى سبے اور كوئى بھى اس سے متنتی نهیں ہوتا۔ جهاد سرعاقل، بانغ اورصحت مندملمان بیہ ملامعا وصنہ فرئش ہے۔ جادعام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے۔ بعنی مسلمانی کی طا میں سے مجھے آدمی اس میں شرکیک موجانیں تدفرض ادا ہوجا اسبے۔ لهذا عام حالات میں محاہرین کی اکیب جماعت ہمیشرمتعدر متی ہے البنترجب لفيرعم كا وقت أناب توجها وفرض بن موجا تاب ...

الحجاد كىنىرت كىنىرور

یے قوم کوصنرورست ہو تو بھیر کو ٹی فرد واحد تھی جیسے نہیں رہ سکنا صرف ابنیا ، منگرا عصار اور بست بور ما علی حبا دست منتی می دان کے بے بھی شطب إذًا لَصَعُوا لِللهِ وَالْتَكُومُ وَالْتَكُومُ وَاللَّهُ مَا لِللَّهُ الْعُرْآوررسول كي حقي خير خواه بول ير في غلط برآ بي نياد الله كرس يمكراين محلبول من الهي باست كري حب سے دوسے مبانوں کی حصلہ فزائی ہوا وراسلام کو تفوین ہنچے ۔ مسلانوں کی ا امرا اُور بحر مصاص ح تھی صدی کے تفسر قرآن ہیں۔ آب نے اپنی تفییم ملانوں کی محفر وری کا کئی مقامات بر ذکر کیا ہے اور اس زمانے میں دیکھے کے تھے کومسلمان عیاشی میں پڑسکتے ہی اور ملی سرحدیں کمزور ہورہی ہیں۔ یہ توانس زانے کی است سیے جمعمان اُنس وقت بھیدنا تنوع ہوسنے نے انھے، وہ آج کہال کہ بہتج ہیں اور سل ضعف کی طرف عاسيه الله تعالى كاكلام برحق سهد بتي كا فران سيح سهد وین سیاہے اس کے اعمول درست میں مگر کمی ہے توصرون عمل کی س بھی این این اپنی ہے عملی کی وسسے رواست کا نسکار میں عمل كرين كے ليے حات اور ال كرخرج كميذائية اسب البيسے مرائے كى صرورت موتى بيت مكرا جمعيمان عيش وارام مي بيس موسي بموسي بم تماتے میں صورت میں مسلمان بھی اہل بوری کے بیکھے لگ کریانے مثن ريم عُمَال حِيْجَةِ مِن تَبِلِيغَ دِينَ، تَصنيفِ وَبَالِيفَ أُورِحِ نئى بودكى تربيت ابنى جيزول سيهوتى سيد اگر على تمربيت بى نحمَّ ہوجائے توفرالفن کی اوائیگی کیسے ہوسنے گی، لہذا مرسلان کا فرص ہے كمركيف ليف الني الني الني البيت الرمسلاميت المرمسلاميت المعمطابي لمان بھا ٹیوں کے لیے خبر خواہی کا نبوست مساکرے ۔ یہ حبالت کا بيتجه سب كراج كسى كو بهاح طلاق كيميا ديات سيقي واقفيت فيهي ادر تعیرانسوس کی بات ریا ہے کہ لوگ سیھنے کی کوششش تھی نیس کر۔

میکھنے میں ایسبے کہ اگر <u>طلاق کی نوی</u>ب آجائے تدایسی تخریکریں سکے حس مسے من بیجید گیال بدا ہومائیں۔ علال وحرام کامٹلے بھی الیا ہی ہے حلال مرحرهم اورحرام كوهلال بنا دیاعا تا سب ربیسب یانین ایب عام ملان كے میکھنے کمی ہیں منظراس طرف کر کی توجہ نہیں دی جاتی۔ دنياسئ اسلام اس وقنت قدرتى ومأكل سسے الاه ل سے عرب ان سے استفادہ کرانے کی منرورت سے - افتضادی کا اسے دنیا مِی اسکے میں اہمیت عمل سے - امن کی عالمت میں بھی اس کے بغیرگزاره منهی مرکه حنگ کی عالب بی توتیل ایک مروز سه عنهار به مطلالا<sup>ل</sup> کے پاس بہجیزوا فرمقارم موزد سے درگیم محد نیاست کی محمی نہیں مگر اس کے باوح دان کو گونیا می*ں غزنت* و وقار چال نبیں ۔ درجر ہیے *مرسا<sup>ن</sup>* السركي عطاكروه وسائل مساستفاده منبس عال كريات وإن بس صلاحيث موجود سب مكر فحنت اور قرابى كاحذ بمفقر دسير يوب مالك بیجاس سائٹے سال سے تیل برا کر مرے بی مگراس سے بیلے ماہرین ابھی ک امریج آورجرمنی سے آتے ہیں آج کم اینے انجنیز ہیا تنہیں کرسکے کہیں نقص دلیر مائے تو ایمیے درست نہیں کرینجنے ۔اش سکے بیلے بھی امپری<sup>5 آ</sup>مہ كنابي تنهي ينود تعليم علل كري بخراست كري اوركم ازكم لينه كام ي توخود کفیل موجائی اور مبرونی الرین کوادا کی عانے والی ٹری ٹری کھی رفتیں کھا۔ سكيں۔ بياستى كى نشانى بسبے - ارم طلب ہو سكتے ہں اورمحنت سے عی يرايت من عالانكر محنت اور مذب له مصيغ بركوني بينر على نبير موحى . اسی لیے النزنے فرایا کرجس قدر مہوستے لینے انرز قریت بیدا کرو، دسائل محوم بسنے کارلائی، اسلحہ تیار کھو مجا ہرین کی مبترین ترمبیت کروٹ کا کھنے دھن کی انكھوں بن انكھيں ڈال كسان كرسكور مسلمانوں نے لینے ابتدائی دور می خوب محنست کی۔ اُن می قربانی

درياك انتفاده

كاجذبه اورغلبه دين كى تمريب تقى يتب كے اثرات ساست موسال كے دنیا ہیں موج دسيه ادراسلام كى عالم كرج بنيت دُنيا مِن قائم رسى رتمام دُنيا برا لِ الله كى سياست على يمنى مىلخى حبب الخطاط شرع بهوا توتمام وسائل كموجود موني کے اوجود سلان وُنیامی تبیہ سے درمیعے اِشذے لبن کئے میں دنیا میں ان کی کوئی قدر ومنزلت نہیں ۔ اس زما نے بین بھی اہل ایمان مس طیسے بڑے تابل دماغ ہیں۔ کیا صلاحیت نوجوان موجود بئر مگر چکو مت اور قومی ادارون کی طرف سے حوصلہ افزائی نبیں ہوتی · لائق آوجوان کسی قدم کامطریہ ہوتے ہس سگران سے استفادہ علی نیں کیا جار کی سی متمتی ہے۔ فرا! دشمن کے مقالم می حسب استطاعیت تیاری *کرو*قربت كے ساتھ و ور سے سياط الحيثل اور ماندسے بور في محصوروں ہے ساته وبهال برالترسف حبى مقصدك سيك محصورون كاغاص طوررفركمه كياسي ويحفوظ الحا بامركت حانورسها دراس كي برمركت فيامست كك موجود رائلي والريمية أحكل محصورول كي علم جينول اور من كول في لي ہے مگر بھریقی دنیا میں الیے الیے بہاڑی مقاات میں جہاں گھوٹے ہے اور تحير مي كام سي محت بي . فرايات كي تياري كالقصدير مي ترفي في مَهُ عَدُّقُ اللَّهِ وَعَدُق كَ حَدِّ كُم اس كَ ذِربِيعِ مُم السَّم اور النَّي وَمُنول كوخوفيز ده كمرسيح يمثلي تباري جاري ركهوسك توديتمن كدا نتحدا تما كريجه كالح تنہیں ہوگی ادر اگر نفر آرام طلب بن گئے ، حہام کے لیے سامان کرنا تھے وا دیا تو پیشن مسلط ہوجائے گا اور بھیرتم غلام بن جا ڈیسٹے۔ اسی کیے فرا کی ابنی تیاری عاری رکھو اکروٹٹن تم سے ڈرا کسے والفی اُن کھوج دُورِ فَعَ الله الله عَلَى عَلَا وَهُ كَيْمِ لِدُورِ السَّحَ الْوَكُولِ كُونِي خُومِت زوه كُرْسَحُ جِي قَرِينَ مَحْرا ورَشَرُكِينَ غِرسيه ، عِنره لاَ ذَهُ لَهُ وَيَهِ فَي كُرِين كُو تَمْر

مولانامسندھی فزماستے ہی کران سے رومی اور ایرانی لوگ مراد ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جواسلام اوراہل اسلام سکے خلاصنہ سازشیں کرستے سہتے ہیں مسٹمان اگن ست غافل ہیں کم گرانٹ رتعالی کے علم میں ہیں۔ اسٹرنے یا د دلایا کہ تمہا ہے دہمن صرصن عرب کے لوگ می نبیں مکہ تمہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتی کستے تھا ہر كمنا ہوگا۔ لہذا اس كے ليے اتھى سے تيارى ننروع كردو. سورة قال مي بھی دکھرسہ کہ آج حولوگ بیجھے مسلسے ہیں کل ان کویٹری ملری جنگوں کے سیلے دعوست دی مائگی۔ جنائجہ الیا ہی ہوا۔ الٹرتعالی کے فضل وکھم اورائس کی اعاشت ونصرست سیم بما نوں نے بڑی طبی جنگی لاس اوراک مِن فتح عال كي الس وقت مملانون مي كال يصح كي اطاعت الدوندريا يا عانا نفا بمصری فتح کے حالاسند بچر حکمرانسان دنگ رہ جا ناہیے <del>قارسی</del>ہ مے معرکے میں ملانوں نے کئی عظیم قربانیاں سینسس کیں ۔ اہرانی جنگیں كيے لطين صوبہ خراسال اور بھر تربم كاس ملان بڑسھتے چلے گئے ہرب منربرايمان اور حني تياري كي وحسيصر تفا ميكرا فنوس كامنفام ب كرائب بە دونول چىزى مفقودى ـ

تحضور عليه السلام كالرشاد مبارك سبه كرعم صدقه وخياست كاأجر حیات می کاسے جب کرجهادی میلی کے کیے پیسے کے اُجری ابتداء سائت سوكندس تشروع بوتى بيئ ادريجربغير تحديد كرمتي طبي عاتى سب اكمستخص سنع جها وسك لي اكب الديني حصورعليه اللام كي خدم مندس ميش کی آہیں نے فرایا، تمہیں قیامست کے دِن ساست سواؤلٹیاں مرہ الالمیں می بعنی بوسے سازوسامان کے ساتھ لدی ہوئی ہوں گی چھنور علیہ السلام کا یہ بھی ادشادسہے ذروہ سینا حدہ الجھا دیعنی *اسلام سے کو لج ن کی برزی دی*ا ہے۔جاد کروسگے توعزت حال ہوگی، دشمن خلوب لروگا۔ بری شی اقلع تمع بوكا اوردنيا امن وامان كالكواره بن جائي محدود قائم مونكى اوراسلام كويم

بجهاد ذرلعه

الی جاد کااخیر

فرا احردیا جائے گاکسی کی نیائی قدر دانی ہوگی اسٹی کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے درستے میں بعنی جاد کی مری جرکھی خرج کورگے ڈوکٹ کا اللہ کے ایک کا بہدا سے مری اور کی مری جرکھی خرج کورگے ڈوکٹ کا بہدا سے مری اور کی مری جرکھی تھی اس کا پورا بورا برا بردیا جائے۔ قائش کی کہ محال اور کوئی نئی دائیگاں نئیں مائی جرجیزالمٹر کے رکھا وہ مرجیزالمٹر کے رکھا وہ اس کا بورا احردیا جائے گاکسی کی نئی منابع کی اور اس کا بورا بھر دیا جائے گاکسی کی نئی منابع کی دیا دی منیں کی خاتی ۔ بورا احردیا جائے گاکسی کی نئی منابع کو رسے اس برزیا دتی منیں کی خاتی ۔ بورا احردیا جائے گاکسی کی نئی منابع کو رسے اس برزیا دتی منیں کی خاتی ۔

الانف الد آیت او تا ۱۴ واعسلمواً ۱۰ درس نوزدیم ۱۹

وَإِنْ جَنَكُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَنُوكَكُلُ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيبُ مُ ﴿ وَإِنْ تَيْرِيدُوا اَنْ يَّخُدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴿ هُوَالَّذِي ۖ أَيَّدُكُ يِنَصُرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِ أَنَ اللَّهِ وَالْكَ كَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُو لَوُ اَنْفَقَتَ مَافِي الْأَرْضِ حَبِيبَعًا مَّا ٱللَّهَ اللَّهَ عَبَانَ قُـكُوبِهِ وَكُلِّكُنَّا اللهُ ٱلَّفَ كَيْنَهُ مُواللَّهُ عَزِيْنُ حَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل عُ النَّاجِيُّ حَسَبُكُ اللَّهُ وَمِنِ النَّبُعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ ترجیسله : ١ اگر يه (مخالف لوگ) محبک باين صلح کی طرف ، تو آب بھی مخجک جامیں اس کے سلیے ، اور مجروسہ کریں اللّٰہ کی ذات ير بينك وه شنف والا اور مبانف والا ب (١٠) اور اگر يه لوگ ارادہ کریں کم آب کو دھوکہ دیں ، پس سے شک کانی ہے آپ کے لیے اللہ ۔ وہی ہے جس نے آپ کی آئید کی اپنی (فاص) نصرمت کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ (ا اور الفت طال دی ان کے دلوں میں ، اگر آب خرج کھنے جو م مجھ نین میں ہے سب کا سب ، تو نہ الفت ڈال سے اُن کے واوں میں ، کین التر نے اُن کے داوں میں الفت ولل ہے۔ بیٹک وہ کال تدرست کا مالک اور حکمت والا ہے 🐨 کے نبی ! کافی ہے آھے لیے اللہ تعالیٰ اور ان

الوگوں کے لیے جنوں نے بیروی کی آپ کی ایمان والوں بی آپ کہ دیلوگات کو جنوں نے بیروی کی آپ کی ایمان کو جکے دیاجا چکاہے کر دخمن کے ربطاً ایک مقابلے میں حرب استطاعت قرت فراہم کریں اس سے مراد نہ صرف انفرادی قوت ہے کہ ذمانے کی مناسبت سے مبدیترین اسکے ، ذرائع تقل وحمل اور بہترین ذرائع اللغ علی ہیں ۔ ظاہرے کہ دیمن اسلام بھی لینے باطل پروگرام کی کمیل کے لیے لینے تمام وسائل بوقکا لائے گئی لین ایمان والوں کا بھی فرض ہے ، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتی کر بہترین صلاحیتوں کو کام میں لائے ہوئے دخمن کے بعد اللہ نے کا فرین قوت متعدد میں ۔ جنگ کے مالے ہم اصول بیان کرنے کے بعد اللہ نے کا فرین قوت متعدد میں ۔ جنگ کے مالے ہم اصول بیان کرنے کے بعد اللہ نے کا فرین قوت متعدد میں ۔ جنگ کے مالے ہم اصول بیان کرنے کے بعد اللہ نے کا فرین قوت جمع کرنے کا اصول بیان من بلیا من بلیا

ملح پر آبادگی

جس طرح حصولِ مقصد کے یہ لیعض اوقات جنگ ناگزیر ہوتی ہے ۔ ای طبیح ناص مساعت سے تحت معنی اوقات صلح بھی مفید ہوتی ہے بسائٹ میں میں مارہ میں اوقات صلح بھی مفید ہوتی ہے۔ کی بہترین منال ہے۔ بہب آ ہے جودہ سوصحالیا سکے جہارہ عمرہ کی نیبت سے کام عظمہ کی اُ توكفار سنے مدیمید کے مقام بہری دوك دیا غفارصحار كارش چنكر حباك سے إراد سے سے نہیں آسئے تھے، اس سیان کے پاس مزتد وافرافرادی قرست تھی اور ننهى سامان صنرب وحرسب، مگررحالاست كا تقاضا يه محقا كرحب مقصد كے يہلے كَتُ بِي الْسِيهِ مِعالمت مِن يوراكباجائه فريقين كِي كفت وشنيدك بيتي من صفور على السلام نها بيت كمزور تزانط بيت كي بيش كن كوفول فرايا بحب كأنيثم بيم وأكدا شالحت اسلام ك<u>ى رفياً زناقًا لِ تقيين عترك</u> نبزج وكنى اور اس واقع کے بعد ازل ہونے والی سورۃ فنتح میں اللّٰہ تعالیٰ نے صلح حدیب سرمر فتح مبین سے تعبیر کیاہے واس معاہرے کے بعد لوگ اسلام میں اس كثرت سے داخل ہو سنے سئے بطیعے سی مصار کا بھا كھول دیا كيا ہو. ببراس صلح كالبين فائده مهوا ليعض حضرات فتح مبين سيته فتح مكرمراد ليتي من محرب درست نبیس کیونکه فتح مکر تواس واقعه کے تقریا ورا در برا سال بعد على ما تى حبب كرسورة فتح صلح صديبير كيرمعاً بعدواكيبي بيددوران مفر نازل ہوئی ۔

بہر عال السّرتعالی نے صلح وجنگ کے جن قرابین کوسورۃ الفال اور سورۃ قوبہ بیں اجالاً بیان فرایا ہے، ان کی تفصیلات گتب احادیث بی می موجود ہیں۔ تمام محدثمین کرام نے اپنی اپنی جامعات بیں بیر کے نام سے آب المندھ ہیں جن میں اس موضوع پر احادیث کو جمعے کیسے۔ اِن قوابین کی سب سے زیادہ تفصیل اہم محرا کی المسیر الصف یوا ور المسیر آن کو اپنی سب میں بیان کی گئی سب میں عبول میں قوابین میں جو جنگ پر ہی ہوتی ہے کہ تیار مور الدی کی کئی سب میں عبول میں قوابین میں کو جنگ پر ہی ہوتی ہے گئے کے ایار ہو جا بی اور اس کے مائھ رائے وہنگ وجنگ کے کے ایار ہو جا بی اور اس کے مائھ رائے وہنگ وہنگ کے کے ایار ہو جا بی اور اس کے مائھ رائے وہنگ وہنگ کے کے ایار ہو جا بی اور اس کے مائھ رائے وہنگ کے کی اللّٰوظ آب سے زیادہ میں بیتوں اوقات مسلح ، حنگ سے زیادہ میں بہتری اس کے ذریعیشن کو زیادہ کامیا ہی ہوتی ہے۔ اس کی مہتری

ر توکل بمه خلا

مثال صلح مدميبير سبيح سبي سكي تتعلق محدثين ومحققين فراتي بب كرصلح كايهمعامره امرست كے كيے بہترين نمونه كى حيثرين ركھتا سبے بمعامرات کے ذریعے اہل امیان میں دین کا ذوق وسٹوق ریبزیہ ہنتظیم اور احتماع بہت بیدام وتی ہے ، قبرانی کا اور حنم لیتا ہے بیش کے بیتھے کہ ایمان ال ى فتح لقيني نبتى ب ميا المجيسورة فتح من صلح عدميدا وراس مرطاصل محن وا ہے فوا پُرکی تفصیلاست بیان کمر دی گئیں۔ اسی میلے فنرہ کی کر جب مخالفین صلح بمه آما ده مول تواسب بھی نیا رہوجا ٹیں اور اس سکسلے مرابع لیا ۔۔ نیرمکل عبروسہ کرنے ہوئے معابرہ کویا یہ تکمیل استعابی ۔ إِنْكُ أَهُوكَ الْسَيْمِ مِنْ الْعَسَالِيةِ مِنْ بِينَكُ النُتُرْتِعَالَى سِنْنَ وَالا اور طاننے والاسب وہمشرکین کے عزائم مدکو بھی مانتا ہے اور تمہارے خلوص سسے تھی واقعت ہے۔ وہ مراکب کی طاقت اور کھنزوری پی نگاہ رکھا ہے لہذا مرکام اسی کے بھروسے بدانجام دیں وہ اہل امیان كومالوس نهيس كمه يكابه

فرایی قرآن میرید کی آن کی دیگی کی اگر سرکین آپ سے مشکون کی دھوکہ وہی کا آران میرید کی آب سے مشکون کی دھوکہ وہی کا آرادہ کریں۔ آئ کا مائل برصلح ہونا نیک بینی کی بنیاد پر مزہومکہ نوستی ہم مزیر تناری کے لیے وقت مال کرنامفضو دم واور اس طرح صلح کے فیلیے آب کہ دھوکہ دینا جا ہمی توفرا یا فیان حسنہ جھڑ اللہ جی اللہ بین اللہ تعالی آب کے لیے کھایت کرنے والا ہے۔ آپ آئ کی طون سے جال باذک سے کھرائیں نہیں مجد السرکے قانون کے مطابق صلحت کے بیش نظر صلح کی بیش نظر مسلم کی بیش نظر مسلم کی بیش نظر مائے کی بیش نظر آب کے بیش نظر مائے کی بیش کر میں اور بھرائی میں اور بھرائی میں موسلے گا۔ وہ خود الیا انتظام فرما دسے گا کہ مشرکین کا دھوکہ کامیاب نہیں ہوسکے گا۔

فراي هُوَالَّذِي كَا يَسَّدَكَ بِنَصْرِهِ وه ورمى زاء

اب كى تائيدكى اپنى مرد كے ساتھ وَ بِالْمُوجِ مِينَ اور وَمِنوں كى (مُحَقِّرِسى) جاعبت کے ساتھ۔ بدر کے میلال میں السّریٰے نوکب مروفرہ کی۔ آپ کے ساتف مقود می محاعبت عقی مگر الله نے اہل بیان کو کا میاب بنایا اور شرک مغلوب ہو سکتے جس سے کھر کا زور ڈرٹ گیا مسلمانوں کے دل ری طبینا ن اور كون پياېۋا رانسرى نصرت كايقين كالل بوگيا اوريچېرسان السركى ذات برعبردم كرت ہوئے دين كاپيغام كے كردنيا كے كرنے كرنے میں پہنچے۔ اِسی سیلے فرایا کرحب آپ خلوط نیت سے النگرے دین سے بیے نکلیں سے تو بھراللہ تعالیٰ آب کو بے یارو مرد کا رنیں جھو گرے ا کا مکرنصرت کے ماتھ اور مونین کی حاعث کے ساتھ آہے کی ائید کر مگا۔ مولاناتاه اشروت على تقانوي فرات بركر قرانين على كي سلط من حصنور علیاللام کے زمانہ مبارک اور بعیر کے زمانہ ہیں فرق ہے ہی کوتوا کھا ی جانب سے انسومی تائیر عال ہوتی ہے، کسے الله تعالیٰ می طرف سے حکم بر سے کہ وہ گرو و سبیش کا بغور عائزہ بینے کے بعد صلح کا معافر کریا حضور علیالسلام کے اپنے زمانے کی مثال ایک حظم کے دوان منتی ہے . محضرت ما رواسے رواس ہے کہ فنبیا جہیند سکے ساتھ حیگہ کے دوران جب مسلمانوں نے ظہری ٹماز اواکی توسشرکین سنے محوس کیا کہ اليي حالت ميں إن بريجيار كئي ملك كريت إن بيغلبه عال كيا عاسك تسب ر جَائِجُ النول نِي الين مِن شوره كياء كف ليَّ سَنَا يَسْ عَ صَلَاقًا اَحَتْ البَهِ وَمِنَ الْأَفْلَادِ النَّالِي البَي نماز وعصر الرَّي ہے جوسلانوں کو اپنی اولاد سے ی زارہ محبوب ہے الذا اس موقع بر حكمركے ان كوختم كمه ديا جائے گا ، حذي كماس وفيت السَّر تعالى اور اس كے بنی کے درمیان رابطہ ندر بعیہ وحی توجہ دخا اس بیادار کر کی طرف سے

مّاذرین کے لیے لاکڑیل

م شرکین کے اس منصوبے کی اطلاع باکر حضور مسلی النوعلیہ وہم نے نماز عصر کے سیکے معامرین کی دوسفیں نبایش جونکر دشمن اٹس وقت قبار کرخ نفاس یے نماز میں محصر میں میں میں ماستے نظر آئے شکھے بحصنور علیالسلام سنے عصری نماز نشوع کی حبیب آسیب رکدع سکتے تومجام بین کی دونواطیفوں نے رکوع کیا، اکبتہ جب سحدہ میں گئے تواگلی صعف والوں نے آھے سا خوسحب رہ کیا ۔ جب کہ دورسری صف دیشن سمے سامنے محمطے سے ۔ بجب رجب الکی صف ملے \_\_\_ سحرہ ممکل کر کے تحصرت ہو سکئے توجیعلی صعن والوں نے الکسیح دمکل كراليا اور دوسرى ركعت مي شامل و كئے . عير دونون صفول كے مجابرين فيصفين برل كبير يهلي صف والع دوسري صف مي اور دوري ف والعهلي مي أسكف عير حبب عن وعلي للامر في دوسرى ركعت كاسحة كما تراگی سف وائوں نے آیہ کے سائھ سنجدہ اور دوسری صف طلے محطرے مہے بہلی رکعت کی طرح حبب بہلی صفت وائے سے سے أتحف كحظري بوسنے نودور رئے معتقت والول نے الگ سی ه کردیا ربھے۔ دونول حايحتول نے بكيب وفنن كننهد شيھا اور بحيرصنورسلى الشرعليه وسلم ك سائقسب نے أنعما سلام تھا۔ یہ تدحضورعلیالسلامہ کے زمانہ کی بات بھی ۔ ائب متاخرین کے لیے دو چنرول کا تحمہے - ایک تدبیہ ہے کرمیان لینے گرد وسیٹ کا <del>بغورجائزہ</del> یے کرصلے کے لیے کا تھے مرطوعائیں اور دوسری بات پر کرچائی نظم وضبط کو قالم رکھیں مسلمان دیمن سے دھوکہ اسی وقت کھائی سے حب اُ نکی اجتماعیت مخرور بوجائی . رشن مبی ایسے موقع کی تلاش میں رستا ہے۔ جب مبااندل کے اندرغذار بیلا موکداک کی جیعنہ کو کمزور کر استے ہیں تو

پچروشمن کومی ملدآور ہونے کاموقع بل جاناہے، اندامی خرین کے یعظوری کے معلی الفاق واتحادی فضا کہ قائم رکھیں برگرا فنوں کا مقام ہے کہ ارج سلمانول ہیں اسی چیز کا فقدان ہے حضور علیالداد کے نانہ مبارک نے ملان ترصادق القول والفعل تھے اور بڑی سے بڑی فربانی نے مبارک کے لیے بھی ہروقت تیار سینے تھے مگر آج ملک غداول سے بڑے مومولی سے نفاو کے لیے بھی ہروقت تیار سینے تھے مگر آج ملک غداول سے بڑے مومولی سے نفاو کے لیے ایمان عبسی دولت کو بھی قربان کرنے ہیں ہو میں ملی اور ملی فقصان توائن کے نزد بسہ اسم معمولی جیز ہے ہیں مبات میں موری ہیں ہوئے ہیں۔ آج ممل افدان کی قور بہر مگر ناکام ہو سے ہیں۔ آج ممل افدان کی تعداد میں کے خالات کا معالم و کرائے مطاوب ہو تھا معالم و کرائے مطاوب ہو تھا دیا ہے۔ اسی لیے فرائی کہ اب آگر دوئی شیرائی صفول ہیں اتفاق واتحاد میں میک موالات کا مطاوب ہو تیاں نو تیاں خوالی فیصلہ کی و۔ اسی کے حالات کا مطاوب ہو تیاں نو تیاں نو تیاں نو تیاں تو الفاق واتحاد میں کے حالات کا مطاوب کو مین نیزائی صفول ہیں اتفاق واتحاد میں کے حالات کا مطاوب کو میں نو کے دوئی فیصلہ کی و۔

الفت بين المسلمين

ولون مجبت والفت جاكزي ذكر سكة ولكوت اللك القن مذربر الفت كو بداركه . حبب وه لوگ توحيد مي راسنج بهوسنے ، رسالت بر ایمان لاسٹے توبھے بنی کی مرکست سے ساری جاعبت ایک مستثبت بن گئی میم شخص دوسے رکے نفع نقصان کوانیانفع نقصان سمجھنے لگا، اک کی عداو محبت میں بدل گئی، اللہ نے اک کے درمیان اتفاق واتحا دکی فضا پیدا تحمددی راسی بات کو انتشر نے سور ذ آل عمران میں اسی طرح بیان منسر و یا بُ وَكُنُ تُمْ عَلَى شَفَاحُ فَهُ مِنْ الثَّارِ فَٱنْقَادُكُمُ ۗ مِّنْهَا تَم تُوحِبنُم كَ كُلُّ هِ كَارِكِ كَارِكِ مِي كُلُونِ عَلَيْهِ اللَّالِقُولُونَا اللَّا لَعْ اللَّالِقُولُونَا اللَّ نے انمان کی برولٹ تجہیں اس گھیسے سے سے الیا۔

ا من بھی اللے تعالیٰ کا قالم ن وہی ہے۔ اہل ایمان کا احتماع کلمہ توجیہ اسال تحام بہری ہوسکتا ہے۔ اگراس بنیادیہ قائم رم کے توانسٹر تعالی اتفاق واتح و محکمتر تعیم ببلا كمديك كا اوراكمه بي بنياد كمنرور موكن توتيم لما لور كريمي تناسى سي كوئي زبين بي مي الم وربي حمييت علماءِ اسلام ي كانفرس موني عبر مي بنگال سے آنے والے ایک عالم نے سم اعظا کر کہا تھا کوم فرنی ایک تال کے سنتے والو إنتها كے اور ہارك درماك كلمة توحد كے علاوہ كو كى جيز منترك ىنىيى - ہارى <u>تو دو يک ن</u>سس، زبان ، رسن تهن ، محصانا بينا اور بيننا بائكامخنلف سبے۔ ہاری زبان اور لود و کائٹ ہندو وُل کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر تم تے کلمتہیں قدرمشترک کوچھیوٹر دیا تو بھے تمارے اور ہارے درمیان ایجا کی گون سی باست رہ حاسبے گی ؟ اور آخر دسی ہوًا - حبب محلے می اسکس محمزور مہولی - ذاتی مفاد غالب *آگیا معز*لی ک*استانیول کے اعقو تامیل کھ*ے مشرقی پاکسندانی ، کسے سکئے اوراسلام سکے نام بہبینے والا مک مولخت

ہوگیا. دین کا نظریہ تورہ ہے کر السّما الْمُوْمِ نُونَ اِحْوَةٌ (اَلْجُرات)

مارے ملان بھائی بھائی ہی خواہ کوئی مشرق میں رہا ہے المغرب میں

کالاہ یا گول، کوئی زبان بولناہ ہے، کوئی لباس سنینا ہے، کوئی خوراک

کھانا ہے، لی اگر کا مرشر کے ہوگیا توجمارے درمیان الفنت ڈال دی

میں کلمہ توجید بطور فدرمشر کی ہوگیا توجمارے درمیان الفنت ڈال دی

داستان عَن بُن کُھے کہنے کے المنتر تعالیٰ کھال فدرت کا الکسے الرحکمت والاہے ، ایش کا ہرکام اس کی کھال فدرت کا انور اس کی کھی فال ہوگا ہوگا

فرای آیا گیا النہ کے دو کھی اللہ اللہ اللہ اللہ کے لیے اللہ میں کافی ہے۔ وہمین النہ کی کافی ہے۔ وہمین النہ کی کافی ہے۔ وہمین النہ کی کافی ہے کہ میں اللہ کافی ہے کہ میں اللہ کافی ہے کہ میں ہوئے ۔ اگر آپ خدای ذات پر بھرور کہ کرتے ہوئے کا فروں کے اتھے صلے کریں گے توان کی مرسی میں سے اور الاو سے کے اوجود السران کے لیے النہ کھا یہ کرے گا اور الی ایمان کے لیے النہ کھا یہ کرے گا ،

بعض مفرین فراتے ہیں کہ آبت کا مطلب یہ ہے کہ اے نی !
حقیقت میں آپ کے لیے السّرہی کا فی ہے ۔ اورظاہری طور برسلمانوں
می ریحنظر جاعت بھی آپ کے لیے کا فی ہے ۔ اورظاہری طور برسلمانوں
می ریحنظر جاعت بھی آپ کے لیے کا فی ہے جوجہا دیے لیے ہمیشہ تندہ
میں ہی ہوئی ہوئی اور لقصان اٹھا اور ایک مرمیبہ فیج محراور نیو برخی میں اللہ اللہ میں ہوئی تو وزیا آب قانون اللی کے مطابق صلح سے بیے بیش رفت محرب
اللہ تعالی آپ کی کھا بیت کرسے گا۔
اللہ تعالی آپ کی کھا بیت کرسے گا۔

کھائ الٰہی الانفسال ۸ آیتٔ ۲۵ تا ۲۹ واعسلموآ ١٠

ت رحب ملے :- آپ " رعنیب ولائیں ایان والوں کو رو ثمنوں کے ماقت ) جگ لولے ہے ، اگر ہوں گے تم یں سے بیں آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے دو سو پر - اور اگر ہونگے تم میں سے ایک سو تو غالب آئیں گے دو سو پر اور اگر ہونگے تم میں سے ایک سو تو غالب آئیں گے ایک بزار پر ال لوگو ہیں ہو میں سے جنوں نے کفرکیا - اس وجہ سے کہ وہ لیے لوگ ہیں ہو سمجھ نہیں رکھتے آل اب الٹر نے تحقیقت کر دی ہے تم سمجھ نہیں رکھتے آل اب الٹر نے تحقیقت کر دی ہے تم میں سے اور وہ جاتا ہے کہ تمہارے اندر کھزوری ہے پی آگر ہوں گے تم میں سے ایک سو آدمی صبر کھنے والے - تر وہ غالب آئیں گے دو سو پر اور اگر ہوں گے تم میں سے ایک سو آدمی حبر کونے والے - تو وہ غالب آئیں گے دو ہوار پر الٹر

کے کم سے - اور اللّر تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (1) صلح اورجنگ کے سللے ہیں السّرتعالی نے پہلے اُن باتوں کا ذکرکیا سمن کا التزام دورا جنگ صروری ہے۔ بھرطاقت فراہم کرنے کا اصول بیان فرایا نیز فرمایا و شمن کے مقابلے یں لڑکے الوقت ہرقیم کا اعمر جمع کرو، افرادی قویت پیا کرو یا کہ دشمن کومغلوب کیا ماسکے اس کے ساتھے ساتھ السلے کے کا قانون بھی تبلادیا کہ اگر ڈٹمن سلے پر آبادہ ہو تو آپ بھی اس بن بهجابهط محسوس نركرير آب اس باست كي في نركري كه وشمن مح كي ارامي ابج عنک پنجائیگا، بکرالٹرکی ذات پر بھروسر کرسے اس کام کو ایجام دیں، المترتعالی وشمنوں سے بچاؤ کا سالان پیاکر دیگا بجب آب <del>مجمع اصول سے مطابق کام کریں گے تو التر</del>تعالے كفايعت كريگا-اسست بيل جنگ بري عبى الترف اين خاص تائير كے ماتھ مدد فرائی ہے اور وہ آئدہ میں ایا ہی کہ سے گا۔ فرایسی مؤمن ہیں جو بہلے ایک دو کے کے برترین دشمن تھے ، الترنے ان سے درمیان ایمان کی برولت الفت وال دی اور ان كر آپ بى بجائى ببائى بناديا-اس مقصدكے سيلے اگر آپ روسنے زمين كے خزانے بھی صرف کریے تے توان کے درمیان محبت پیا نکرسکے میتون کم فضل اللہ تعالی کافضل ، اس کی مهربانی اور دین کی صداقت کی برکت ہے کہ جانی دشمن ایک دوسے رہے جافظ بن گئے ہیں۔

ربطآبات

جادگ ترغیب

امم ثناه ولى التدمحدمث ولمويث فيولية بن خليفة المسلمين كيجريا بنج محكير عزوری می، ان می<del>رآمیرشکرگامی کی سب</del>ے دنشکرگامر مراہ مرام منبوط، با ہمت در عِرانت والاادى بونا چلىيى - اشى سالىي علاحيد يا بى مائے كه وه مجابرين كو ندسر حنگ برمتفن كرسيخ . مزدل اور كمينه ما بهداور مايي و فاتجر بهو. وه اردگروکی اقوام کی ذہنیت سے واقف ہوتا کہ اس سے مطابق جنگی حکت على تياركر سطح ومدرترين متحصارول كاستعال مانتا بوريرسب بانين مسلمانوں كوجها دكى ترغيب شينے شيختمن ميں آتھ ہيں۔ حیا بخير النظر تعاليے نے اپنے بغیرسے فرا لیسہے کرمومنین کوجا دکی ترعیب دلانے کا انتظام کو اسلام کے ابترائی دورس موس اور کا فرکی عددی نسیست سے متعلق المتر تَكُنُ مِّنْ كُمُ عِثْنُى وَكُونَ صَابِرُونَ الْمِعْمِيمِينِ ا وم صبر وَالْفَ تَعِين تابت قدم ہول کے کینے المیقا صافکا تممي اكب سوادمي بول كَ يَخْلِكُونَ ٱلْفُا مِنَّ الَّذِينَ كَعَمُوا تودہ کفارمیں سے اکیب ہزار آ دمی رین غالب آئیں گئے ۔ گویا العرفعاسلا نے مومن اور کا فرکے درمیان ایک اور دس کی نسبت بیان فرائی کڑاہت قدمی اختیار کرسنے والا ایک ہوکن دس کا فروں ہے بھاری ہوگا۔ اس طرح الما ہما كوز غيب ادتسلى وى كئىسىكى دىنمن كى كترمت تعدادسى مە كبھارى . السُّرتعالى تہیں دس گنا زیادہ کفاربریمی فتح عطا فرائے گا مفسرت کرم بیان فراتے مِن كراسلام كے استرائی دورمی اہل ایان میرال الوجھ تھا اور انلیں لینے سے وس كن مليك فتحرك ما تقديمي محراها في كالحم تقال بيسابقين الاولين اوك تقريمى الترني تعربيت بان فرائى سب ميانى دورس ايابى ہوا ہم کمانوں نے زصوف دس گنا بھی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا مکہ اسسے زاده تعدد سح ملسن تمي وسط سنمير الالري نصرب سير كاميا فحال

مون در کافری عددی نسبت نسبت کی مدیث شریعت میں آنہ ہے کہ ایک وقع بیضور منیالسلام نے سابھ ہوا کہ مردم شاری کرنے کا بحرور ان کی تعییر بھر کا کہ جائے ہے قابل روں کی تعیار میں کا کھی تو بیٹر بلا کہ جنگ کے تعیار میں ان ہے جب کہ عور توں اور سجوں کو بلا کرمیانال تعداد مید وہ یا سولم وقتی میلمان اُس زائے میں بڑے خوش ہوئے کہ قابی بگر کی تعداد ابھی خاصی ہوگئی لہذا انہیں اب کونی کچھ اسلام ہیں ہوئی مائز میں میں اور می تعداد ابھی خاصی ہوئے کہ اسلام ہیں ہوئی جائز میں اسے مردم شماری کا قانون بھی مائید کے اسلام ہیں ہوئی جائز میں میں میں میں میں میں ہوئی کے اسلام ہیں ہوئی جائز میں اپنی فلال عداد کو بھی سبھتے تھے ، میں وجد بھی کہ وہ پہاڑ جتنے مضبوط ختنے مضبوط خمن کے سبھتے تھے ، میں وجد بھی کہ وہ پہاڑ جتنے مضبوط خمن کے سبھتے تھے ، میں وجد بھی کہ وہ پہاڑ جتنے مضبوط خمن کے سابھ بھی میں اس کے سابھ بھی میں کے سابھ بھی میں کو کی کھی کے سابھ بھی کی کھی کے سابھ بھی کی کھی کے سابھ بھی کے سابھ بھی کے سابھ بھی کے سابھ بھی کی کھی کی کی کھی کے سابھ بھی کے سابھ کی کھی کے سابھ بھی کے سابھ بھی کے سابھ بھی کے سابھ کی کھی کے سابھ کی کھی کے سابھ کی کھی کھی کھی کے سابھ کی کھی کھی کھی کے دو میں اس کے سابھ کی کھی کھی کھی کے سابھ کے سابھ کی کھی کھی کے دو میں کے دو میں کے دو میں کھی کے دو کھی کے دو میں کے دو میں کے دو کھی کے دو کھی کے دو کھی کے دو کھی کھی کے دو کھ

کفار کی مزولی *اور الی ایمان کی حبراً*ست کی وحبہ التنزینے یہ بیان صنہ طرفی بِأَنْهُ عَوْمُ لَا يَفْتُمُ هُونَ كُمُ الْمُرْالِكُ مُحِينِينِ رَكِيتِ السَّرِكِ اُ کی الفرادی قوست اسلحہ یا جنگو بانہ پالیسی کی تسدید نہیں فرائی مکرائن کے نظر ایستنه کی محمز وری کا ذکر کیا ہے مسلمان ایب داضح تطربہ رکھتے ہیں۔ ان سے اس ایمان کی دولت ہے ، انہیں تجبیرت عمل ہے ، اس لیے وہ جائے۔ بس كراكرانيس كفار كيمنفا بليدين كست يجي بوكني تركم في باست بنير كيونك التوك لل قرانبس لازما كاميابي عالى موكى اس كريفلامت كفارك یاس کوئی نظر پرنہیں ۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اندھا دصد کرتے ماتے ہیں۔ ان کے یاس کوئی اعلی دار فع معضد نہیں ہوتا ۔ دوسری بگر عظیم کے دوران ایب ما ما نی نے جا زکی چینی میں کو دکر استحا دیوں کا جا زنیا ہ کر دیا تھا۔ یہ سبند برشي قرباني بي محرنه دوررس نبير بيتواكي حبي حرب بي حاستعال بوكميا منخراس كا دائمي اثركيا بوازاً وحرصاصب بصبيرت إيمان والول كمثال يرب كماكب يخض كعجورين كهانا بواحضو رعلية الملام كى خدمت بي عاصر بها. عرض كما بعضور إاكمين جهادمين شركيب بوكسار عاول توكيا بوكا؟ أسبب

نطري<sup>ن</sup> کا اخلاف ن فرایا ، تم ہمیشہ کے بلے کامیاب ہموجاؤ گئے۔ اس خفس نے اس وقت کھے ہے کھے دیا ۔ تاریخ کے اس وقت کھے کے اس کھے دیا ۔ کھے دیا ۔ کھے لگا۔ اننی عمر محصوم کھے درخضول کھوا دی ۔ مربصبہ برت کی بات بھنی جو اس کے ذمن میں آگئی ادر بیم م اس کی کایا پلٹ گئی مقصد ریم کہ فری طات اندھا دھنداست عال ہوئی ہے۔ وہ تو قیامست اور مابعد کی زندگی پر بعین ہی اندھا دھنداست عال ہوئی ہے۔ وہ تو قیامست اور مابعد کی زندگی پر بعین ہی مندل کے میں داس میں سے سندایا کی مضاکا تصور ریکھتے ہیں۔ اس میں سے سندایا کہ بیروگ سمجھ نہیں رکھتے اور منہ وہ النگر تعالی کی مضاکا تصور ریکھتے ہیں۔ اس میں سے سندایا

املیمان س*الیتین* 

معركم مسرك دوران اكيسة للعدكا محاصره مبارى تمقام نكروه قلومر بوني یں را آتھا جعنرت زہری عراظ کنے سکے میں اپنی قربا نی بیش کرا ہو ماعقیوں سے کہاکہ مجھے و کڑے ہے کمی ڈال کرکٹی طرح تلعے سے اندرا تارور اورتم بابر دروازه محصيف كے انتظاری رہو۔ جیانچہ الیابی کیا گیا۔ آپ کولوکرے میں وال کر می طرح تلعے سے اندر تھینک دیا گیا۔ ای نے اندر عاتے مى تلورميلانا شرع كردى والمجي المهي المرهيانها كافرسي كمسلالول كي فرج قلع یں داخل ہوگئی کے الدان میں افران کے افران کی حضرت زیر افران کے الم الراسف فلعے کے درواز سے کہ بینے گئے اور پھے تعرفی جیمیر منبر کر سے ہوسٹے دروازہ کھول دیا۔ سکراسلام اسمنتظر کھٹرا تھا۔فررا اندر داخل ہوگا ادراس طرح يقعرفت بوكيا بحفرت زلبرس عامة كاب اقدام بورى بعيرت کے ساتھ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس محرکہ میں اگران کی مال تھی علی جائی تو يهي كاميانى ب-اوراً خرست من توبير حال كامياني عاصل بوگى. بيروك کے محاذیریمی کفار لاکھوں کی تعدد میں تھے بجب کرمسلان جند ہزار ہے مگر وطاب المان كى تصبيرت كى وست كاميا بى حال مولى . الى المان كوالتد تعام کے وعدول اور اخرت بربقین ہے لہذا وہ دیمن کے مقابقے سے لیے ب خوست وخطر کو دیڑتے ہیں۔ اور ماان کی بازی مگاکر کامیا بی عال کر لیتے ہم

يحم المخضيف

اسلام کے ابتدائی دورم میلانوں کی قلت تعدد کے میش نظرالگارنے لیے مست دس كناطاقتور وتمن كيسائط محراعان كاحكم ديا تقا بجرحب اسلام كو ترقى عال يركني والم ايمان كى تعداد من الما فد بركميا توالله وتعالى في المرحمين تخفیف کردی ہے و یکلکواک فیٹ کھرضک فاقا وہ جانا ہے کر تہائے اندر کھزوری ہے ، قدر شکھستی اور نیون ہے - لیڈا ڈیمن سے المريك كارب قانون ببهت فيان تيكن مِّ شَكْمُ مِسَّالُ لَهُ كُمُ مِسَّالُ لَهُ كُمُ مِسَّالُ لَهُ كُمَا کَیْجُلِبُ وَ اِللَّهُ اِلْکَیْبِ اَکْرَمِهِ ایک سوآدی ایت تزم ہول کے تو وہ دوروا ذري ميغالب أبن كم - وَإِنْ يَسَكُنُ مِنْ مَنْ كُمُ الْفَحَ كُذُ لِكُوا وه دو مزار مرغالب أين سنتي السرك المركم المركم المركم المرتبي المرتبي المرائل كا على وناصر مولا کہ وہ کی نے سے دوگنی تعداد ریھی کامیابی حال کریں گے مقصدیہ بے كريد ليف سے دس كناطاقت سيسا تقد مقابلے كا محمر تفاءاب تخفیف کرے وگناکر دیاگیا کماننی عددی نبست کی صورت میتم بیل لاز اُمقالم سمناہوگا۔ وریزفابل کوخذہ محطروسکے۔

اس کے ساتھ ساتھ السرتھائی نے الم ایمان کی وصلافزاؤی می برائی۔
واللہ میں کے ساتھ ساتھ السرتھائی سے دراوں کے ساتھ ہے جب
تم میں تدمی کرنے ہوئے اور صبر کالمین تقامے ہوئے لینے سے ڈگئی
طاقت کے خلاف بھی ڈرطی جاؤ گے تریا در کھو! السرتھائی تمہار سے ساتھ
ہوگا، جس کامطلب یہ ہے کہ تہاری کامیابی بقینی ہے میں ہمت ابراہیمی اور
ہوری کا مبت بڑا اصول ہے بیس طرح توجید ، ذکر، شکر، خارہ خلیم
شعار السکر بڑے بڑے اصول ہیں، اسی طرح صبر بھی ال میں سے ایک

صابرين درج

کی گئی ہے جنبول نے مصائب برمصائب برمصائب برداشت کر کے اعلامکمانہ اُق کا دیفیدانجام دیا، اُن کے متعلق السرنعالی کی طرف سے بیخوشخبری ہے در یہ کی مربیا ا

النَّهُ مَا يُوفَى الصَّبِهِ فَوْلَ الْجُرَاكُ مُعَ الْجَدَالِ الْجَرَاكُ مُ مُعَ لِلْجَسَابِ الْجَرَاكُ الْجَدَالُ الْجَرَاكُ الْجَرَاكُ الْجَرَاكُ الْجَرَاكُ الْجَرَاكُ الْجَرَاكُ الْجَرَالُ الْمُراكِدُونَ مُعْرِيطًا فَرَاسِكُ كَا - الْمُرْكِطَا فَرَاكُ الْمُرْكِدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل



الانفسال ۸ أيت ٧٧ ، ٩٩ واعسلموآ ١٠ درس بست و کمیس ۲۱

مَاكِانَ لِنَابِيُّ اَنْ لَيْكُونَ لَكُ ٱسْلِي حَتَّى يُثْخِنَ فِ الْأَرْضِ تُربَيدُ وَنَ عَرْضَ الِدُّنياةُ وَاللَّهُ يَرِيدُ الْاَخِرَةُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَرِيكُ مُ ۖ لَوَلَا كِتُكُ رَمِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَكُمْ رِفْيُكُمْ آخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الْ فَكُلُوا مِسَمّا غَنِمُتُمْ كَالاً طَيَّا الْمُواللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ مُ ١٩٠

بهاں کک کہ وہ خونزیزی کرسے زین میں ۔ تم چاہستے ہو دنیا کی زندگی کا سامان اور السّر جابها ہے آخرت ، اور السّر تعالی غالب اور حکمت والا ہے (۱۲) اور اگر نہ ہوتی ایک بات تھی ہوئی اللّر ک جانب سے ہو پہلے ہو چکی ہے تو ضرح پنچا تم کو اس چیزی جو تم نے یا ہے بڑا علاب (٦٨) بس محماؤ جو تم نے غیمت یں ماسل کیا ہے ملال اور پاک ،اور ڈرو اللہ تعالی سے ، بیک السُّرتِعالى بست بخف والا اور مهران بهد ١٩

گذشة آيات بين جادكي ترغيب كا ذكرتها اسلام كے ابتدائي زمانه بي المايان كى تعدد بالكل قليل تقى اور دخمنول كى تعدد بسن زياده تقى -اش وقت استرتعالى سنے ايمان والول كوليف وس كن طاقتور وثمن ك ساته مقالم كمدن كالحكم ديا بجر حبب سُلما نول ك عاد میں اضافہ ہوگیا، تو النزتعالی نے لینے مم سے تفیعت کردی اور فرمایکرتم لینے سے فرکئے

ویمن کے ساتھ بھی کھی اوا اور ان کے مقابہ سے عبا گئے کی اجازت نہیں اس کے مقابہ سے عبا گئے کی اجازت نہیں اس سے زیادہ تعارفتالاً بین جادگنا زیادہ ہوتو بھی مقلبے سے اعراض کر سنے بیکوئی موافذہ نہیں ہوگا۔ السر نے دیمٹن سے مقابے کے سے میں بیک کے سے میں بیک کے سے میں بیک کے سے میں سیسے مقابے کے سے میں سیسے مقارفرہا دی۔

بیے پر سبت مقرد فرادی۔
عزوہ براسلام میں ہلا براجی موکہ تھا۔ اس کے پتیجے بی مانوں کے عزوہ کر
سامنے تعجن ماکی ہلی دفعہ آئے جن کا حل الشرقعالی کی طرف سے طلوب را علیمت
تھا۔ الن میں دو بڑے مائل تھے ، اکیب مال تعلیمت کا منظور دورسا جنگ
فیدلوں کا مئل تھا نینیمت کا مئلہ جنگ کے فراً تعبر پرایموا جس کا اجا کی
فیدلوں کا مئل تھا نینیمت کا مئلہ جنگ کے فراً تعبر پرایموا جس کا اجا کی
الرفانیمت پر اپنائی جبلا یا۔ لذا السطر تعالی نے اس کا بنیادی فانون ازل فرایا
ادر بھیرآ کے جل کراس کی تقسیم کا اصول ہی فقی لے ساتھ بیان فرادیا۔
یہ بات بہلے دروس میں بھی ذکر کی جا چی سے کرسالیم امتوں کے
لیے مالی فنیم سے ملال منیں تھا۔ قرائن یاک میں موسی علیدالسلام اور داؤد علیالسلام

یے ال علیمت طلال مہیں تھا۔ ورائی پاک ہیں ہوسی علیہ السلام اور داؤد علیہ اللہ وغیرہ کے دغیرہ کے دغیرہ کا کہ میں ہوسے میں این سے باس مال غیرہ سے جمع ہو تا تھا تو السے ایک خاص تھام ہے رکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگ از ل ہوتی تھی جوائس مال کوجلا کر را کھو کر دہتی ہے اگر اللہ رسکے راستے میں کیا گیا جا دبارگاہ رسب العزیت ہیں تقبول ہوتا تھا تو المین میں میں گیا جا دبارگاہ رسب العزیت ہیں تقبول ہوتا تھا تو المین میں کیا گیا جا دبارگاہ رسب العزیت ہیں تقبول ہوتا تھا تو المین میں کو فی خابی دائش ہے کہ جا دباد میں کو خابی دو گئی ہے کہ دہاد میں کو خابی روگئی ہے ، کہذا اس کی اصلاح کی جاتی بی صفور علیہ الصلاۃ والملم کی ما تی بی صفور علیہ الصلاۃ والملم کی اصلاح کی جاتی بی صفور علیہ الصلاۃ والملم کی اسلاح کی جاتی بی صفور علیہ الصلاۃ والملم کی المین کی ما تی بی صفور علیہ الصلاۃ والملم کی اسلاح کی جاتی بی صفور علیہ الصلاۃ والملم کی المین کی المین کی المین کی جاتی بی صفور علیہ الصلاۃ والملم کی المین کی سے دور علیہ المین کی سے کہ کی جاتی بی صفور علیہ المین کی المین کی سے کہ کی جاتی بی صفور علیہ المین کی المین کی حال کی کی حال کی کی حال کی خاتی ہے کہ کی جاتی ہے کی جاتی ہے کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کی جاتی ہے کی جاتی ہے کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کی جاتی ہے کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کی جاتی ہے کہ کی جاتی ہے کی جاتی ہے کی کی جاتی ہے کی ہے کی جاتی ہے کی جا

کا فران تھی ہے کہ مجھ سے پہلے سی امت کے بیا الی فلیمت ملال نہیں تھا، بھرالی رنے ہاری مخروری کے پیٹین نظراس کو ہارے بے مباح قرار سے دیا ۔ عدمیت مشریعت ہیں آ ہے کہ حضور علیہ اسٹالام کی صفوریا میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ النگر نے آب کے سیا درا ہیں کی امسند سے بیلے الفلیمت کوطلال قاردیا ہے ہڑال غزوہ برمیں پر ابلا مٹلہ پیشیس آیا تھا ہجس کا الدیٹرنے ل نازل فرایا جو گزشتہ دروسس میں بیان میں کردیں ہے۔

> روچگی قدیری روچگی قدیری

ے سے سیسے میں جو دوسہ امٹر میش آیا وہ جنگی قید**اد کا** تھا۔ ر ان کے ما بھر کیا سلوک کیا جائے۔ بیلے بیان ہوجیکا ہے کہ جنگ بڑیں لفار کے مترمہ کورہ اُ دمی ارب سے کے اور لقریباً کاننے ہی فیری بلیے گئے۔ سُلربيداً مهوا تواس معالمه من الترتعالي في مانون كواز فاحالج-خياني جدائيل عليالسلام نعضوري خدمن من كرك كراس عالمات النفيا التيول كو اختيار ادسے دي كروه جا بن توان قيراول كوقل كردي بان سے فریر کے کرا زاد کردیں ۔ جبرائل علیالسلام نے واضح کردیا تھا که اگدمها) ن در لینا ایند کرس تو اس کے سابھ شیط کیر ہوگی کہ آئندہ محرکہ میں اتنی ہی تعداد میں مال تھی تندمول کے غرضی تحضور علیاللعہ نے صحابر کرام کو دوس سے کوئی ایک صورسندافتیار کرندگی دعوست و پرلی حضرت الوكيجرصدليق فإ الاصحابيُّ كى غالب اكثرسيت نے برانے طام كى كم قدروں میں سے اکنز جارے رہے دارمی ۔ امید ہے کہ یہ اوک ضور المان ہے آئیں کے لہٰ ان کونٹل کرسنے کی بجلسٹے ان سے فدیر وسول کرسکے چھوڑ داجائے۔ اس طرح ملی اور کی مالی حالہت تھی ہتر بوجائے گی ۔ تاہم حنرن عمر فاعليليس والم أسعدين معاذ فواور معض ديمي صحابه كاموقف یہ تھا کہ ان لوگوں نے ہم بریٹر نے علم کیے ہیں۔اب السّرنے ان میہ ہی تسلط عطاكما سبت توان كوختم كردينا لمى بهترسيت ماكدان كازور تورث علي اوم لمانوں کا دعب و د ہرباط استِ عرب میں جیل جائے۔ اِن جھناست نے میتجوز بھی پیش کی کمسی موزوں وآدی میں مبت سی تُحرِیٰ ال اکھی مدکے اِن میر جوزی میں اُس کی کمسی موزوں وآدی میں مبت سی تُحرِیٰ اِل اکھی مدکے اِن قیدبوی کوزنرہ حلاد باجائے بہرمال صحابہ کی غالب اکٹرمیت فدیر سے حق

مي تفي الد فور حسنورعليالسلام كالتجي كالأنجي بي طرحت تنها بالاخركترت سائح كابنيا دبرتني فنصله فديه فيلف تشيح مي بوكما يونكريرن فيله نتاك أيري سعمطالقت نبيس ركهنا تفاءاس سيك إن آيات بي التُرتعالي كي طرف سيرع تأب نازل تبواسيد ارشاد موالي مسا كان لِنَبِي أَنْ سُكُونَ لَهُ اَسُولُ يَنْ كُونَ اللهُ اَسُولُ يَنْ كُ يے بيمنامسينيں ہے كدائم كے قيرى بول حَتَّى شِي خَينَ فِي الْمَارَيْنِ ہاں ب*ک کہ وہ زمین میں نوزیزی کرسے ، انتخان کامعنیٰ* قوست سمے ساتھ نوزیزی کراہوتا ہے۔ اور طلب ہی سے کہ کفار کوقیری بلنے کی بھائے ان كرفتل كمدد بنامبتر تفا -ان أيات كغزول بيخو وصنور عليك لام بحضرت ابُوبحرصدل*ق بنواور دوستے دسے ابھی بر*یشان ہوئے کہ امنوں نے غیرکہ تبرصور اختبار کی سے اممالیا ہونا چونگرالیا کی حکست میں بیلے بھیا جا جیا تھا،ال يد اللوتعالى ف السنفرشسة دركزرخرا) -محدثين اورفقهاءكرم ببال كريستين كررعتاب حضورتكي أعكيه والمرادر صی برکرم کی طرفت عنبر مهترصورت اختیار کرنے کی دجہ سے آیا ۔ اس تسمه کے اخلتیاری واقعات پہلے تھی سینیں آ جیجے تھے حن من مبترطراعتہ اغتياركياكيا اوراگراس موقع بريهي سبتر صورت اختيار كي حاتي تو ذركوره على را آ اس فیمیے واقعاست میں سے صنور علیالسلام کا واقعہ طرح بھی ہے جب آب کے سامنے دورھ اور شراب کئے تیا کے بیش سیے گئے اور کوئی ایک سالہ نوش کرنے کا اخلیار دیا گیا ۔ائس موقع پیصنور علیہ السلام ہے بهترصورست اختیار کرستے بوسئے دودھ کا پیالسے ندفرایا. ادھرالٹر کی طو سے حکم ہوا کہ اگر آسب مشراب کا بیالی سیند فرائے تو آسب کی امریت . گماه هموتی راسی طرح قرآن باک می انهاست الممنین کے متعلق بھی ذکر موحود منورعكيال لام نفي ابني ازواج مطهاست كراختيار

سے داکہ وہ عاہمی تو اسب کے نکاح میں رہی اور اگر عاہمی توعلی کی ختیار کریس - اس موقع بریمی انہاست المؤنین سنے صنور علیا اسلام سے علیے کی لبیند نہیں کی کیوز کو ریخیر مرتبر راست عنی ماہنوں نے الگری منتا و سے مطابق حشور سکے نکاح میں رہنا مستبول کیا اور ہی ہمتر راست محتی ۔

دنیا ما اخریت

عبالمنزين روانير المحفرست معدين معاذر اورجيند ديگر صحابه سكےعلاوہ اس۔ كوئى مذبيخا والترتعالي فيال كمسكرويا تفام كتريمير دركزر فرماكراس عذا سيحيمها دا فرا الولاكِتِكِ مِن اللهِ سَبَقَ لَمُسَكُمُ وَفِيمًا أَخَذُتُمْ عَذَاكِ عَظِيمً اكسينه وتي الليرتعالي كم جانب ايب إيت بحقي بوني حربيليه بوجي سبيه توضرور بنجيا تم كواس چیزر به حجم نے ایا ہے عذاب · بعنی اگر حدا کے علمہ اور نوسسے میں بریات نرہوتی تو قىدىرد، كوفل كخرابى بېترىخامىم مىلانى لەسنے اپنى غيىز ت<sup>را</sup> بىشە كواختياركيا جوالىگەركى عام دىكھى ہوئی تھی کر دلج ئی اپنے واسے قیدادی کی اکٹرینٹ بعدیں اسلام سے آسے گی ۔اس کا اثبارْ الکی آمیت میں بھی موجود ہے۔ اور دو سری تھی ہونی بات بیٹی کم فدر پیلنے كى اجازست بھى الديرتعالى كے إلى طے شدة بات بھتى كروه بنى اس أخسرى ام*ت کوعلل ہوگی ۔ سورۃ قال میری پی توجود ہے"۔* فَاِصَّا مَتُّا کَجَہُدہ وَ إِمَّا هِ كَالَمَّ كُرْقِيدِيل كوإ الن براحيان كرتے بوئے جيور رس ياف ري قبول كحمدليس راسي طرح قيدلول كاتبا دله تحبي موسحيًا بيداور ان كوغلام تحبي بنايا عاسخانسه اسلام سي بيرجارون صورتين روامي ربيرحال الترفيف فرايا كرجني قیدلوں کے فدیہ کے عومن رکم کرسینے میں بھی الٹاریے مال مانکھی ہوئی معلمت موجود بقى النزا الترني غير بترصورت اختيار كرنے بر درگزرون را يا . اگرالتنری مصلحست میں الیانه بوتا تواس می طرون سے تخدی گرف <u>آجا</u> تی الغرض!الترتعالى في الغنيت كرملال قرارديك في في العلق العربي الترتيان المنتقلة مِـمَّاغَنِـمُتُمُ تُعُرِّحُلُا طَيِبًا بِي كِمَا وُاسْ مِي سَيَحِ تِمْهَ مِعْنِيت ترين ال د باگیا بهتها سے معدل اور یا کیزو ہے۔ ریہ بی امتوں سے یے حرام تھا۔ مگرتہا کے بلے یاک ہے ملکہ تمام الول میں سنتے یاک ال ہی ہے طبرانی شریف کی رواست میں آتا ہے بحضورعلیالسلام نے فرا ما حجولکت رِ ذُكِفَى مُتَحَدِّتَ طِلْلِ دُمْرِى السَّرِسَةِ مِيرِى روزى نيزك كے يَجَے رقعى ہے محدثین کرام کینیرہ روزی سے متعلق سحبت کرستے ہی کہ پہلے نمبریہ پاکیزہ ترین روزی ال نغیمت ہے۔ اس کے بعد دور المبر تجارت کے ال کا ہے۔ ایسی تجارت ہو ہے طریقے سے کی جائے۔ بھر تمبیار لمبر کا شکاری کا ہوتھ نمبر کہ آاہے۔ توالٹ تعالی نے الی نغیمت کوطل کے فرایا ہے، اور بوتھ نمبر کہ آاہے۔ توالٹ تعالی نے الی نغیمت کوطل کے فرایا ہے، اور طیب ہی کہ اس بر کوئی شک و شہنیں ہے۔ اس کا قانون ہی التہ تعالیٰ نے اسی سورۃ میں بیان کرویا ہے کہ الی نغیمت سے بائے صفے کو ان میں میں نبی داگر موجود ہوں کے قرابدار دنبی کی موجود گی میں بیٹیم ہمکین اور میانی داگر موجود نہیں توجوس ون بین مات رہ عالی بعنی بیٹیم ممکن میانی داگر موجود نہیں توجوس ون بین مات رہ عالی بعنی بیٹیم ممکن اور مسافر۔

فرها والقول الله السرت الى سع درست رم. يه باست بمينه مين يظ سے کہ کوئی کام اٹس کی خشاہ کے خلافٹ متر ہوجا ئے۔ اس موقع برمطلب یہ ہے کہ الغیاب کی تقییم سرالت تعالی سے عائد کردہ قانون کی اوری پوری باسلاری کش اور سی مصحی آیس کمی بیشی نه کش ، ورنه السرتعالی کی نا ایسکی مول سیسنے دالی است سے سلیے موقع پراگر غیرولیٰ است اختیار کرلی گئ ترالترتعالى كاعتاب آئيگا-اسى سي فرايكرم روقت فداتعالى سي طريق ربوكراس كى افرانى نەبروچائے - اوراگرتم الترسے طورتے ربوسے توا و ركھوان الله عَفْول عَيصيت في وه تخف والا اور نهايت بهران ب نوحت خدابه وكاتو وهجيع في موكئ غلطيول كومعات كرلمست كا يخفور مبالغه كاحينو سے اور اس کاعن بست زیارہ معان کرنے والاسے اور دھیے تعنی بہت زا ده در بان هے ، وه دیجیتا ہے کوکسی دل میل طاعت کا غدر موجود ہے آئیں اور ريمي كمركوني شخف عا بازي تونهي كرولج يرتيخص نبيت اوعل براغلاص كحصاسي نو استكييه الله تعالى نهايت في شيخت ش كرف والا اوراز عدم ما إن ب ا

واعسلمواً ١٠ الانفسال ٨ درس بهت دو ٢٢ م

يَايِّهَا النَّحِيُّ فَكُلِّ لِمَنْ فِئَ آيَدِيكُمُ مِّنِ الْأَسْبَانِي الْ النِّ يَعَلَّمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَايِّاً لِيُّوْتِكُمْ خَايًا مِّمَّا الْخِذَ مِنْكُمُ وَ يَغْفِرُكَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيكُ ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتُكُ فَقَدْ خَانُوا الله ومن قَبُلُ فَامُكُنَ مِنْهُ مُ وَاللَّهُ عَلِيهُ كُو كَاللَّهُ عَلِيهُ كُوكُوكُ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا بِأُمُوالِهِ مُوَالَّهِ مُوَالَّهِ مُوَالَّهِ مُوَالَّهِ مُ فِي سَرِبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَ نَصَرُوا ۖ أُولَا لِللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَ نَصَرُوا آولَا لِللَّهِ كَهُضُهُ مِ ٱوْلِياءُ بَعُضِ ﴿ وَالَّذِينَ الْمُنْوَّا وَلَكُمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُ مُ رَمِّنُ لَا لَيْهِ مُ رَمِّنُ شَيْءِ حَتَى لِهَا جُرُفَا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكِكُمُ رِفِى الِدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ اللَّهِ الْآ عَلَىٰ قَوْمِ كَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِرْسِينَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِهَا تَعَمَلُونَ بَصِلْيُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعُضُهُمُ أَوْلِيكًا اللَّهِ مِنْ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَوْلِيكًا ا بَعَضِن ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنَّ فِتَ نَكُّ فِي الْكَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيدٌ ٣

تن ایک ایک ایک ہے ہے ہے ہے ہے ای ایک کم کیجئے اُن لوگوں سے جو آگے ہائے ہوگا کے علم میں ہوگی آگے واللہ کے علم میں ہوگی

تمہاری بہتری تو وہ ہے گا تم کو اس سے بہتر جرتم سے یا گی ہے۔ اور تم کو معامن کر ہے گا۔ اور اللّٰہ تعالیٰ بست شخیے والا اور نایت مربان ہے 🚱 اور اگر یہ چاہیں گے خیانت کرنا تو انہوں نے خیانت کی ہے اللہ تعالی سے پہلے ہی ۔ بیں اللہ نے أن ير قابر پالا سے اور الله تعالى سب مجھ عانے والا اور حکمت والا ہے (ا) بیٹک وہ لیگ ج ایان لائے اور جنوں نے بجرت کی اور جاد کیا انہوں نے کینے الوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے رائے یں اور وہ لوگ جنوں نے مجم دی اور مد کی ۔ بین لوگ میں عبر نعض اِن کے بعض کے رفیق ہیں ۔ اور وہ لوگ ج ایان لائے اور اننوں نے ہجرت نہیں کی ، نہیں آپ لوگوں کا محیر تعلق ان کی زفاقت سے ، میال یک کے وہ ہجرست كريں . اور اگر وہ مرد طلب كريں دين كے سماملے ميں ، بي تم یہ صروری ہے مد کرنا ، مگر اش قوم کے مقابلے میں کم تہا سے اور ائن کے درمیان عمدہان ہو - اور اللہ تعالی دیجھا ہے ہو کچھ تم کام کرتے ہو ۴ وہ لوگ جنوں نے کھز اختیار کی ، بعض اِن یں سے بعض کے رفیق ہی اور اگر تم ناکرو گے یہ بات رامی تر ہو گا فتنہ زمین میں اور ضاد بہت بڑا 🖤

الغنیمت اورغزوہ برر کے جبی قیدلوں کا حال گذشة درس میں جی بیان ہو
چکا ہے بمفسرین کرام فراتے ہیں کہ ہرقدی کا فدیہ چارسو دنیار مفرر ہوا ۔ قیدلوں کے
رشتہ داروں نے اندیں حجارانے کی کوششن کی بجس قیدی کا فدیہ وصول ہوجانا گے۔
ججوڑ دیاجاتا ۔ بعض قیدلوں کے رہ تہ دار فدیہ نے نے کی پوزلیشن میں نہیں تھے۔ اُن
میں سے جو بڑھے سکھے تھے اُن کو کہا گیا کہ وہ اُتنے اُتنے آدمیوں کو بڑھنا انکھنا سکھا

جگیتیوں *کاسٹ*کہ

، دیں توسی اُن کا فدر ہم گا جنا کنے لعبض قیری اس تنسرط میریمی را کھے گئے ناہم فیدیوں کی اکثر سین سنے فدیرا وائمسے رو ٹی عال کی تصنورعلیالسلام کے <u>چاعکی طبح بنگی قیریوں میں نتایل تھے۔ اگر دیہ وہ دِل سیم ملانوں سلمے</u> خلاف جنگ یں شرکی نہیں مہذا جا ہتے تھے سکر البُومِل کے مجود کر سنے یمکفار کے نشکہ میں تشرکہیں ہوکر قبیری سبنے. قیدبوں میں حصنرت علی کھے بھائی عقیاغ اورحضرت عباس کے دورسے ربھنیجے حارث ابن نوفل بھی ٹیامل تھے حضرت عبس الدارادى تصيحضور علياللام نے ان ست فرا يكولين علاوه دونول عبيجول كافدية يممى اواكرو- اسنول سنيكا كمرس يأس توفديد كے ليكوئي ال شين لندا مي جبور بول اس دوران مي الترتعالي فيصنودعليهالسلام كوندرلعيروى اطلاع دى كه مكے ست يملتے وقت صفر عاس في اين بيولى ام فضل كركيه والتفاجم زمين من دا داگيا . آب کی وصیت بیکھی کہ ہرسڈ المبیر کی حادثہ بیش آمبائے تو اس مورت میں ہمال میرسے بچوں کے کامرائیگا۔اس دا قعر کا علم حضرت بحیات اوران کی بو<sup>ی</sup> سميسواكسي كويذتها بجب يتضورعلي للامهن الس مأل كالازحضرت يجاسظ برنكشف كرديا تواكب سنع المى وقت الحفك دل سيصلان بوسنه كا اقرار كرليا. كيف سنظ ، آب وافعى التركي رسول من كيونكراس راركم میرکے اورمیری بیوی کے سواکوئی تیسائٹخف نہیں مانتا تھا مگڑاتی نے اس کی لوری لوری خبر دیدی ۔

بہرمال قضرت عباس اور تعبف دوسے قدیوں نے ایک تو مالی بہرمال عربی ایک تو مالی بہرمال عربی کا افراد میں کیا۔ اس سے اتحق کا دعدہ بہرمی کا افراد میں کیا۔ اس سے اتحق کا دعدہ بہری التماس کیا کہ النس کے جواب میں التارت التحالیٰ بہری التارت کے التارت کے التارت دفرایا کیا کہ التاب کے التارت کے التارت کے التارت کی التاب کی التاب کی التاب کی التاب کے التاب کی التاب کا التاب کی التاب کا میں ہوتیں کے التاب کا میں اس وقت الدیک کے التاب کا میں التاب وقت الدیک کے التاب التاب کا میں التاب وقت الدیک کے التاب کا میں التاب وقت التاب کا میں التاب وقت التاب کے التاب کا میں التاب وقت التاب کا میں التاب وقت التاب کی کا میں التاب وقت کے التاب کی کا میں التاب وقت کے التاب کی کا میں التاب کا میں کا میاب کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میاب کی کا میں کی کا میاب کی کا میں کا میاب کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کی کا میں کی ک

موج دم النسك در إِنْ يَعُلُهُ مِ اللَّهُ فِي قُلُونِ كُمُّ خَسَيًّا اگرائلر کے علم می تمالے داول کی بیٹری ہوگی کھی تیکھ خے بیٹا مِسْمًا أَخِدُ مِنْكُ وَ تُواللُّهُ تَعَالَىٰمُ بِينَ اسْ سِيدِ بَرْ رَحِطًا كُورِ كُلُّ جَوِّتِم سے فدربرایا گیا ہے۔ گذشتہ درس میں بیان ہوجیکا ہے کہ حبی قیدلوں سمصطعلق دورانين هيس كماتوانهين قتل كحدديا عافي اوريا فدريب يخضورا دا ما سئے . میم دوسری را سے کوت ہم کماگ اور قبدلوں کی اگواری سنے ا وحروان سے فرید وصول می کیا گیا۔ بیال براسی بات کو دہرایا جار البہت كر فدر كى وصولى السركي حكمت مي تكفي عادي عني لهذا اس بيماليًّا مروكيا -اب اگرتم لینے دعومیٰ میں سیے ہو کہ تم واقعی ممان ہو سیکے ہو تو بھے کوئی فیکر مذكرو ، اگريه باست التند كيم ميهي ، وكي نووه تهيس اس فدير سيع بَهنز ابَرِعطاكريكا - وَيَغِنُولُكُ فَيَ وَاوْرِمِنْركين كے ساتھ فتا ل ہونے كى ج فلطى تم يسي مرز دمونى سبت الترتعالى أيس كويمي معا من فرا دسے كا -فرايا وَاللَّهُ عَلَمُورٌ تَرَحيتُ وَ السُّرتَعَالَىٰ ببن بَعَنْنَ والأاورنهايت

الم کے اس کا دور اسپوجی آئے۔ یعنی اگرتم اپنے دعو ہے یں سیخ نہیں ہواور محض را کی سے ہے اسلام کا دعویٰ کر سے ہوتر بہتا ہے حق بیں ہتر منہیں ہوگا فرایا قوان گیر نے دکی خیا منگ اور اگریہ لوگ ہی سیخ نہیں ہوگا و فرایا قوان گیر نے دکی خیا منگ اور اگریہ لوگ ہی سیخیا نا کا دارہ کریں گے ، بعنی غلط بیانی کریں گے فقلہ خیا نشک اللہ موٹ کی اللہ موٹ کی اس سے پہلے وہ اللہ کی خیانت میں کر بی کے بیں ۔ امنوں نے کفار وم شرکین کا ساعق دیا تو اللہ نے ان کہ یہ میا دی کو ایسٹا دیا اور وہ قیدی بن کرا کے تو ان کی ایک خیانت میل نوں کا تسلط جا دیا اور وہ قیدی بن کرا کے تو ان کی ایک خیانت میل نوں کا تسلط جا دیا اور وہ قیدی بن کرا کے تو ان کی ایک خیانت تو ہیں کہ وہ مشرکین کی طون سے لڑائی میں شرکیب ہوئے وردور میں تو کے وردور میں کرا ہے کہ وہ مشرکین کی طون سے لڑائی میں شرکیب ہوئے وردور میں کہ وہ مشرکین کی طون سے لڑائی میں شرکیب ہوئے وردور میں کرا

خ*يانت* 

کی منرا

خیان کے رصورعلیاللام کے خاران بنی ہی ہے نے یہ طے کردکھ تھا کہ وہ معنورعلیاللام کام پیشہ ساتھ دیں کے بنگرہ ہ اس عہد کی خلاف ورزی حمر کے بھی خیانت کے مریحب ہوئے۔ اس عہد میں الولیب شامل نہیں تھا کی ہوئے وہ شرع سے بی الوجیل کی پارٹی میں شامل تھا ، تاہم خاران کے باقی لوگ اس معالم سے بی ٹرکیب تھے ۔ چانچ ابوطا آب اگرچ آپ پرائیال نہیں لا ایکر اعلی سند تعیب ابی طالب میں بنہن سالہ نظر نبری کے دوران مصورعلاللام میں نے تعیب ابی طالب میں بنہن سالہ نظر نبری کے دوران مصورعلاللام میارہ سے دیا ہوئی ایک کے خاران کے بعض دورسے لوگ بھی آپ کے مراہ سے کے خاران کے بطے بھی خیانت کی اور اب بھیب میں آپ این سے کہ دیں کہ خیانت کی اور اب بھیب خیانت کی اور اب بھیب خیانت کی اور اب بھیب رخیان نہیں ہیں آپ این سے کہ دیں کہ انہیں فدیر نے کرمی رائی کا کرنا ہوگی ۔

انہیں فدیر نے کرمی رائی کی ساتھ میر وعرہ بھی کیا تھا کہ اگر ال کے دل دیں النیر تعالی نے آئ کے ساتھ میر وعرہ بھی کیا تھا کہ اگر ال کے دل دیں النیر تعالی نے آئ کے ساتھ میر وعرہ بھی کیا تھا کہ اگر ال کے دل دیں النیر تعالی نے آئ کے ساتھ میر وعرہ بھی کیا تھا کہ اگر ال کے دل دیں النیر تعالی نے آئ کے ساتھ میر وعرہ بھی کیا تھا کہ اگر ال کے دل دیں النیر تعالی نے آئ کے ساتھ میر وعرہ بھی کیا تھا کہ اگر ال کے دل دیں النیر تعالی نے آئ کے ساتھ میر وعرہ بھی کیا تھا کہ اگر ال کے دل دیں

اسلام کے بیے مخلص نابت ہول کے توالد تنعالی انہیں سبت زیادہ مال و دولت اعطاكرے كا جس كے روبرواس فدير كى مجھ حيثيت نهيں ہو كى ۔ حیائے برحن لوگول کو بعبر میں ایمال کی دولت تصیب ہموئی ، ان کے لیے الطرن الكرام ودولت كى فراوانى كلى كردى وايك موقع بر بام ست بست سامال آیا توحصنور علیالسلام سنے حصنرت عبست فرایا بہاں ۔۔۔۔ عَننا الله الطّاسكة بوالمفاكر له جاني آسيف ببت ساالَ با فرهوايامركر مسي خود كخود الطانهيس سنخته تنفع - اس سلمي دومرول سنت مردكي فرز قرات كى مكراكي سنے فرمايا، نهيں حتبنا خود اطھا سنكتے ہوا تناہى سے ماؤ، زيادہ نہیں بین کنے حضرت عباس انے کھے کم کرے باتی سامان الھایا اور نے گئے این نبیس مکر التر تعالی نے چھوسوسال کے بنوعب س کو مکومت اورسنطنست مجى عطافرائى مبرحال التسرين قيديون سي فرالماكه أكرتم مِن ظوص يا ياكيا توالتلز تعالى تهين زياده شيه كا اور آگر تمهايسه ول صف

*مهاجري أور* 

انضار کی موانیات

منهونے توتم زیرتسلط تو آن سکٹے ہواگرائندہ مجی خیامنت کرو کئے توکیڑے ہوائرائندہ مجی خیامنت کرو کئے توکیڑے ہوائر وَاللّٰهُ عَکِیتُ کُوْرِ جِیدِیْتُ کُوْرِ السّرتعالیٰ مّهاری نیب اورادادسے کے کرجانتا ہے اور حکمت والاسے اوراش کا کوئی کام حکمت خالی نہیں۔

مهاعرین اور الضار اسلام کے اتبالی اور مرکزی گروہ میں۔ ان کی وجہ سے دنياس اسلام كوعروج حاصل مواء انهول سنه ببنار قربانيا أردى تفيس الهنذا الترتعالى في إس تقام مراك ك تعريب بيان فرا في سبط مراك البَّرِين المنفى وَهَا حَرِقُ إِلَيْنَاك وه لول جرايان لاف اوراسون في السر مى راه مين محرت كى ايمان توبنيا دى تقيقت ميداور بعض اوقات مبحرت بھی صنروری ہوجا تی ۔ ہے ۔ ان لوگوں سنے <u>سکے</u> میں ٹری تکالیوے بردائشت حمیں اور الآخر بحرست، برمجبور ہوئے ۔ اس سے بیلے محیولاگ عبتہ کی طرف بھی ہمرت کر کئے تھے ، اس کے بعد مرینری طرون ہجرت کرنا پڑی جس کے یے اِن کومبرچیز قربان کرا بڑی ۔ ترونرایا جولوگ ایان لائے اور بجرست کی وَجَهَدُوا مَامُوالِهِ مُواَنفُسِهِ مُرفَانفُسِهِ مُرفِي سَبِيلِ اللَّهُ اور ا منوں نے کینے الوں اور مانوں کے ساتھ جادکیا التیری راہ می آوراس سلرمیں فرابھی ال نہیں کیا۔ ان کےعلاوہ مرینے کسے وہ الضار بھی وَالَّذِينَ أُووَا وَذَ يَوْدُ رَفِّوا جنول نع مهاجرين كوي كل الهاكيا الدانكي مرد کی رجیب مہاجرین ہجرت کرے مربہ طبہ سینجے ترانصار مربہ نے اکن كى طرف برطرح كا دست تعاون برُما إان كريين مكانات آدر إغات یں گر فاہم کی براو ارس شرکی کے متی کے صنوع الیال ام نے ایک ایک الضارى اور اكيب اكيب بهاج كو آيس مي عياني بيا ديا بمواغات كا يرسسله آنا گهراتها كه اگراكيب عباكي فورت بهوگيا نو دومراس كا دارست بن ليا . سورة سترمي النظر في الضارى اس طرح تعريبين بيان فرا في سيَّ وَالَّذِّينَ نَسَعَةً كُالْدَّارُوكَ لِإِنْ عَانَ بَن رَبُولِ سنة صاحرين كولين كولين كُرُول مِن اورايمان

كوسليني ولول مي حكر دى . مديث پينيج بران صاهرين كي باس مجيد مهير تفاكر الترف وراي لِلْفُقَرَاءِ الْمُهجِرِينَ الَّذِينَ ٱخْدِرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمَ وَاَمُوَ لِنِهِدِيُّ وَالْحِنْدَى مُكُوالْفَادِنِينِ الْبِنْ كَصَرْبِيْنِ كَرِيشِي يَعِينَ ان میں سے مڑسے دولہت مندستھے محرفہا جرچوکر آسٹے توبایکل ملاسٹس يتصر التدتعالي نيانهي انساري معرفت تميكا معطاكيا عبالرحمن بعض جیسے بڑے ہے بڑے اجریمی تھے جوننی دست ہو چکے تھے۔ آب نے لوگو<sup>ں</sup> سے کہا کہ مجھے بازا رکا راستہ بتا نے۔ میں محدثت کریسکے اپنی دوزی کائش کوش الكا ، بيرالير تعالى سنے الى سيے كا و بارس اتنى بركت دالى ، ال كو آما الدار ليا كم تميس بزار غلام رزق الال ست حزير كمدالت كرى راه مي أزاد سيك - العر نے ایپ کو باغات ، مکان اور زمین ھی دی اور بھرا پ نے دل کھول کمہ متعقبن كي اعانت فرما ني ما لائحه آپ خود اكيب دِن مسكين بن كر مرسينے ہیں داخل ہوسئے شختے۔

دوتى كا انضار بدنیه کو الضار آس لیے کتے ہی کہ وہ الٹرکے دین ور مالو مدر كارسنے دائ كى اس ايا رُقربانى كا ذكر النظرف كيا ہے أوليك

بَعِضْ حَمْ اَوْلِيَا اَوْ كَجُوْرِ النهِ بِي سِيعِض لوگ بعِسَ روسرول كے فیق ہر بعنی مهاجرین اور انسار ایک دوسے رکے حقیقی دوست ہیں واللّٰہ بُنّ المنطح وكية ويكاجروا اوروه لوك جوامان لاست محر بجرت نهى عجم

اینے وطن میں ہی قیام نبرمرسہے الن مرکافروں کا غلبہ تھا اور وہ ہجرت کرنے ية ورسيس تف ان كم متعلق فرها المسالك كُمُ مِنْ قَالَا كَيْهِمْ مِنْ

شَيْعً حتى يُهَاجِدُ وَالنَّ كَيْسَاتِهِ مِهَارِي كَيْمَ ووستى نبين جب بك کر وہ بچرت کریے نہ آما ہیں بیخ نکر ایسے حالاست پی سحرت فرص میں ہو

عاتى ہے - لهذا ديار غيرس ميے والول سے اس وقت تك يكي دوستى منبى ترسخى جبتك وه مجرت مذكرها نيس اوردتمن كي تيلي سي أ زاد نارعاني

غیرصاجرین کی امادٍ

فرايان سعدوسى تونبين وسمى البترقوان استناث وكأرفي في الدين الكرد مر سے دین سے سلسلمیں مد کے طلب گارموں فنگلیٹ کھوالنظری مدد کے طلب گارموں فنگلیٹ کھوالنظری صرور مردکرو مکیزیحر و <del>ه موس</del> بین مگرمجبوری کی وجهست بحبرست نبیس کر سکتے اِلْاَعْلَىٰ قَوْمَ كَبِيْكُوْ وَكَبِيْنَا ﴿ وَمِينَانَا قَالَمُ وَمُسَالِينَ وَمِ کے خلاف مروبیا ہی حس کے ساتھ تہا راع پر بیان ہوجی ہو تو بھران کی مدونهیس کی عامین کمیونکر معابدے کی إسلاری طلوب مردست زیادد منروری ہے ، خواہ معاہد توم کا فرہی کیوں نہ ہوراس سے یہ اصول بھی داضی مورآ ہے کرکسی قرم یا فردکی طرقت سے سیاسی فا کڑھ اٹھانے کے لیے کہسس می مرکزے والبی صروری ہے . اگرمرکزے وابی نبی سب نو معاہر قوم کے خلامت مردنہیں ہی جاستی - اگریسی ایبی قوم کے خلامت مرد طلب کی عبا میں سے ساتھ ملافوں کا کوئی معاہرہ نزموز عیر گھرے ہوستے سلانوں کی مدد کی حاسمتی سے اگر کوئی جاعبت بغیرمعامد کافروں کے مکسیس منی سے اور وہ دوسے مسلمانوں سے مروطانب کرتی ہے توانی کی مدلازم ہوجاتی ہے ۔ اگرالیانہیں *کروگے* تو زمین فتنہ و ف ومریا ہوگا، ہے جینی اور رامنی جیل مانے کی حس سے بی نقصان ہوگا دندا <u>الیم</u>سیاند*س می دُصروری سینے* ر

ارج کی دنیا کے سابی حالات اس بنج پر پہنچ کے ہیں کہ کوئی سکان ملک بغیر ملم ممالک میں گھوے ہوئے میان اور کی کوئی مدوندیں کرسکتے۔
ویمن قرقوں نے اسلامی طاقتوں کو اس قدرا کجا رکھا ہے کہ وہ ہے دست و اسلامی طاقتوں کو اس قدرا کجا رکھا ہے کہ وہ ہے دست و اسلامی طاقتوں کو اس قدرا کجا رکھا ہے کہ وہ ہے دست و کہا گھا کہ کہا تھ ہے کہوں الٹری نگاہ میں ہے۔ تہا الکوئی فعل اس کی رضل کے مطابق انجام دور فواجس جو کام میں کرو الٹری تھا ور حوالی کھا تی مول اس کی رضل کے مطابق انجام دور فواجس طرح مول آئی کی مول الله بھی کرو الٹری وقیق اور مجائی مجائی ہیں اسی طرح کھا لائے ہی کے کھی گھا

بَعْضُ اللهِ مَعْدَ اَفْلَيَاءُ كَعْضِ كَافْرِلِدُكِمِي ايك دوسے ركے دوس رفیق اورسائھی ہیں۔ وہ مجی اکیک دوسے سے ساتھی ممرومعاون بنتے ہیں. كيزيحه الْكُفْنُومِ لَكُ تُقَاحِدَةٌ مَّام كافراكي قوم كے افرارس اور اسلام کے مقابلے میں سب استھے ہیں۔اس کے برخلاف مسلمانوں مالیا ہے اور اسی وجہ سے دہ ایک دوسے رہے معالی محالی اور در گاریں فرايا إلاَّ لَفَاخُ لَكُوهُ الرَّمِ لِيضَ عَجَالُول كى مرد منيس مروسكُ تَكُنْ فِيْدَ الْمُ فِي الْمُرْضِ توزين مِن فتنه بريارس الله الله بطل نتتركيا بوسكتاسي كرسررمين بيركفار كاغلبه مومسلما نوك سيخلامي زشي ہوتی ہول ۔ ڈیٹا میں ایمنی کی وجربی سیسے کہ حیال جہال بھی **مسال لول کی م**و کی صرورت ہے ، اُن کے مونہیں پنچتی ۔ اردگردے تما مسلمان ہے ہیں ہی اور اپنے بھاٹیوں کی مرد نہیں کرسکتے۔ دنیا میں بمانوں کی مرکز بہت ہی ضم ہوئی ہے ۔ وہ مرد سیسے کرسکتے ہیں اگر کوئی مک انفرادی طور میرمدد ى كوكشش كرة البى سب فركافر قومي الله ناكام بناديتي بس فلسطين ، فلیائن ، قبرس کھٹیراور مندوستنان سے ملافرل کی حالت زار آب سے ساسنے ہے ۔ عیبائی میشہ ہے سم سلانوں نیطلم وہم کر کتے ہم گڑھاس سے زیادہ سہان ریاتیں کسی مدکر سنے کی توزیش میں نیس ہیں۔ امریخیاف ردس سنے ان کے درمیان نفاق کا ایسانیج بورکھاسے کہ وہ انہیں کینے مكسست والبنة سيحضني بمستحرد وكستقرسها نواس كى مروس أطب لتنظ ہیں -افغانتان میں دسس لاکھ سسے زیا دہمسلمان لمسے ما جیجے میں ممکر مهنےان کی کیا امادی ہے؟ وال سے آئے ملے ماجرین کریناہ نے کے بیے بیزہ جمع کیا ہے ، بیاں آنے والوں کی ترویجھ تھال ہو ربی سے مگرجو ونج ل مرتبے ہیں۔ ان کی کیامد کی ہے ؟ اکی طرفت امریچہ ہے اور دوسری طرف دوسس سے مسلمانوں کو آبس میں لڑا یا

حارا بی منگر باقی ملمان تماشا دیجه سبت بین اسی طرح برمایی لانحصور مملمان ضائع ہو پہلے ہیں ، وہ دنیائے اسلام کی طرف ایٹریاں اٹھا اٹھا کہ دیکھتے ہیں منگران کی مرد کو کوئی نہیں بینچیا ۔ طبعہ اہل اسلام کی بے بسی سے سواکیا کہ حاسکتا ہے 5

السُّرنے فرمایا ، اگر منطلوم تھا نیول کی مدونہیں کرو گے توونیا می فت نہ برباه وكا وَفَسَادٌ حَبِينُ اورببت برافاد قالم موكار آج بمرد يحصيب كمه دنیا کے سی تخطے برامن كا دور دوره نهیں . مرحگر فنتنه د فنا لحرکا بازار گرم ہے۔ کہی<del>ں۔ یکی فراتفری</del> ہے اور کہیں معاشرتی اور معاشی بمنی ہے جمزور فرد برواتوم وه ظالم کے محصول س راسے اور کوئی دوسر فرد یا قوم اس کی مروسے یا ہے تھے نہایں آتا مسلما تن میں خاص طور برمر کرزیت کے فقاران کی وحبست اكيب دوس رك ساعظة مدردى كاخدنغتم جوديكا سبع الكركوني كومشسش تفركرتاب توكامياب نهيس هوتا بمكرا متكوكا فحم يرسي كماكركوني مسلمان بيمانى سى دوست كمك بي قهورسه ادر وه محرت كيمي نبيس كريحة تواس كى مروكرهِ مائسينظلم سي سنجاست دلائر يا دارالامن بيرينه آدُر بير الما نول كى اجتماعی دوراری سبے ر

بہرجال التر تعالی نے نینمت کامٹلہ بھی سجادیا۔ بھیر مہاجرین اور انصار کی فضیلت بھی ببان فرمادی اور اسلام کی مرکز دیت کی اہمیہ دیت کو بھی اجاگر کردیا۔ بھیرآ گے سورۃ کے آخر میں التر تعالی نے وراثت کا اصول بھی بیان فرما دیا ہے۔ الانفسال ۸ آیت ۲ مه واعسلموا .( درس بست وسه ۲۲

وَالَّذِينَ امَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوَا قَ نَصَرُوا اولِإِكَ هُمُ مُ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ اوَوَا قَ نَصَرُوا اولِإِكَ هُمُ مُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا اللهُ وَالَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ كَمْدُ وَهَا اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترحب ملہ: اور وہ لوگ جو ایان لائے اور جنول نے ہوت کی اور جنول نے جاد کی اللہ کی راہ میں ، اور وہ لوگ جہوت کی اور جنول نے جاد کی اللہ کی راہ میں ، اور وہ لوگ جنوں نے جگہ دی اور مدکی - بہی لوگ بیں پکے بیٹے ایان والے ، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی آگ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور جورت کی اور جاد کیا تہار کی مائے ہو کہ ایس یہ لوگ تم میں سے ہیں اور قرابت طر بعن مائے ہو کہ ، پس یہ لوگ تم میں سے ہیں اور قرابت طر بعن اُن میں سے زیادہ مقدار ہی تعیمن کے ساتھ اللہ کی کاب میں بیک اللہ تھا کی اللہ تھا کی اللہ کی کاب میں بیک اللہ تھا کی اللہ تھا کی اللہ ہو کیک اللہ ہو کیک بیک اللہ تھا کی ایک اللہ تھا کی ایک اللہ تھا کی ایک بینے کو جانے والا ہے کی اللہ بیک بینے کی ایک اللہ تھا کی ایک اللہ تھا کی ایک بینے کی جنے کو جانے والا ہے کی ایک اللہ تھا کی ایک بینے کی جنے کو جانے والا ہے کی ایک اللہ کی کی ایک اللہ تھا کی ایک بینے کی جنے کو جانے والا ہے کی ایک کی دور جنوں کی دی دور جنوں کی دور کی دور جنوں کی دور کی دور

گذشتہ آیات میں السر تعالی نے المی ایمان جہاجری اور فیادین کی تعرفیت کی اور استحام بھی نازل فرمائے کہ جولوگ ایمان لا نے کے بعد بجرت نہیں کرستے اگن کوسیسی حقوق عاصل نہیں ہوئے۔ البتہ اگر وہ المی ایمان سے مدوطلب کریں تواکن کی مد کھرنا صفروری ہے سولٹے اس کے کہ اگر کسی کافر قوم کے ساتھ مسلمانوں کا معاہرہ ہو بچکا ہو

ربلجانيت

تواس قوم کے خلاصت مملان کی مردنیں کی جائے گی۔ اگران ایان لینے مہان محافی کی جائے گی۔ اگران ایان لینے مہان محافی کی جائے گائے ہوگا۔ کا فرلوک محافی کی جائے ہوگا۔ کا فرلوک کی جائے مردکا رکھتے ہیں اورا کیک دوسے رکھے مردگا رہی جی آئیں میں دوسے رکھے مردگا رہی جی آئیں میں دوست انتقام کھیں چاہیے کہ وہ آئیں میں دوست انتقام کھیں اور بھتے ہیں۔ لہذا اہل اسلام کوھی چاہیے کہ وہ آئیں میں دوست انتقام کھیں اور بھتے ہیں۔ لوقت صفرورت ایک دوسے رکی مددکریں ۔

اب اِس مورہ کی آخری آبتول میں السّرتعالیٰ نے مسلمانوں کی رکزی عجابت كى تعربيت بيان كىسىندا در وراشت كاعام قانون تعبى تمحيا ياسىند. بيال ائسس مرکندی جاع<u>ت ک</u>ا ذکریمور ما ہے جواسلام کیے ابتدائی دو رہی مها جرین اور الصار في تنكيل كى اور مبنول في يغيبر اسلام كى معبت: ، ، قيادت اوراتباع مي الصار في معبت: ، ، قيادت اوراتباع مي مين ونيا مين نبليغ اسلام كا انهم كام المجام ويا. الهيب سحے بعد والے لوگ بحی اُد مرکنری عباعت کے نقش قدم مرحلیں گئے تو انہیں معبی نوزو فلاح نصب مرکی۔ ارشاد خلوندی سب والکوین المستق وه نوگ جرایان لائے اصل حق ترامان بهمي موقوف سب راگرايان موجودست قدمس كجيدست، ورينخارا ہی خاراً سبتے موسی کی ساری کارست ایان ہی سے مرکزی نفتط سے گرو محقومتی ہے۔ ایمان ہی ان ان کو دُنیا والتخرست میں کامیا بیسے مکنار کرتا ہے۔اورمیرایسان کی مناظب کے بے و ھس جرفی جنول نے بجرت کی مطبخ وطن کو صیولد آعزیز وا قارب، مان زمین كاربار كوقران كأمحض بيان كى سلائتي كى خاطر يحب كسى مگريرا يمان غير محفوظ ہوجائے ، کفارومشرکس کی طرمن سے دین کونٹرک کرشنے کا مطالب ہو <u>اَ جَانَ کَا</u> خَطَرہ بِیا ہوجا کئے تو لِیسے ہوقع براہل ایمان کے یہے ہجرست فرصن مهوصاتی ہے س<u>بورۃ نساء</u> میں الس*ٹر کا ارش*اد توجود ہے"۔ اَلَّهُ سَّ کُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَهَاجِبُ وَإِنْ فِي اللَّهِ وَالسِعَةُ فَتَهَاجِبُ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالسِعَ نہیں تھی کہتم اس میں بجرست کر سکے لینے ایمان کو بچا سیلتے اور دین کے

ایان <sup>ا</sup>ور بجرست شعائر بیمل کرسکتے بجب کہی مکسی افران برپابندی ہود نماز اواکر نے
میں رکا ورف محظری کی جائے ، قرانی نددی جاسمتی ہوا ورشعائر دیں سے سالتے
میں مگر جگر کا نے ہوں تو بھی بجرت فرض ہوجاتی ہے۔ ابتدائے اسلام کے
نماز میں مکچے میں بیں حالات پیا ہو چکے تھے، لہذا ایمان والوں کو والی سے
ہجرت کر جانے کا حکم ہوا۔

طن رت بلی جبر

يرتفظامرى بجرت سهدك انسان وأرائحفر كو حجود كرد وارلاسلام مي جلاحائے، اہم حضور علی السلام نے باطنی ہجرت کامٹلے تھی بھیا اسے فرا وَالْمُهَا جُرُمَنُ هَجُرُمَا نَهَى اللَّهُ عَنُكُ حَيْقَى مَهُمِ وه كي سي واش چيز كوترك كري حسب الله في منع فراياب الروطن كوتدك كرك يك با وجود منهات كوزك نبير كا تواكي تحق حقیقی درا جرنهیس کهلاسکتا و و تو تارک وطن ، نیاه گزین REFUGEE ہی ہوسکا ہے میگر میعنم عنول میں جهاجر نہیں ہوسکتا ،اس کی تا ل بعض دوسے مائل من بھی متی ہے۔ جیدحضورعلیاللام کا فرمان ہے کرحقیقی ایما نداروہ سے عب کے بروسی اس کے تشریسے محفوظ ہوں آنے یہ عبی فرایا مسلمان وا مع مَنَ سَلِمَ الْمُسْكِمُونَ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ مَنَى رَان اور المخرست دوست ممان محفوظ ہوں محصن کلمہ بڑھے۔ لینے سے کوئی تخس حقیقی میلان نبین ہوجا آجہ ایک باقی تقصیمی بورے مذکرے ایک طرح فرایا کرهنیقی مهاجروه سهد جواللری منع کرده چیزول کوترک کردند. فربایا جولوگ ایمان لائے اور بجرت کی وَ لَجھَ کُرُقًا بِفِ ستجيش الله اورانول نے السركے راستے مرحبا دكيا-اسكام ير عہاد اکک بھی حقبقت اور ملند مکم ہے۔ اس کی بروات جاعت کوعز

جادیے مخاکف مشعصے

> مباد اکب بھری حقیقت اور ملیند تھے۔ اس کی بروات جا تھے۔ اس می بروات جا تھے۔ اس می بروات جا تھے۔ اس می بروات جا عمل ہوتی ہے۔ برحورت اور افترار نصیب ہوتا ہے۔ مدود السُّر قائم ہرتی ہیں ، رشم م مغلوب ہوتا ہے اور دین اسلام کا قیام اور لبھا واقع

بہرمال فرایا وہ اورگ جرامیان لائے اور جبنوں نے بجرت کا ور اور اللہ کے داستے میں جہا دکیا ۔ اُن کے علاقہ قاللہٰ بِیْ اُو کُوْا قَلْفَہِ وَاللّٰهِ مِیْ اَوْلِیْ اِنْ کے علاقہ قاللہٰ بِیْ اَوْا قَلْفَہِ وَاللّٰهِ بِیْ اَوْلِیْ اِنْ کے علاقہ قاللہٰ بی انسادی جہنوں نے جہنوں نے جہاجرین کو جبنت کا تھے اور لائے جہاجرین کو جبنت کا تھے امان والے انسوں میں مگر دی ۔ انہوں نے جہاجرین کو جبنت کا تھے امان کو اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی اور اہیں بیٹ کیا۔ اہنوں نے لیے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی اور اہیں بیٹ بالوں سے عزید دکھا ، جب جہاجرین اور انساد سے درصیان موافات کا تعلق قائم ہوا تو اس وقت پر دیش الم ہا جر الانصادی موافات کا تعلق قائم ہوا تو اس وقت پر دیش الم ہا جر الانصادی دورکی ابت ہے جب مثمانوں کی جماعت کمزورہ تی ۔ انشارہی آباد کی دورکی ابت ہے جب مثمانوں کی جماعت کمزورہ تی ۔ انشارہی آباد کی جماعت کمزورہ تی ۔ انسان کی کی دورہ کی ۔ انسان کی کی دورہ کی کی دورہ کی ۔ انسان کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دور

يناهاند

نعرت

کی ا*نبی بیش قیمت خدات کی وسیسے حضور علیالسلام لیے* حب الانصاد الية الاجهان يعنى الفار مرينه سي محبت ركمن ايمان كى نشانى سب اورِانُ ست يغنن رَفِعنَا منا فِهنت كى دليل سبت سيح بين اسلام كي فرينة پیا به مرکئ تو دین کی نشو و نا کے سیار انصار مینر سنے بیریٹ فارم ہیا کیا بہی حبگہ مرکز اسلام پنی اور مہیں سسے دین کے بیروسے کی شاخیں ب<mark>و</mark>ری رنا می بھیلیں حلی کرحصنورعلیالسلام نے فرایک آخری وقت می حب رجال کاظہور ہوگا تو اسلام مرینہ میں جگمسٹ کررہ جائیگا ۔اس جگہ سے عَلَىٰ اَنْفُسِهِ وَوَلَقِ كَانَ بِهِدَ خَصَاصَةُ فَرَاكِسُ الْمُ انصار مرميزتها جرين كوابني حالف سيع يمحام منتقضة بمن فحاه أن كونتود احتیاج ہو۔ نود بھوک بیاس بروائشت کرتے کھے سکھر کیا ہے ہا جریجائوں كوكها ت بلات عظ ، فودكيرانيس بينة تعيم كردوسرول كو بہناتے تھے،اسی سیلے الترنے ان کی تعربیت بیان کی سیم انصار پینرسنے نہ سرف مهاجرین کی خدمست کی عکبرالٹرسکے راسته مي جهاد مي عجى بره وكري حصر ليار جنگ برر، احد، فتح محر، توك. خنین بنیرغرصی کرمره بگریس انصار مرینه دما جرین کے شانہ بشانہ المست ملكه اكترمواقع برانسارى مجابرين كى تعداد مهاجرين ست زياده مخی مہاجرین اوران اربٹنتل ہی مرکزی جاعیت تھی حبھوں سنے السرك دين مح قام،اس كى تقويت اورلقك كے بيے سروطركى إزى بكادى واسى حامات كمنعلق الله في فرايا أوللك هُ مُ الْمُوعُمِنُ فَيَ حَفَيْ بِي سِيح سِيح مِي مِن ثِرامَانَ لاك مجرت کی الترکے راستے ہر جا دکیا اور نیوں نے دیا جرین کو عگرفت راہم کی اوران کی مرد کی رہر دونوں گھرہ دین کی تاثیر سے ہر مورسے پرسنے

الماليات

نظر کشتے ہیں ادر ہی وہ **لوگ ہیں جرم ا**متحان میں بویسے اترسے ۔ البیسنے فطرا كُوالسَّجِقُونَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهُجِرِيْنَ وَالْاَفْصَارِ وَالْكَذِيثَ الشَّبَعُوْهُ \* ثَهِ بِإِحْسَانِ '(المتعدة) يه وب*ي لوگ بي حبنول خيايان* لاسنے میں بل کی مهاجرین اورا نصار ہیں۔۔۔اور بھیروہ لوگ جنوں نے بیکی کے ساتھ وہاجرین اورانسہ ارکی بیروی کی ۔ بیمریکے سریب ہوگے سالمانہ ل كىم كركزى جاعت CENTRAL COMMITTEE كىم كركزى جاعت لوگ آئندہ آنے والول کے لیے منورز بنے ہی پیچے سیجے ایا زارہیں۔ اور بزلوگ ان سے ایما ان میں کیٹرسے کا سنتے ہیں وہ تو دگھراہ آور منافق ہیں . بهرطال التدرتعالي نعظي عن المعنول كم متعلق فرايا في المعنفي ال مَّغُوفَ رَقُ اَن كے بيلے مغفرت سے دالترنے وعدہ كياسے ، كم السي توگوں كى خطا ۇں كومعا منت كرسكے انہيں جزيت سكے اعلى مقام میں صنرور مپنیائیگا ۔ اس کے علاوہ بیجے مومنوں کمے لیے وَدِنْ قُ كَيْرِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَرُزِي هِي سِهِ أَخْرِتُ مِن تُولِقِينًا مُومِنين كواعلى اور پاکیزه رزّ میگا اور زیاده انجهے اعل اسخام نیبنے والوں کو زیا دہ ماعزنت رزق عال بهو گا مبكه عام جنتيون كويمي بالحزنت رزق نصيب ہوگا۔ سیسے زیادہ ابنیا ہے شرشدا اور بہاجرین والضامستفیر ہوں گے جوالتٹر کے مقبول ندیے ہیں ۔ " تاہم اس روزی کا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی ہے، ظاہر ہے کہ جس قوم یا فرد کواس ڈیا میں اقترار حال ہوجائے تواسسے بہترکیا چیزہوس کی اسے ؟ بلاشبدان کو باعزست، روزی نصیب ہوگی ، کوئی این پرنسکتر چینی نہیں کرسکتے گا ۔ جبالجنہ اہترا اسلام سے کے کئی صدفول کے اونیا می اسلامی صحومت کاربردازان <u> ہی معز زارین لوگ شمار ہوتے تھے جن کو باعزت روزی لتی ھی مگری الخطاط</u> كادوَر تنروع هوكيا مشلانون مي تمزورياں پيله موكنين توپه لوگ ذكت كانسكار تهجيك

مغفرت اورباعرت روزی

<u> جب سابت</u> مثن کوترک که دیا ، قرآن سیصرف نظر کردیا ، دین سیصمنه مور ایا ، غیروں کے فی تقدیم ملے توریز وہ عزت رہی اور بذعزت کی روزی م متاخرين فرا وَالَّذِينَ الْمُنْوَا مِنْ الْمُنْوَا مِنْ الْمُحْدِدُ وَهُ لُوكُ مُواسُ ك بعد ايان لاك يعنى متقدمين كه بعدمما خرين و دوراً كا وهدا كا وَهَا الْجَدُوا وَلَجْهَدُوا مَعَكُوْ اللول نع بحيتها سي ساتف الجرت كى اور جها وكيا فَأُولِكَ كَ مِنْ عَيْ مِي مِي مِي مِي مِطلب بِرَ جِي كُونَتَ كُرِّسِ يَعِلْ بِو لوگ ہجرت کرکے مین طیبہ آسکتے، وہ بہلے دور کے لوگ تھے، فسنوا یا جب محة فتح بوكيا ترود وورفتم بروكيا ، بجيره وعلياللام في فرايا لا هِجُرَحَ بَعُدُ الْمَيْوَرِ آج كے بعد كوئى بجرت الله السلم دارا الاسلام بن کیا تھا مگرائندہ کے لیے ہجرت کا یہ قانون وضع ہوگیا کرجہا رہم ممان مغلوب برحائی اور شعائر دین کیآزادی کے ساتھ عمل بیرانہ ہوسکیں۔ تران کے لیے بحرست لازم ہوجائی، بھروہ بھی اگرامل ایان کے ساتھ بل کرجہا دکریں گے تو وہ تقدلین کے درجات برفائز ہوں <del>سیبن</del> می کمیا ہوُا ؟ و**ماں ب**ہ دو *کرو طرشہ کم*ان آباد شکھے منگر حبب کمنروری آئی ترو کا سے بجرت کرنا بڑی رہستہ سے بمانول کوعیائی بنا لیاگیا ، بہت سے ار الداسي كئے اور صرف كيارہ ہزار افى مي ي جينيں مجبورًا ہجرت كاريك، ترفرایا جولوگ بعدمیں ایمان لائے اور پہلے توگوں کے ساتھ حباد میں تشرکیک ہوئے۔ وہ بھی انہیں میں۔سے ہی،الٹرکے ہاں اتن کی بھی وسی می قدرومنزلت سے۔

سيهك بدبيان موجيكاسي كرحضور عليالسلام سفي انصار رمينه اور اولین مهاجرین کے درمیان رسنت اخرست قائم کردیاتھا، ایک ایک انضاري اوراً يك اكيه، مها جركو بحيائي عياني نبا ديا خفا، وه نه صرف ...

ایک دوسے رکے مال و دولت ، دکان مکان اور زمین میں سٹر کیا۔

ہوسکئے تھے مکبراگر ایک بھائی مرحانا تو دوسا اس کی وراثت کا حقدار بھی ہوجاتا ۔ائس وقت میلانوں کی تعداد قلیل تھی منگر فتے مکہ کے بعد حب مها نوں کی تعداد ہیں۔ بے شاراضا فہ ہوگیا ، <del>مهاجری</del>ن اور انصار کے زئیمتر دار بھی امان سے آئے توالٹرنے فروایکرجہا جروانصار کا ووتی کارسنت تر بهیشہ کے بیسے قائم رہ گیا،البتہ *ورا*شت متو فی کے قریبی رشتہ دارو<sup>ں</sup> كاحق مى ہوگا مواغات كى بناير وراشت كا قانون باقى ننيس مرح كا۔ ارشار بوا وَأُولُوا الْأَرْحَامِ كَعُضَهُ مُ أَوْلَى بِبَعْضَ فِي حَ \_ كُنْبِ اللَّهِ التَّرِي كَمَاسِ مِن تَم مِن سيد بعض كے رَثَمَة وارَبعض سيد زياده فربيب بي بعني وراشت كا قانون به بهوگا كروه ديني عبائي كى بجائے حقيقَى اقر أوكى طرف بنتقل ہوجا مے كى بعنى حبب كوئى مها جريا انصار فرست بهوگيا تواس كي وراشت كاحقلاراس كا باپ بَدِّياً ، عَبَائَى ، جِهِا، نَا يَا وَعَيْرِه جوگا بشرطبكه و پسلان بوكيونكرمسلم وركا فر اکیب دوسے کے وارث نہیں بن سکتے۔ البنة موافات کے قانون <u>ورانت</u> کی افا دست موقع محل کے مطابق ہمیشہ فائم سے گی ۔ اگر کو فی مسلمان سی الیسی حکر ہجرت کرسے حاتہے حبال الس کے ملیان رشتہ دارہیں ہیں *اور وہ کینے مسیان کھائیسسے* د شنته مواخات میں نسل*ک ہوجا* تا ہے۔ *جوکسی ایک بھائی کی وفایت* بردوسرامیانی اس کا واری ہوگا-اس قیم کے واقعات صحابہ کے بعد بھی سینٹ سائے - اہل ایمان <del>غراسان</del> اورعراق وغیرہ کی طرمت عاتبے تھے جہال اُن کا کوئی عزیز نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ ومسرے سے موافاست كمديعة تقع توايك دومركى وراثث كصحقدار ممثنة گویا ولاء کاپیمنداب بھی قائم ہے اور حالات کے مطابق کے سے قالزنى حينبيت عاصل مسهد اس زماسنيمي الركور في امريمي الم

مراشت كا

عم قانون

ہوکہ پاکستان میں قیم ہوجا تلہہے ۔ انس کے سار سے عزیز وا قارب امریحببی مراه رومسلمان کمی منهی مین توانسی صوریس اس شخصر کا دارت دہی پاکستانی ہوگا بحس کے ساتھ انس سنے باقاعد*ہ دوستا*نہ اختیار كمربياسي واكراس كحے كوئى سلمان رشته دار موجود ہں تو وہ جہال بھی ج کے اس کی ورانٹ کے مائن وارث مہول گئے۔ الام أفيطنيفة فرات مي كرعام فانون واثت كے مطابق تركه مسب ستصبيلے ان رشتہ داروں کاحق ہوتا ہے جن کاحصد اللہ نے قرآن میں ام سے کرمفررکیا ہے ، وہ رشتہ دار ذوی الفروض کہ لانے میں دوکھیے صبه برح واب كي طرف سے قريبي رشة دار مول مثلاً اب بليا جي آيا اوران کي اولادوعيره-اس کے بعدا مامشانعي فراستے مل کراگر ی تیت کو ذوی الفرض اورعصبہ دونوں نرموں تو ترکم مکانوں سے بيت المال من جمع بموحات كا- البترام الوصنيفة كامكك برب كمعصبهك بعد ذوى الارمة كانمبراً ناسب لعين أكر بايب كمطرف س كم أى رشة دارموج دنه مول تو مال كى طرف مسدر دشته دار من دارمول كم <u>بعید امول ، امول زآ</u>د ، مجانخ روی و اکران میں سے تعبی کوئی زندہ موجدون ہوتو بھے تو بھے مبر رم نے دائے کا ال سیت المال می جمع م *و کرتمام میلانول کی مشتر کہ وراً بشت بن عائیگا۔ انگری کتا ہے۔* مار قرآن مجیر سبے کر قرآن باک اور لوح محفوظ میں ہی قانون در ج سبے فرایا إِنَّ اللَّهُ يَبِكُلُّ شَيًّ عَلَيْ يَعْلَيْ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِرْجِيْرِ كُومِانِ وَاللَّهِ اس نے تمام احکام اپنے علم اور حکمنت سے مطابق جاری فراسٹے ہیں انسانوں کی مبتری سی کی سیسے کم ان قوانین سیجل کریں مرکام کی مصلحت الترتعالي كصبترين علم مي سبه .



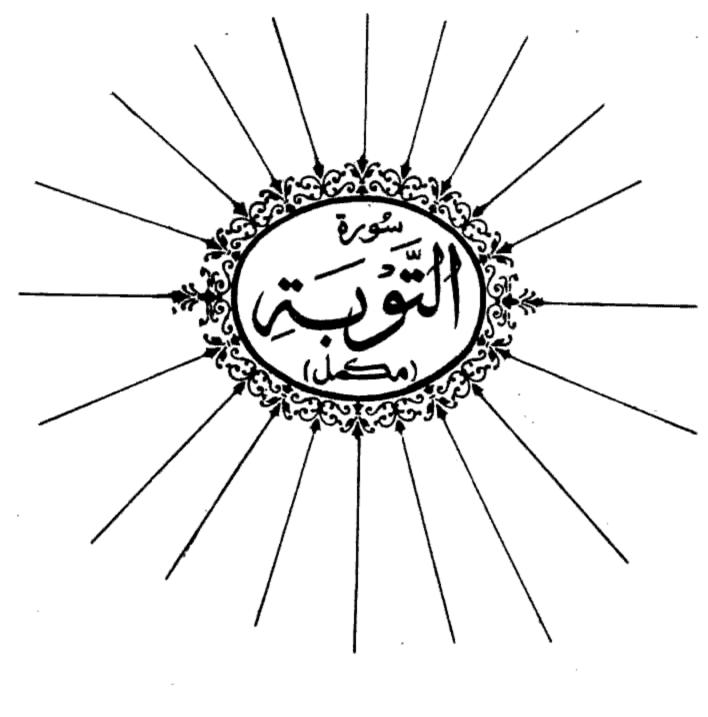

واعلموا ۱۰ التوبة ۹ رسرالا ۱ آیت ۱ ۲ ۲

مُنُولَةُ النَّوْبَهِ مَلَا لَيْنَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلَقِيمَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْ للْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تن حسمه: - یہ برأت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اُن لوگوں کی طرف جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے آُن لوگوں کی طرف جن کے دو) چلو مجھود زمین میں چار میں دان سے کر دو) چلو مجھود زمین میں چار ماہ ذکی مست، یہ اور جان لو کہ بیٹک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالی کو اور بیٹک اللہ تعالی رسوا کرنے والا ہے کفر کرنے والوں کو آ

سورة کے اس مورة مبارکہ کامام فہم نام سورة توبہ ہے۔ وجرتسمید ہے کہ بعض صمابہ را مخلف نام سورة توبہ ہے۔ وجرتسمید ہے کہ بعض صمابہ را مخلف نام ساعة متعافلہ کا کہ میں عدم عمولیت کی کو آبی ہوگئی تھی۔ ساعة متعافلہ کا کھر دیریا ، بالآخر اللہ تعالی نے ان لوگوں کی توبہ تبول فرمانی جس کا ذکر اس مورة مبارکہ کوسورة توبہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

اس مورة کا دوسرا ایم نام سورة برات ہے کیونکہ اس میں مشرکین اور کھار سے برات میں بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ جارہ ہی مدت میں یا برات بعنی بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ جارہ ہی مدت میں یا

سورة ہے <u>بہد</u>کراں طر <u>بہد</u>کراں طر

قرآن یاک کی کل ایک ملکو جروه سور نوب میں سورۃ نوب واحدسورۃ سے حبى ابتدار مَن بست والله السَّحَه لمن السَّحِيبُ مِن بين تحقى عباتي حِصْر عالماترين عبكس سعدروايت بي كالنول في صفرت عنا المراسي معادلة كياكراب مامع القرآن بي - آبب في سني سورة الفال اورسورة نوب كوايس مں جور دیا ہے اور درمیان میں نسبم التر نہیں تھی، اس کی کیا وجہ سے ؟ اس کے جواب ہیں حضررن عثمان کے فرا ایک امنوں نے اس خصر میصنوم علىالصلاة والسلام كوسم الشرطيطة بويث نئيس سناء لهذا ميس في نياب برسم الكرنهين تحصى واللوران قرآن إك سك درميان حبيب حصنو عليالسلام سمالك زنلاوست فراستے تھے ترمیت علیا تھا کہ بیر دوسورتوں کے درمیان فرق کمحہ نے کیے ہے اورانٹ نئی سورۃ تنروع ہورہی ہے ۔ چونکہ آب نے اس موقع برسم السرنب طرحی لندایہ تھی امکان سے كهسورة انفال اورتوبه اكيب بي سورة بموكيوني إن دونول سي مضايين مرسى ماثست إئى عاتى سب -اس سسام الومنيفه وكا ومسلم *ڡڶ؋ۅڡٳڹٳڛڝڝؠؠ؈ۄ؋ڶۅٳؾؠ؈ڮڔ*ؽۺڵۣۅؚٳڵڵؿۅٳڵڗۘۘڿؙڡؙڹٵڷڗۘڿؖ حزوقرآن توسب محمه سرسورة كاجزونهيس يعبف المهاسي برسورة كاجزو بجى مائنة من-اس من من من صفرت عليٌّ مسه تعيم أيك إست منفقه ل

جمع فران

ہے بجب اُن سے دریا فت کیا گیا کرسورۃ توبہ سے بیلے بسم المٹر کیوں نہیں بھی گئی تو فرمایا، سیم اللہ تو آمن کے لیے ہوتی ہے کہ اس سورة مباركهم اعلان جنگ بهور في سبيد، اس پيدريان بهمانظرينين مریک برولاناشاه اشرف علی تمانری فرملتے ہیں کرنسمان تریز سکھ مے بارے میں پیچھٹ کی بات ہے مذکراس کی علیت قرآن باک موجوده نرتیب وشکل حضرت عنان کاکی جمع کرده ہے أب سن بيلي حضرت الركبي مدين فسنه حمع قرآن كا فريضه الأكيام كمه اس ترتیب بی مجھ فرق تھا۔ اس سمے علاوہ حضرت محبدالعلا بن مسعوط کی ترمیب بھی قدر کے مختلف تھی جھنرست ابوبکرصدلق رط مے زمانے میں سیلہ کذاب نے نبوست کا دیو<u> کے کیا ہو کہ بما م</u>رکا كتبيغ والانتقار يحنرت صديق اكبؤني استكے خلاف جا دكراحي میں <u>ارہ سو</u>کے قربیب <u>حفاظ اور فاری حصرات سٹرید ہوگئے</u> اس يرخطره لاحق ہُواکہ قرآن تھي کہيں ضائع ہي نہ ہوجائے ، لہذا اس کو کمآبی صورت میں جمع کرنے کی صنرورسٹ محسوس ہوئی راگرجی قرآن یاک کے مخالف سے مخالف مگہول بریخرری صورت میں موجود کھے ، المم وه يجانبين تنه اس يه أن كواكب مكراكطاكم المناسب سهجاً كما يضامخ قرآن بأك بحيا بهوكمدا كميصحف بن كما . تضرت عثمان فليك زمانهم اختلافات بره سكر يجشرونرليه في محسوس كي كم توك قرآن كي الاوست اواسي ترتب بربت محطر المركد كيه من و تواتنول في حضرت عنان سي عرص كيا إدرا الإماة حضرت امت كاعلاج كريس بيشتراس كي كمريدهي الل الجيل كي طرح بن ما مين - أن كامطلب يرتفا كرحب طرح التري كاب المجل كئي حصول من تقسم بروكئي سب اسي طرح قرآن بال بمي كهير

نفرق صوب مي ندسط عاست لهذااس كي مفاظيت كامناسي تنظام یہاجائے ۔خامخہ صنرست عثمان شنے موجودہ ترتیب سے ساتھ قرآن پاک کو ایک جگر جمع فرا دیا . بھراس سے ساست نسنے تحریر کرائے ادراکب ایسنند مرصور بری <del>عامع مسی</del>می رکھا دیا اور حکم دیا کرخس نے قرآن ماکنقل کہذا ہو۔ اس نسخہست نقل کریسے اور اس سکے خلافت وأكي نشخرتنا رنذكيا جلسئ يحيم آسيني المصحف كم علاق باقي مايس نستخة لمفت كرواليه معنة من كركم فولم ننه م كراكري منعل قراك كى ترنبيب إكل مختلف سيئة المم رُحِده تنسخ قرآن نشاءاللى أور توج محفوظ کی ترتیب کے عین مطابق کیے۔ حضرت عبالتري عبيض ني صنوت عنان سه يرجى سوال يوروي تفاكسورة انفال حيوتى سورة بيص عب كايات اكيب سوس عفى كمن توآیب نے طبعہ بنیع طول (سامت لمبی سور توں ) کے درمیان کیلے تھے دیا ہے اور سور قانور ہوئی آیات سوست زیا دہ ہ*یں افٹس کو آ*پ انفال کے بعد لائے ہ*ں جعنرت عثالیؓ نے جوا سب دیا کہیں س*نے آباست اورسورتوں کی ترتیب حضورعلیہ اسلام سمے فرا ن سمے طابق رکھی سبت جب قرآن باک می کوئی آبیت نانیل ہوتی توصنور علیالملام

انفال کے بعد لائے ہیں جھنرت عنمان نے جا اب دیا کہ ہیں نے ایست اورسور توں کی ترتیب جھنور علیہ السلام کے فران کے مطابق رکھی ہے۔ جب قرآن پاک کی کوئی ایت نازل ہوتی توصنور علیہ السلام کے فران کے مطابق فرات کے داس کو فلال جگہ فلال ایست سے پہلے یا بعد میں محداد چنا کہ صحابہ کرائے ایسا اس کے سورۃ انفال سکے جمعے میں جنگ برر کے بعد مازل ہوئی جا تری سورۃ انوال سکے بعد مذی زندگی کے آخری برفلاف اس کے سورۃ توبہ فتح مکم کے بعد مذی زندگی کے آخری مصدمیں ہے جہ میں نازل ہوئی اور اس میں غزوہ تبول کا حال بال محصد میں ہے جہ میں نازل ہوئی اور اس میں غزوہ تبول کا حال بال معادل بال کی سورۃ ان کی کو اس کے سورۃ توبہ فراتے ہیں کہ باتی سورتوں کی ترتیب کے معادل بال معادل کی ترتیب کے معادل کی ترتیب کی ترتیب کے معادل کی ترتیب کے معادل کی ترتیب کے معادل کی ترتیب کی ترتیب کی ترتیب کی توبید کی ترتیب کے تعادل کی ترتیب کی ترتیب

سورة نوبه کے تعلق ہم نے حصور سے کچیونہیں سناتھا اور ندی ہم نے ازخود دریافت کیا تھا بچ نکہ اس سورۃ برا کر کامضہوں سورۃ الفال کے ساتھ متا تھا اور اس کی ابتداد میں ہم نے حضور علیالسلام سے بہر اللہ مجی نہیں سنی تھی لہذا اس سورۃ کوسورۃ انفال کے ساتھ بچے ڈریا اور ڈریا میں سیم اللہ مجی نہ تھی ۔

امل سيص منسري اورمى دئين كرام بيهي اخذكرست بس كرترتيب قرآن كامعاملة توقيفي بين اس مي اجتهاد يسي كام نبيل تياكيا ، ملكه التئرتعالى كي منشاء كيمطابق حضور عليالسلام كي تبائي بهوئي ترتيب ہے بحب طرح صحابی نے صنور علمباللام سے کنا وسیسے ی آبین كواش كي مقًا م مرركه وما-البته سورة كوبه كيمعامله م اجتها دكو عنرور دخل عاصل ہے۔ بیرسورۃ مصنورعلیالسلام کی نیڈگی کے آخری مصهمین نازل ہوئی۔ یونکہ اس کا مضمون ہیں سور کم انفال کے *سابق* مناجلتا سب و اس بيلي بيلي سورة كانتمنهي سب و البترسلي سورة حیوٹی ہے جب کہ دوسری طبی ۔ بہرحال حضرت عمّان سنے اس سورة كم تعلق عوروفك كريك كے بعد اس كوبهال ركھ ديا اوراس مع ببلے سم اللی مرا در کھی بنیا نے اسے الون میں سے کری تنفی سورة انفال اورسورة تربه كتسنىل كي ساتقدير سے وہ ال كي زمان ببماله للرالد الرحل المتحمرة ويرحه البنز اكركونى اسى سورة سيع الماوست كى البداءكمة السب تولينم الله المصمر تشرف كريك بيسورة مرنى زندگى لمي نازل بورنى اس ى ١٢٩ آئيس اوراداركو

ہیں - بیسورۃ ۲۲ ۲۲ کلمات اور ۰۰۰ را حروف میتم کی سیھے -

قانون صلح وجنگ ہے۔ اِن سورنوں میں بارہ تیرہ اہم اصول اور

اس سيهلي سورة انفال اوراس سورة كاموضوع اسلام كا

كوائف اومروطنوع اُن کے آبع اکھام بیان کے گئے ہیں جن بیٹھالوں کو عمل بہرا ہونا صروری ہے۔ اس ٹورۃ کی ابلائی آبات ہیں کفار وسٹر کین کے خلاف اعلائی جنگ ہے۔ اس ہیں اسلام کے میاسی فلائی جنگ نظام کا بھی ذکر ہے اور خاص طور بریم کرنے اسلام کے بیونی ممالک سے تعلقات کی نوعیت کا بیان ہے ۔ دور سے رفظوں میں مورۃ نہا اسلام کی فارن پاتسی واضح کرتی کی فارن پاتسی

ہے۔ اس میں جزیر کاملہ تھی بان ہوا۔ ہے۔
جاد کے سلے براس ہورہ بر، غزوہ حنین اور غزوہ احد کا ذکر ہے
ادر غزوہ بڑک سے متعلق قدرے تفصیلات موجود ہیں ، اس دوران
منافقیں نے اپنی منافقت کا اظہار محتلف طریقوں سے کیا جہارے
گریز کیا اور کمانوں کے مقابے میں سحیر عنرار تعمیری جب کا ذکر قران پاک
میں موجود ہے ۔ جانچ اس سورہ میں منافقین کو دی کئی رعایات کوختم کیا گیا ہے
اور ال کی ریوانی کا مذکرہ ہے۔

اعلان ببزاری

کے لیے چاراہ کی مہلت سے دو۔ اس دوران یا تو وہ اسلام قبول کے قرآن سے پروگرام کولیے کہ اسلام کی سیاری کا کائے سے ہوئے اسلام کی سیاری برزی کو کرام کولیا کہ کہ اور بلا اور بالا کو سیاری برزی کو کور برگزر اور المد دونوں میں سے کوئی باست نسیلم منیں کریں۔ اگر چاراہ کے فلاف جنگ کی حالت تائم ہوجائے گی۔ اور مزود لیت نہیں دی جائی ۔ اور مزود لیت نہیں دی جائی ۔

قرآن باك مي جار ما وكى مرت كالذكرة بعض دوسي معاملات ببريمي منا ے مثلاً الله كيم الله من فراي لِلَذِينَ يُوْلُونَ مِنْ رِسْكَاءِ بِعُدَّمَ تَنَكُفُ الْرَبَعَ إِلَى اللَّهُ لِي (البَعْرَه) جِرِادِكَ إِبِي بِيوِيوں كے إِس نرجانے كى تىم الطاقىي. دە جارماً قىك انتظاركىيى - ئىمراس كىت بى ياتوكفارى اط كركے روم ع موسكتا ہے . ايجواس مرت كے بعد طلاق واقع موجائے گى مطلب برب كم الله تعالى في ياراه كاعرصه اس بيع تقرر كياب تاكم كوئى تخف اس دولان مين اسب عزر وفكرك بعكى فيعلم ميننج سيك -ہاں بھی کقار ومشرکین اور منافیتن کے لیے جارہ او کی مرستہ مقرر کی گئے ہے سم المي معابدات كى معض دومسرى ورتى مى بيان بورسى بى يىشالگاركەن الدالا کے ساتھ لبی مرت سے معابرات ہیں وہ اگر معامرات کی اِبندی کرتے ہیں خلاف ورزی نہیں کرتے تو ایسے معام است کوبوراکیا جائے گا مگرین لوگوں سلے معابد سے کی اِندی نرکی ، وہ شکست کھاسکتے جس کی مبترین مثال منتخ مکم ہے۔ بہوری فائل بی قینقاع ، منی نظیہ اور بی قرنظر سنے معاملات کی اور جی کی . اسلام اور ملانوں کے خلافت سازشیں کہیں : منتجدیہ بڑا کم تھے علاوطن ہونے اں کی بیدا در سرقب کر لیا گیا اور جرنیا دہ نشر کیے ان سکے بانع مرو<sup>ں</sup> كوفتل كمدديا كما اوران كى عورتون اور مجل كوفلام نبالياكيا . فراياماراة كمسطوك ويوابه تهاكب يلطون وسياركسان كالمنط

<u> وَاعْلَمُواْ الْکَکُوْ عَلَيْ مُعْجِى اللَّهِ اورِ ثوب اجھى طرح مان لو</u> كم تم التلوتعالى كوعا جرنبين كرييجة ، وه قا ورطلق ب اس كے سامنے تها ال كُوني والزبيج نبير على محماً بمكر فَ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّرْتِعالِط بنینا کا فرول کورسوا محرف والای بجرادگ معاندی کفریر اصرار کرتے ہں، زمین میں فتننہ وفسا و بھیلاتے ہیں کفروٹنرک کے بروگرام کرغالب كرين كي كوشش كرية في من الترتعالي الأكوديل وخوار كم يحيور الم بہرشرکین سے بنراری کا اظار ہوگیا ۔ آگئے آبت منبر ۱۵ کسے مشرکین م كفار كے خلاف واصلح طور رہا علائے حباب اور اس كى تشریح آرمى ہے .

وأعـــلمواً ١٠ درس دوممُ ٢

الىتسى بات م أيت ۳ م

ترب ہے ہے۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے دیول کی طرف اس سے عام لوگوں کی طرف بڑے جے کے دن (اعلان بہ ہے) کر بھی اللہ تعالیٰ بیزار ہے شرک کرنے والوں ہے ۔ اور اس کا رسول بھی (بیزار ہے) ہی (بیزار ہے) ہی اگر تم توب کر لو پس وہ تہا ہے لیے بہتر ہے ۔ اور اگرتم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور خبر من دو اُن لوگوں کو جنوں نے کھڑی دردناک عذاب کی ﴿ مگوہ لوگ حن سے تیم انہوں نے کھڑی دردناک عذاب کی ﴿ مگوہ لوگ حن سے تیم انہوں نے کھڑی اور نہ مردکی انہوں نے کئی نہیں کی تمہائے ساتھ کسی چیز کی اور نہ مردکی انہوں نے تھا ہے مشکون میں سے بھر انہوں نے کہی نہیں کی تمہائے ساتھ کسی چیز کی اور نہ مردکی انہوں نے تھا ہے عاقد کی اور نہ مردکی انہوں نے تھا ہے عظون کو اُن کے ساتھ اُن کا عمد اُنکی میٹ کسی کی دیس پورا کرو اُن کے ساتھ اُن کا عمد اُنکی میٹ کسی کے دیس پورا کرو اُن کے ساتھ اُن کا عمد اُنکی میٹ کسی بیشک الٹرتعالیٰ پند کرتا ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کو ﴿

اعلان بنزارى کی تشریح ہے ،گذشتہ درس بیں بیان ہوجیا ہے کہ سورۃ توبیس<del>ا</del> ہے میغزرہ تبوک کے بعد نازل ہوئی اس سے پہلےسد عثرین محدفتے ہوجیا ہے واس ال حنورعلیالسلام کے سامنے حج بہت الدّر س کوئی رکا وط نرفتی اکیے مقردر کے فرز عناب بن البيِّر مكر من وحرد يحيه و بيته مراد الاسلام بن حيكا تصافحاً كجديد التي إك كياساً حجا تفامحرا ك قباحه بندائين كك ما في تقى اور وه يهي كرمشركهن عرب مربه بيت التكوشراهية كالبج كرسنے براہمی كسكوئی إنبرى عائدنهيں ہوئی ہے۔ امنوں سنے تبركم رموم جاری کرسکے است البہمی کو انگار دیا تھا اور دین کی اس سجھٹری ہوئی سک لوسي دين الرامي سمج بيهط شھے جھنورعلىاللام كے تبعير اصلى مالوں ارصاتی مینی ہے دین کتے تھے ان حالات میں لو میمن و دخضور نی رم عدیاں لام نے جے کے لیے جانا کیا۔ اس میں مجالات تعالیے کی خاص صلحت بھی کہ شرک کی خاشت سے دوران حَصنورصلی اللّم علیہ وسلم كاولإن حانا منظور نه نخفا برني كنيراس سال آسني حصنرست الويحرصديق يفركى مرکردگی میں جے مفریح کمیمیر دواند کیا۔اس دوران سورۃ نہا نازل ہوئی تو

صنوبَطِيلِللِمسنعِليُّ كودسِك ٢٢، ٢٢ يا به آياست صنوسنعليُّ كودسِكر مركم منظمه بميجا بالمران كالعلان عام ج كميم موقع بمختلف اجناعاست اس سفر سمے سیلے صنورعلی اسلام نے فوداین عُصنیا دنا می اونٹنی سواری

ىت محضرعلى بطۇمجۇر

كهيلي بيائي بيناني جيئ يحب حضرت على حضوركى اونطى يسور حضرت الويري کے اس سنچے ترموط الزکر نے محمل کرٹنا پر انہیں الارت بچے سے برطاست ر بالگیا، انهوں نے حضرت علی سے دریا فسنت کیا امیراد مامولینی آب یرن کرآئے ہیں یا بطور مامور حصرت علی شنے کہا میں مامور یکی ہول اور آئی سر کرد تی میں ہی تھے اوا کھٹوں گا۔

مفسرین نے اس مقام پرینکتر اٹھایا ہے کہ مطلوبہا علان توامیر بھے حضر و ر الجربجرورة في المريخة النقط ، السبيك با وثود معنوسة على كوغاص طورسي ان کے بیسے بھیے کا کیامقصد تھا ؟ اس خن میں اہم رازی اور معبن دوسے مضرن فراتے ہیں کوعراب کے قبالکی نظام میں بیردستور تھا کہ حبیب۔۔۔ كمع عابره كونسوخ كمنابونا تخاباكسى دوس ركها كيمسا تخرمقاطوتم طلوب جويًا تورسروار تغبير إيش كاكو أي عزيزير كام النجام ديج . حضر على حصنورعليرالسام کے بھائی اور دلا دیتے ، اس میلے آب نے فرکورہ دستور کے تحت حضرت على كوهيجا تاكه توگول كوبورى طرح نبتين آمبائے تعبین فنواستے ہيں كہ حضرت على كريبجي بمصعنے سے يمققو ديمفاكرا ب حضرت صرفی فلکے معاولَ بن مائير اورتمه مؤن جي خوش موجائي - المم لازي كني نيسته بهي بان كيله المحارث على كومفرت الوكرمدين الكي المحتى من بصحف بر می مادی کر حضرت صدیق فلی المرت ملم جوجائے اور بعدمیں کوئی حَجُكُطُ الْمُحَمِّزُ وَبِهِ وَيَكُنِي فَي الواقع اليابوا، حصنورِ للديال الامهيك وصال كي بعدجب يمضرست الجبجرصدين فاممذخلافست بميتمكن بوسك توحصرت على نے ایس کی خلافت کولیا مرکیا اور آسی کی سرکر دگی میں امور کھومت میں آب کے معرومعاون سے ارافضیول نے خلافت کا حبی کم ابلاوس بداكيسهد ان كايردي إلى اللهدك فلافت مصفقار حضرت على تصادريكراك سيفلانت جبين لاكى بعقيقت يرسب كراس امركا فيصله حسنور علي إلى للمسنے اپني جي حياست جي مي حسنرست على كو حصنرست صديق واكا موريناكر كرواها .

الغرض بصنور على المام كى دايت محيم طابق بنرارى كا اعلان الامرىج من صنوت الوسج صداق و اور صنوت على ادر در كرم صحابة سنه مر اجماع محيم عنام بركيا مِنْ كركي كليون (عرفاست، مزدل فدا ورفاص طور ميان كا

اعلال کا مکن

بب جهال حجاج بین دون قیام کرستے ہیں، بڑسے اسمام سے اعلان کیا گیا بھنور على السلام كي ارشا و محيم طالبق اعلان برأت من ير لمي داعلان شامل تهديد (١) يبلااعلان يرتها أَنُ لا يَكُوفُن كَا الْبَيْتِ عُرُيانُ يَعَى آمَدُهُ مِي منخض کو<del>رم مه خلواف ک</del>ی اجاز سنه بهنی*ن هوگی .* زمار خابهیت می*ن لوگ اور زاد* منتكي بمى طواف كرسته تصرواس باطل زعمي متبلام وسيك تحد كراين جى لىكسى موكاه كاالىكاب كرتے ہيں، اس كے ساتھ اللر كے ياك محفر كا طوا م<del>ن سورِ ادب</del> ہے - لنا يا تر وہ توليان كعبر قريش سے مجلم ہے متعاریے کران کے ساتھ طواف کرتے تھے ادرا گران کو کیٹر ہے مسرنين أست تصقو تعربه بنطواب كوترج شيئة تص حبب منزكون اس بيبع نعل كى وصرايه حيى ما تى توسكت وَاللّه وَاللّه الصَرْنَا بِهَا (الاعراب ) الترفيمين الياكرف كاحكم دياست والانكر الترسف فرايا فُلُ إلت اللَّهُ لَا يَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ (الاعراف) لي يغمر! آبُ ال سي كرديركه التكرتعالي البي بيصياني كى باتراب كالمحرضين دينا بيرتوعفلا مح علل (۱) عَ الْبَرِكِ وَلِي دُومِلُ الْعَلَانِ يَهِ قَالُ إِنَّهُ هَا الْمُشْرِكُونَ فَ الْمُشْرِكُونَ فَ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مَا الْمُشْرِكُونَ فَ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مَ كَعِدُ عَامِهِ مَ الْحَيْلُ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مَ كَعِدُ عَامِهِ مَ الْحَيْلُ مَ كَعِدُ عَامِهِ مَ الْحَيْلُ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مِ كَعِدُ عَامِ اللَّهِ مِنْ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مِنْ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مِنْ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْرِجِدُ الْحَيْلُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ ال دالتوبر)مترك وكُ ناباك بي دنداس سال كي لعدانيس معجر طوم ك قريب أسنه يعن ج كرسف كي اجازيت نهيس بهوكي -(٣) حنویِلیالسلام کے فران کے مطابق تیسال علان یہ تھا کہ یکھٹے گ الجنَّةَ وَالْآَمْةِ مُوكَامِن كيمواحنت مِن كولَى تَحْص داخل مِن بوسطے گا. لهٰ دا میرخص کو بلیف ایمان کی فتر کرنی جلب بینے کر ایس کا خاتمہ ا بیان برموحالئے ، ورندجنت میں داخلہ نیں بلسکے گا۔ رم) بوقفا اعلان يرتفاكر حس قوم كے ساتھ معاہرہ ہوجيكا ہے ۔ "فَسِيْحُولُ فِي الْأَرْضِ أَرْفَعَ لَرَّ أَسْتُهُ إِنَّ كُم لِي الْأَرْضِ أَرْفَعَ لَرَّ أَسْتُهُ إِنَّ كُ يُلِي عِلْهِ ا

کی دہمنت ہے اس دوران وہ سورجی درجار کررکے ایمان قبول کریس یا ملک حیور طرح ایمان قبول کریس یا ملک حیور طرح ایمن ورند ان کے خلاف جنگ ناگذیر ہموجائے گئی ۔ اس اعلان کی تشریح آگے بندرہ آیاست کسے جاگئی ہے ۔ اس میں یہ بھی بنایا گیا ہے کہ الیا اعلان کیموں کیا گئی ہے۔ اس میں یہ بھی بنایا گیا ہے کہ الیا اعلان کیموں کیا گیا ہ

اذان كالغوى معنى اعلان موتاب - البنتريد لفظ اب تترعي صطلاح بن جياسيد محضوص اوقات مير مخضوص الفاظ كي سائف نماز كے يك اعلان كواذان كه حا السبت - ير لفظ عربي اوب ميں اس طرح انتقال موا الذك تنك بند بند الما الذك تنك بند بند الما الذك تنك بند بند الما المنت المن

اسادنے اپنی عدائی کا اعلان کردیا ۔ بست سے مطرنے صلے دنگر ہم جاتا ہے اس سے قیام مگراس کے عظر نے سے دائیری نہیں ہوئی -الغرض! ارشا وِضراوندى ہے وَأَجَانُ مِسْنَ اللَّهِ وَكَرُسُولِهِ يَهِ اعلان سہے البترتعالی اور اس کے دسول کی طریب سے الک النجاس علم توگول كى طرف لوگول سے مرادعرب كے مشركين مختلفت قبائل اور واہ عامتہ الناس ہی جرچے کے موقع پرجمع ہوجاتے ہیں۔ فرمایا یا عالم<sup>ان</sup> يُومُ الْحَدِّ الْأَكْبُو جَ اكبرك دن ہے۔ جِج الجرسے كونا دن ال ہے ؛ حضرت عبالطرين عباس ست مروى سے كرحصنورعليالسلام نے فرايا جج اكبرست مراديوم التحريبي ذى الجركى دسوين اربيخ سب حس كون عاج مَن مَن مِن قرا في كريت من أطوف زيارست عجى اسى دن موتا كيمة اس سے سبلے نویں تاریخ کوعرفات کا وقومت تھی تکل ہوجا تاہے توگریا دسویں تاریخ کوج کے ارکارن ممل موجاتے ہیں ،اس سے اس دن كورج الحركا دن كه كياسب ، اسسلهم اكيب رواسيت مصرت على ميع عن منقول كي كرجب اسلاى دارالخلافه كوفهنتقل بركيا نواكي

حجاکبر کارِن دسوی ذی الجرکوسفیدنگ کے فچر رہوار نماز عید کے لیے جبانہ کے میدان میں اسکے کیونکہ صحابہ کرام میں محصابہ کرام می محصابہ کا میں محصابہ کرام میں محصابہ کا میں محصابہ کرام میں محصابہ کا میں محصابہ کا میں محصابہ کا میں محصابہ کا میں محصابہ کی محصابہ کا میں موجود کا ایک موجود کا ایک موجود کا میں معادل کے میں کا دران سے میں موجود کا میں معادل کر میں کا دران ہے میں کی کا دران ہے کا دران ہے میں کی کا دران ہے کہ کی دران ہے کی کا دران ہے کی کا دران ہے کی کا دران ہے کی کی دران ہے کی کی دران ہے کی کی دران ہے کی کی کی دران ہے کی کی دران ہے کی کی کی دران ہے کی کی کی کی دران ہے کی کا دران ہے کی کی دران ہے کی کی دران ہے کی کی دران ہے کی کی کی دران ہے کی کی دران ہے کی کی کی دران ہے کی کی دران ہے کی کی دران ہے کی کی کی دران ہے کی کی دران

جج اصغر عرب كوكنته من يعمره سال بمبراسوائے أيم ج كسى وقت سي برسكة بسي محكرج اكبراس كي مخصوص ايم من مي كما عاسكة ب اوريدا مي ذى الحجيري أعظوين ما تتيرهوس ماريخ من عوام الناس من شورست كرج الح ده به قاہے جسب ۹ ذی الجریعنی عرفه کا دان عمبہ کو آئے جبیا کہ تلاکوا نے میں آیا تھا۔ حمعہ تو میسے ہی مبارک دن سے اور ذی انجری نوس تاریخ بھی اٹنی دِن آجلئے تومیرمنرپیوٹش کی باست بھاگی کہ دویمیرس انھی ہوگئیں۔ نامهم حجاكبرست مرادم رج سي جبب كهعرفاست مب وقومت كياحاتا-ن چبزی غلط العام موحا فی من جن کی کرئی حیثیت بنیں موتی بیٹلا یہ نے عقیصہ نزکیا ہواس کی قرانی قبول نیب ہوتی۔ یاحی نے پہلے ب کی طرفت سے قربانی مذکی ہُو،اس کی قربانی منہیں ہوتی ۔اک فتة بويشي الناس ج أكركاً غلط مفهوم هي الناسج رك دن يه اعلان عامست أنَّ اللّه بري والله من من

 اَسُلَدَتُ وَالْمَنْتُ مِن مَوْ الْبِرُوْرَ وَكَيَا الرَّامِيانَ قِبُولَ كُرُلِيا لَاّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ حَدَّمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ التَّرْكِ مِسُواكُولِي مَعِنُونِينِ اوْرِحَرْصِلِي التَّرْعِلَيهُ وَلَمُ التَّرْكِ وَيُولَ فِي رَبِهِ عِلْ لِياللَّهِ التَّرْتُعَالَى اور اس كَ رَبُولَ كَى طرفت سے مشركين سبعے بيزاري كا اعلان تھا۔

فراياس اعلان كي بعرفوان تنبت قرب كمراو، براطل دين كوهنك وفقى خيان وفقى خيان كالمنظيم توية تهارك ليے مبتر ہے۔ اس سے اللہ بھی داعنی ہوگا اور ایس کا رمول بھی و اِنْ تَقَالَيْتُ عَلَيْ اور اكرتم نے روگردانی کی کفرشک سے بازنہ آئے تَو كوعاجزرندي كرسكة ،خِالخِيرحب منزكَين يه اعلان سنة تنص لوكية تف بدحنگ کی دمہی سبے ،جبیب وقست آئے گا دیکھا مبائے گا بعضراس اعلان كانداق الاستعصيم مكرالترتعالى ن انبين خبردار كرد اكه خدا تعالی قادر طلق ب ، تمهائت عاجز منین کریسے و اگراس اعلان کی لات ورزى كروسكے تواللتركى كرفت سے بيج نبيں سكتے - اس كے ساتور الھ يروعبري نائي وَكَبْشِ الْأَدْيْنَ كَفَوْلَ بِعَدَابِ الْمِيْرِ الْمُرْسِينِمِر ا اب ان کا فرول کو در دناک عذاب کی خبر بھی منا دیں خوشخری <del>ترسخکم کے</del> طور ریکه گیاست مید داصل اطلاع سے که اگرید اوگ کفر شرک سے محمد ہی المٹرکے دربارمیں بینچے تو بھرعذاب الیم کے بغیران کے حق میں کیا فصله موسحة سبے -

معادے تک فرایسائے سامے سامے شرک بی ترکس نہیں ، تعین وفا کرنے ملے اللہ بازی کے میارے میل بازی کے میں معام کے می باندشترین بھی ہوئے ہیں. ایسے توگول کے متعلق فرا الله الله بائی کے کھ کہ فت کے میں میں میں میں میں کے میں کہ درس کے میں المی کی خبرسے میں کی کردیں کے میں میں میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے میں کے میں کے کہ کہ کے ک

بچراننوں نے اس کی مجھ خلامت ورزی نہیں کی۔ تاریخ میں بنوشمار وعنیرہ کا ذکھر منابے کہمنا ہدہ کرسنے سے بعد \_\_\_\_ انہوں سنے خلافت ورزی نہیں کی یتی ربرخلامنداس کے مکہ والوں نے برحدی کی تواس کا بیتے ال کے خلاف فتح مكرى صورت مين كلا تو فرا الكرمن الكول في معام سي مي كيوكمينين كي ين معارب كونين تورا قاكم فيظاهِ وأوا عَكَيْ كُوُ أَحَدُ الْدُ اہنوں نے تہار سے علامت *کسی دوسے ہر تبییاے کی مردیجی بنیں کی اکشس* زمانے میں قبائل کے اس تیم کے معام است اکٹر ہوستے ہے۔ جیسے بنو بجرقرلت کے علیفت تھے اور انہوں نے بنو بجری مریمی کی - اسی طرت برز خزاعه صنور الدالم مراح عليف اور اكب ووسطرى مدسك إنبر تف بہرمال فرایکر جن قبائل کے ایس کے ساتھ کیے گئے معام سے کو تخ<u>ما ہ</u>ے ادراكب كفلات كمى دوسي مراحي مروهي نبيس كي فَأَخِرُهُ النها عَرَّ عَهُدَهُ مُ وَالْيُ مُدَّدِتِهِ وَ تُركِيهِ عَالِمُ كَالُّنِ كُي مِعَادْمُ كُلِي عَادْمُ كُلِي مِعَادْمُ كُلِي ا کے پوراکرہ ۔ ایسے معاہرہ سے یہ جو بھی مرت مقرر کی گئی، حجد ا ہ ياسال دوسال ، اس كويوراكرو، وهمعامره فالمسمحباجات كا- باتى توكور، كو غور وفكركے بيلے جاراه كى جلست ديروكماس ددران بى ده انيافنصلمكم ليركدابنون في اسلام قبول كرناست يا عبدوطني . فرا يا إنَّ اللَّهُ بَيْحِبُ الْمُتَنْ وَيَنْ بِينَكِ اللَّهِ تِعَالَى مَتَقِيول كوليبندكرة بيت جولوك تقنولى كى اره اختیار کرتے ہیں بھدکی یاسلاری کرتے ہیں ،ان کے ساتھ کوئی تعرض ركري، الترتعالي ليص لوكون كولين كر السيرك -

التسوية و آيت ه تا ۲ واعسلموا ۱۰ دیرسسوئم ۳

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُ لُو الْمُدُومُ فَأَقْتُلُوا الْمُثْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُتُ مُوهِ وَ وَخُذُوهِ مَ مَا وَهُو وَ مَ وَاحْمَرُوهِ مُ وَاقْعُدُوْالَهُمُ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوالصَّلَوٰةَ وَاتُّولُ النَّكُوٰةَ فَخَــُ لُّوا سَلِّبِيلَهُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيْمُ ۞ وَإِنْ آحَدُ مِّنَ الْمُثْيِرِكِيْنَ السُتَجَارَكَ ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَالَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبُلِفُ لَهُ عُ مَامَنَهُ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ مَوْرٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ تن حب ملہ:۔ جب گزر مایش میعند حرمت کے ،پس قل كرو مشركوں كو حبال بھى تم أن كو پاؤ اور بكِٹو ان كو ، اور محميرو اُن کو ، اور بیٹو ان کے سیاے ہرگھات میں ۔ ہیں گر وہ ترب کرلیں اور نماز قائم کری اور زکاهٔ ادا کری، توجیبور دو اکن کا داسسته بیک اللر تعالی سخشش کرنے والا اور مهرابان ہے 🖒 اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص پاہ انگے آپ سے ، ہی آپ يناه وين اس كو بيال يمكم وه التركاكلام شنف، بيمر سينيا دي اس کو اس کی امن کی مگہ یہے ،اس سیلے کہ بیٹک یہ لوگ بلیے ہی

بوسم ہیں سطے (۹) پیلے درس میں مشرکین سسے بیزاری کا اعلان تھا۔ بچرمعاہات کی لاف کرنرالوں سے یلے جارہاہ کی مدت فرائی کہ اگر وہ اس عرصہ میں کفروشرک کر حجبوڑ کرائیا ن قبول

سرلیں ترخصیک ہے ، ورنہ وہ مک بربر موجا بیں ۔ جارا ہ کی مرت میں آگر نہ وه ايمان لامني اورنه مك حيوري توييم الن كي خلاف جادبوكا - البته ولوگ معاہرے کی بابنری کر کہے ہیں ۔ان کے متعلق فرایا کیم تقرق مرت کے اُن كے خلاف كوئى كارروائى مذكى حالف اور انبيس سورج و بياركا موقع ويا علف. ارشاد مواسب فَإِذَا انْسَلَخَ الْاسَّهُ وَالْحُرُومُ وَمُرْجِب حرمت مل مين كزرجائي ريهان ريرمرس والعصينون مصمراديي عارماه برين کی کفار وسشرکین کومهاست دمی گئی که وه اس دوران سویج سمجھ کر کرئی فیصل كرلين . إن حرمت واسے معینوں سے وہ حرام میلنے نہیں ہیں جن كا ذكر سطے اسی سورہ میں آراج ہے کہ جب سے التر نے اسان وزمین کو بیر ا فرایسے اس کے نزد کی مینول کی تعداد بارہ مِنْها اُرْبِعَا اُحْدِ کُمْ مُنْهَا اُرْبِعَا اُحْدِیْمَ جن میں سے بیار میلنے حام ہیں . مُنتبِ ابراہمی میں اِن جارہ بینوں سے وران لڑائی ممنوع ہے۔ اِن مہینول می تشریح حصنور علیہ السلام سمے ارشا داست مباركم ميم وجودسے وال ميں سے تين ميلنے تو الحطے ميں بعنی ذی تعدہ، وى المجداور محرم اورج بخفا دريند رجب ہے . ان كا مكم آ گے آرا ہے : ہم اس مقام مرجاً راه مسعدوه مرت مادست وكسى كافرومشرك كوسي بجا سے لیے دی گئی ہو : اہم ان عرمت واسے میدنوں کا حکم تھی ہی ہے کہ الي ايان خود لط الى كى ابتدائر كرس اوراگر شركين تجيشرخاني كريس تو بھراك وقرار واقعی منرا دی علیے میونکریر اعلان سوئے میں دس ذی الجرکو کیا سي. دينه اياره ه کي به مرت دس دبيع الثاني كوخمته بموجلنے گي اور ييم سلمان کفا روشرکین کے خلاصت کارروائی کرنے کے مجاز ہول کے۔ فراياحب يره لمنت خمر موجل ك فَاقْتُ لُوا الْمُشْرِكِينَ حَدَدًا تُنْمُونُهُ مِنْ تُحْمِقِ كَالِمُ وَمِنْهُ كِينَ كُوحِهَالَ بِعِي انْدِينَ يَاوُرُ مِقْرِهُ مِنْ

اور بحطوان كونعنى قدى بنالو،اس ئى جى اجازىت سە كاچىھۇ كوھىگە اور گھیروان کو۔ کفا رکسی تفلعے ہیں ہوں یا دادی میں اُٹن کا ناطقہ نبد کروہ و ، اگر مى شرمي مي تواس كا كلياد كراو وَاقْعُدُوا لَهُ مُهُ حَلَّ مُرْصَدِ ان کے بیلے ہر گھا ت میں مبھو۔ وہ کسی رصد گاہ میں ہول یا تحبین گاہ یا انتظار كاهي ، ان كى تاك مي بيطوا ورحوشى لين تحفيكا في سي كليانين دبرج لورمطلب بركه حاراه كى من كزين كے بعدائنيں برطرف مع محصر اور مرصورت من ال كوكيفركدار كسينا أر یاد کے کہ اس است کرمیر سے سطائی کی تفین کی جاری ہے اس سے کوئی دنیا وی مفاو مقصود نہیں۔ نز تو محص اقترار ی خواہش سب اورنہی موس ملک گیری - اس جنگ کا واحد مقصد التدر کے دین کوغالب بنائب اسلام مي جاد كي على سورة نقره العران ، المره ، الفال ادر نوداس سورة برامجي وضاحت كردى كئيست كراس ستصففوا علائے كلمة المحق بها به به بالكرودولت كاحسول المحض الناني قل جهاد كامطلب يهن كه زمين مي فتنه ونسا وكوختم كيا جائ اكم شعائر دين كي تعيل مي فرا فَانَ مَنَا فَيْ الْكروه توب كريس، كفروشرك سن بازاجاي تربيكا دین کے داستے میں رکا ویل زنیں ،انیا بحقیرہ اورعمل درست کریس ، نمام باطل عما مست قطع تعلق كريك التركي وحدانيت برايان المائن ہے اجلے کا کہ رہی نہاری حماعت سے آ دی ہیں . بھران کوبھی وہ تمام حقّوق عال ہوجائیں گئے جتمہیں عال ہی اور ان ہیہ وہی ذمراریا عائر بول گی جوتم بیعائر بیس - نوبه بس بین تمام بانیس آجائیں گی .

ورایا توریم کرسنے کے بعد اگری دومنر پر باتوں کا اہمام کریس بیلی باست پر سیت - واکھا میسوال کے السے کا کھی باست پر سیت - واکھا میسوال کے السے کا کھی باست پر سیت - واکھا میسوال کے السے کا کھی باست پر سیت - واکھا میسوال کے السے کا کھی باست پر سیت - واکھا میسوال کے السے کا کھی باست پر سیت - واکھا میسوال کے السے کا کھی باست پر سیت - واکھا میسوال کے السے کا کھی باست پر سیت میں اور دوسری اور دوسری اور دوسری بادر بادر دوسری بادر دوسر تمازاور زولغ

یہ وَالْتُوالزُّکُولَةُ اور زکولة اواكرسف كلیس مِمكان اور غیر لم من فرق كرنے والى بددولبرى علامتين من - ايمان توباطني بيزسي وقبي تطهريق ميساته تعلق ركفتى سب بحكمر ليص سين ست تونطا ممعلوم فهيس بوما كم فيخص واقعى اسلام میں داخل ہوگیاہیے ، حبب کس ظاہری طور کیجا عت المسلین تسے ساتھ بلكر نمأذا دانهيس كرتا اوراكرالتنون عماحب نصاب باياست تربجر ذكاة الإنهيب كمة المصيبيث تشركعيث بمرحضور علية السلام كاأرشا ومبارك سبيع كر مجے كم ديا كيا ہے كريس كفاركے ساتھ حبال والى ركھوں حسنتی يَقْتُولُوا لَا الله الله الله الله يال كاس كروه كلم توحيداين زبان سيد ادا تحرين كلمريش مصف بعدد وباتول كوا وليت علل سب اور وه بي نماز اور زكواة جن كا ذكراس أست كريميدي عبى كرويا كما يجب طرح نماز إور دوزه ان ن كا بنى تسب اسى طرح إِنَّ الرَّكُوةَ حَقُّ الْمَكَالِ لَكُواةً كُسَ انسان سے لیے الی حق ہے۔ اور جے مرکب حق سبے کہ اس میں ال ، حان اور زبان مبیول کو برفیے کار لایا جا تا ہے۔ ببرحال اس است میں صرف نناز اورزكاة كا ذكرست، روزه اصر كا ذكراس عكر ننيس كياكيا. نمازکے نمازاكيب البيى عبادست سيص ك ذريع تعلق بالمرزسة ہوتا ہے۔ نماز کا اجرو ثواسب آخرست میں ترانٹر تعالیٰ نے بے صرو بیشار رکھاہے اسی کے ذربیع نجات حال ہوگی ، بہشت بریں ادر الترتعالي كاتقرب على موكًا . درجاست كى ببذى نعيب برقى ، تاہم دنیا میں بھی نماز کے لاتعداد فوائد علل ہوستے ہیں ۔ نماز کے ذریعے طهارات ویاکیزگی عصل موتی سهت جومکت امرامیمی کا امهم ترین صول م نمانے فوائر میں وفت کی ایندی ، وقت کی قدروقمت ، آممانوت مجست اورمها واست کا درس مناسبے بیر نمازی کی صف بندی سب جى بى اميروغرسيب، أقا ورغلام، اعلى اورا دنى سب كنه صي

فزائر

كمندها ولاكر محطرت بومات بي اس مي كالداور كور ك ي تميزا عقي جاتي ہے خاندانی برزی خم بوماتی ہے اور تمام سلان ایک بی سطح براجا کے ہر میں او می*ن محض دنگ ونسل می بن*اد میر کوئی ذلیل م<sup>ر</sup>تقبر نهی*ں۔ ذلت وحضارت گناہ اور* معصیت<u>ہ۔۔۔۔ پراہوتی ہے۔ بر*رگانِ دین فرایے ہی حَنْ* یَکُھُ</u> اللّٰہ فَهُ وَالسَّهُ فَلِي كَبِينه وه بصر التُركى افرانى كر تَسب - التُرك في اعزت و وقار کامعیا رصرف تقوی سے سیرسسسین نماز کے ذریعے ماصل ہوئے م ۔ نمازے فریعے ملمانوں ک اجھاعیت کا قیام بہت ، ٹری اِت ہے الم امان دِن مِن مِانْج مرتبه مي المحطّ موراكك وراكك والتعسيب واقف عال ہوتے ہیں۔ بھرتمع اور عیرین کے اجتماعات میں تربیب کا دی معله بالشرك وك أنعظ موكراسي اجماعيت كالطهاركرت بس رآج بهي غير بما قلهم بمانرل كرباحاعت نماز ميرصنا ديجه كراس احتماعيت برزنك كرتى بي مركز افسوس كامتفام ب كرمهم اجتاع ين خاطر نواه فالمره نبي الطات مكرات رواجي چيز سمجركرا واكريت سيناس بهرمال نماز ايسابسي عيادت سپے جس کے ذربیعے تعلق ہائٹر قائم ہوتا ہے ۔ اور زکواۃ البیع کا دست ہے جس کے ذربیعے بندوں کے سائر تعلق درست بوتاسبت. اما مه شاه ولی النیم محدست دم وی فراننه بس کر زکو<sup>ا</sup> ة كى ادائى گىست دو برسے فرائد مال ہوستے ہىں . ايك تواكنان كے افرسے

زگوا**ة** فوائد

درست ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی النّع محدث دہوئ فرائے ہیں۔ کر زکواۃ
کی اوائیگ سے دو بڑے فوا کہ مال ہوتے ہیں۔ ایک توانسان کے افرسے
بخل کا مادہ ختم ہوتا ہے اور دو سامخلوق خدا کے ساتھ ہمددی کا خدبہ بیار
ہوتا ہے۔ کیونکھ ذکواۃ کا بنیا دی اصول بیسے۔ ڈھُوڈ کھوڈ کے
اعُرنی آئے ہے۔ آو گھر کھا الحالیہ فی فکر کے ہے۔ ڈھُوڈ کھوڈ کے
امراء سے لیجر غرباء کی طرف الحالیہ فی فکر کے ہے۔ النّع تعالی نے اسی سورۃ مبارکم
میں اعظم داست کا ذکر کیا ہے۔ جہال زکواۃ کا مال صرف ہو کئے ہے۔ ذکواۃ
میں اعظم داست کا ذکر کیا ہے۔ جہال زکواۃ کا مال صرف ہو کئے ہے۔ ذکواۃ
میں اعظم داست کا ذکر کیا ہے۔ جہال زکواۃ کا مال صرف ہو کئے ہے۔ ذکواۃ
میں اللی ہے۔ برٹیکی نہیں کیونوٹ کیس توجائز بھی ہو تے ہیں اور نامائز کئی کو المال سے سیار اور نامائز کھی ہو تے ہیں اور نامائز کھی کو تے ہیں اور نامائز کھی

کین ذکاہ ایک عبادت ہے یہ صاحب ال الم ایمان برفری ہے۔
اور بھراس کی اوائی کے بلے بنت کا ہونا بھی صروری ہے۔ حب طرح دیگر
عبادات بناز، روزہ ، جج وغیرہ نیت کے بغیرادائیں ہوتیں ،اسی طرح
دکواہ کی اوائی کے بلے میت کرنا صروری ہے ۔ سبجوں کی طوف سے
کھانہ داروں سے جبری ذکراہ کا ہے ۔ یعنے میں ہی قباحت ہے کرول صاحب مال کی نیت کو دخل نہیں ہوتا۔ اگر ذراہ کی رقم جبری ہی کائنا
صروری ہونو بھر برکھاتے دار کو اطلاع دینی چاہئے کہ اس کے کھات میں اتنی رقم موجود ہے یعن سے اس قدر رقم بطور ذکواہ واجب الاوا
ہے۔ اس طرح صاحب مال زکراہ کی نیت کرے بنک کو کوئی کی
اجازت مے ، ان کواہ اکر دی نئیس ہوں گے ،

فرویا اسید بوک کفروشرک در ترک کرکے ایمان قبول کولیس اور کھیے اس کے بوت، میں نماز اوا کرنے کئیں اور زکارہ کینے مگیس فخت کی اس کے بوت میں نماز اوا کرنے گئیں اور زکارہ کینے مگیس فخت کی سید کہ ہوئے ترک کر دو اور افن کے میں اور کوئی کا دوائی کے میں کا کر میں کا اور کوئی کا دوائی اللہ تھے ہوئی کے دوائی اللہ تھے ہوئی کا دوائی اللہ تھے ہوئی کا دوائی اللہ تھے ہوئی کہ اور کا اور نمایت میں بان سہتے ۔ وہ ان کی سابھ فلطیوں کو معاون فراد کی کی کیونکہ ایس وہ صراط سقیم کے اور کی سابھ فلطیوں کو معاون فراد کی کیونکہ ایس وہ صراط سقیم کے میافرین بیکے ہیں اور اصل مقدر مال ہوگیا ہے ، لنڈا اب لڑائی کی صافرین بیکے ہیں اور اصل مقدر مال ہوگیا ہے ، لنڈا اب لڑائی کی صرورت یا تی نہیں رہی ۔

ياطبى

اب الگی آبیت میں اللہ تعالی نے مین سوک کی مقین کی ہے۔ اللہ نے فرطایا سے کہ جارہاہ کی مہلت کے بعد بھی وَاِنْ اُکھنڈ ہِنْ الْمُدَّرِي لِينَ اسْتَجَادُ لَكُ الْمُركِونُي مشرك آب سے پناہ مانگے۔ فَاجِحَہُ حُ

توآب لیے نیاہ دسے دیں ۔اس کے خلاف کارروائی بندکرے کیے ايك موقع فرامم كري حَتَى لَيْتُ مُعَ كَالَمُ اللَّهِ مِيال مدر، كم وہ المظر کا کلام سکن سے مطلب یہ سبے کراگر کوئی مشرک اس تشرط پر مهلت طلب كرة بي كر أست النزكاكلام إدراس كم أحكام سنافي جائیں اوسمحصائے مائیں ناکہ وہ غور وفکر کرکے کسی متیجہ رہینیج سے انوفرا با أُسِيموقع دين بهال بكروه التركا كلام شيخ. أسي قرأن سنامُي ، اسلامی تعلیماست سے آگاہ کریں۔ اُن کے فوائد تبلائیں اور اس کے بعد بھی ملد اِزی کمی مکبر کسے سوچنے سمجھنے سے لیے مزید موقع دیں ، بھراگروہ این اس کی مار تعین لینے علاتے میں مانا عامیا ہے شکر انکو فیک مکامنک تراشي بلئے امن كاستور بني وس اس كے سائف مدر دى اور مرانى كاسلوك كريب تاكه وه ايان كى حقائيت مسيمتا ترم وكرخود مخرد ايان ہے آئے: تاہم براک مشرکوں کے لیے ہے جردین کوسننا اور سیجنا لله كيف كموني برما بل لوگ بس مو بين سمحف سع عاري بير

بے آئے تاہم برائی شرکوں کے لیے ہے جردین کوسنا اور سیمنا موری ہے۔

وایا خلاکے برمیان اس بے دی گئی ہے باخی می فقو کو گئی ہے باخی می فقو کو گئی ہے باخی می فقو کی گئی ہے باخی می فقو کی گئی ہے باکھوٹی ہے ماری ہیں ۔

ان کو اتنا موقع منا چلی ہے کہ بینوب عور وفکر کر کے سی میتے برین کی کی ان کو اتنا موقع منا چلی ہے کہ بینوب عور وفکر کر کے سی میتے برین کی کی ال ان کہ موقو وے دیا جائے۔ تو بھردین کو قبول کرنا ان کی موقو من ہے۔ موقع فراہم کرنے سے پیلے اور من سب ملت فیلے بینے میں کہ کا روائی کرنا درست نہیں کیو دکھ عنور کئی میں اور دین کو قبول کرایں ۔ الہذا ان کوری رعایت ملتی چاہئے وزیا کریں اور دین کو قبول کرایں ۔ الہذا ان کوری رعایت ملتی چاہئے وزیا ہوغا دی اور میں اور دین کو قبول کرای سے عنور سے عنور کریں اور دین کو قبول کرائی اس رعایت کے بعد بھی ایان قبول کرنے کے بیا تیا ریز ہوں اور ذم مالانوں کی اس عتی میں رہنا قبول کریں۔

مبراسلام کے خلافت دانیے دوائیاں کریں توبایے لوگوں کے خلاف طاقت کم استعال ناگزیر بہوجا تاہیے رہیران کے بیے دوہی راستے

مي كه يا تو مكك بررموماتي يا انبين قال كروبا مائ -

الــــتوية ٩ أيت > تا ١١

واعسلموا ١٠ ورسرچارم م

كَيْفُ يَكُونَ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهَدُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِـنْدُ رَسُولِهَ إِلاَّ الَّذِيْنَ عُهَدُتُّهُ عِنْدَالْمَسَجِدِ الْحَرَامِ فَكَا استقاموا ككء فاستقيموا كهثم إنت الله يُجِبُّ الْمُتَّقِبُنَ۞ كَيَفُنَ وَإِنْ يَّظُهُرُوا عَلَيْ كُورُ لَاَرُقُولُوا فِي كُمْ اللَّهُ وَلَا ذِهَّةً \* يُرُضُونَكُمُ بِأَفُواهِمُ وَتَأْلِىٰ وَيُ لُونِهُ وَ وَاكْنَهُ وَاكْنَهُ وَ وَاكْنَهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا لَا لَا اللَّهُ اللَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا ا بِايْتِ اللهِ ثُـكَنَّا قَلِيـُـلَّا فَصَدُّوا عَنُ سَيِبِيلِهِ إِنْهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعِهُ لُونَ ۞ لَا يَرُقُبُونَ فِيهِ مُؤُمِنِ إِلاًّ وَّلَا ذِمَّةً ﴿ وَأُولَلِّكَ هُــُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَانُ تَابُولَ وَلَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوا الزَّكُوٰةَ فَالْحُواكُكُمُ فِي الدِّيْنِ \* وَنُفُصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ لَيَّكُمُونَ ١٠

تن جب ملہ برکس طرح ہو رکھا ہے مشرکوں کے بیے عمارت کے زدیک اور اس کے رسول کے نزدیک ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہرہ کیا ہے سعبہ حوام کے پاس بہس مجب یک وہ سیدھے رہی آئ کے بیا میں میں میں میں اس کے بیا کہ اس میں میں تم کے بیا کہ اس میں تما کے بیا میں میں میں میں میں اس کے بیا کو کی کی کے بیا میں اس میں تمالی کی اختیار کرنے والوں کو کی کی طرح (اول کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی) مالانکم اگر یہ خالب

آجائیں تو نہیں کھاظ کرستے تہارسے افر قرابت کا اور نہ عدوبیان كا يہ تميں رضى كرتے ہيں لينے موننوں كى بات سے اور ان كے ول انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں افران ہیں ( کوری ہے انہوں نے النگر کی آتیوں کے بہے مقوری قیمت ، پس روکا ہے انہوں نے اُس کے راشتے سے۔ بینک بڑی ہے وہ بات جریہ لوگ کرتے ہیں ﴿ نہیں کاظ کرتے کی مومن یں ترابیت کا اور نہ عمدوپیاین کا ، اور سی کوگ ہیں تعدی کھنے طلے 🕦 پس مگر یہ توبہ کر جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ کینے لگیں تو یہ تہا سے عبائی ہیں دین میں ، اور ہم تعمیل سے بیان کستے ہیں آئیتیں اُن توگوں کے لیے جو علم کھتے ہیں ال إس سُورة كى ابتداريس بيلك كفار ومشركين سسم برادت كاعلان موا ، عجر ربطآيت انہیں سوج وبیچاد کرنے کیلیے چار ماہ کی ہدایت دیے جانے کا ذکر ہڑا کہ یہ مت گزیسنے سے بعد مالت عنگ قائم ہوجائے بشرطیحہ کفار ومشرکین نے ایمان نرقبول کر دیا ہو یا وہ مکس سے <u>جلے نسگ</u>ے ہوں۔ بھریہ بیان ہوا کہ اس دہاست کے باوجود اگر کوئی غیر کم دین اسلام رہ میں میں ایک كم منعلق الكابى عاصل كرناجا ب مقرآني بروكه م كويسننے برا او ده بواور وه الل ايا اسك اس مقصد کے بیلے پاہ طلسب کرسے تو اُسے بناہ سے دی جائے بکرا سلام کی منا كرسنے سكے بعد شيعے مزيد مہلت دى جاسئے اور شيعے اُس كى جائے امن كرك بينجا دیاجائے کاکہ وہ ہرقیم سے دباؤست ازاد ہوکر کوئی فیصلہ کرسکے، فرایا، برسے ملم لوگ ہیں، انہیں اس قدر رغامیت دینی چاہیئے اور اگر اس کے بعد بھی وہ دین بی کواختیار نہیں کر ستے تو اِن کا شارمعاند کا فرول میں ہوگا اورانی کے ساتھ جنگ سے سعالی دہی سلوک کیاجا نے گاہواں قیم سے کا فروں سے کیا جاتا ہے۔ اُب آج کے درس میں

جنگ کی حکمت بیان کی گئی ہے کو کفار و مشرکین کے خلاف جنگ کیول صفروری ہے ۔

ت معادراپر استقامت

ارتنادم وتاست كيف يكون الممشوكين عَهْدُعِندالله و عِنْدُ زَيْسُقُ لَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اورانس كے رشول كے نزديب مشركين ست عدرسان كيد موسكة ب مطلب يدكرولوگ عدوسان رقام نهين اور اسے باربار توریتے ہیں ، السراور رسول کے لوں انکے عمدی کوئی وقعت نہیں۔ ائن کےمعاد سے کامجھ اعتبار نہیں کیا جاسکتا مسترکین نے مدیر كے مقام رحصنور على السلام كے ساتھ اكمي معاہرہ كيا مگر ڈرٹر ھوسال كے عصدس کی اسے توڑ دیا ۔ اِن کے علاوہ معض دوسے کف راورامل کا ب نے تھے معاملت کی خلامت ورزی کی،اسی بیے فرمایا کہ السراوراس کے رسول کے نزد کیے عرفت اوگوں کے معاواست کی کوئی حیثیت نہیں ، فرايه إلى إلاَّ الدُّننَ عَهَدُتُ عُوعِنْدَ الْمُسْجِدِ الْحَالُمِ البتهوه توكي جنول في معرج الم كي إس تم مع عابره كيار في م استقامى كالكفي بسروب ك وهال معاملي تهارك ساعقر مدهري فأستقتم فالكو تولم توتم بحى الله كالت كالت الديها سرويمعابده مدبيبيس أكيب شق يهيئ كرح قبائل عام مشركين محم کے سابھ مشرکب رہی اور حربیا ہم سلمانوں کے سابھ شامل ہوجائیں . اس معامرہ کی رو سے معین قبائل نے کینے عدر کو دوار کیا جکہ معین قبائل بنوكنانه ابنوصمره اورخ اعه وغيره حضور عليالسلام كي ساتھ كيے كئے عمر ساك پرقائم سیر اسی لیے فرمایا کہ جولوگ عدر تام اس تم بھی ان سے ساتھ وب ہی سنوک کرو اورم ما پرسے کی پاساری کرو۔ ایسے توگوں سے سختیم كاتعض نبين كرم - إِنَّ اللّه يَجْمِينُ الْمُعَيِّفِ الْمُتَّفِينَ بَشك السّرتعالى استباط كين والول كوليندكر الب . تفولى كامعنى بين اوراحتيا طكر ابوا سبع . اوربها لصطلب بيهب كممعام است كوتور في سي عرض عنياط كحدا ہے، اللہ تعالی اس کو ایند فرا اسے واور جولوگ عدی یا بندی منیں کراتے

الترادراس كرسول كيزديب ليسهما باسنه اقابل اعتبارة عِيرُ كُن وَكُول كِي خلاف اعلان حِنك كيول مذكيا جائے ؟ حنگ کرنے کی ابک وجہ تورہ بیان فرمائی کہ ہوگ معاہلات کو لوات كرست اورووسرى وجريس ككفت وَإِنْ يُنظُّهَ رُواْ عَكَيْتُ كُوْ كُوالْ الْمُطْهَرُ وَالْعَكِيثِ كُوْ كُورِ الرّر تم مي غالب أحابُي لَا بَيْنَ قُبْعُوا فِيتُ كُمُّوا لِلْأَقَلاَ ذِمْكَةٌ مِن تَهِين لحأظ كحرستة تممي قراببت كالورمزع وبيان كارالترني معاندين كير تبیه خصلت بیان فرانی سب کراگروه کسی وفت ملانوں برغالب آ<del>جا</del> ہں تو بھے وہ من مانی او بیکت بینے لیے ہیں رشتر دارمی کا خیال بھی مندیں کھتے بحادگ ایال سے آئے شعے وہ اسی معا نثرسے سے افراد شیع - آن کے مخالفین ال کے رسٹ تداری شقے مسی کا باب کسی کا بھیا ،کسی کا چجا ورکسی کا بھائی بکسی کا ماموں اورکسی کا بھتیجا پر گئرجیٹ کوئی مسلمان اگن ر بی نگرانی یا حفاظ منت میں حیلا حاتا تھا تو پھر دہ اپنی قرابتداری کی پیروا کیے بغيراس بزطلم وسنتم كرشته تنق اسى بييسورة شوركي مي وسنسر الماسي- قُلْ لَا أَسْنَاكُ حَكْمَ عَلَيْكُ أَجُلَ الْأَالُمُوَيَّةً فِي أَنْفَعْ إلى المصيني إلى الناست كردين مين السريم مست كرفي معاوض · نوطلب نہیں کتہ ایسوائے اس کے کہیں تمہادا قرابتدار کہوں اور اسی كم محبت عابتا بهول لوگ رشته داری کالمحاظ کرستے بن سرگرمتم آنابھی نہیں کرتے، اسی لیے فرمایا کر برلوگ نه قرابت داری کا یاس کرتے ہیں اور مذعبدو بیمان مے ساتھ وفاکہ تے ہیں۔ چیڑھی فی نکے تھو باُفُوا بھے ہے۔ جُ وَفَت گزاری کے بلے تہیں زبانی کلامی راصی کرسنے کی کوشش کرنے ہیں کہ ہم تہا سے ساتھ ہیں پاکسی کوتمہا رسے خلا<sup>ن</sup> مروشیں دس کے وال کی زبان برتواس قیم حاملوسی موتی سے ۔ كَوْتَأْنِي قَصْلُونِهُ مُعَمَّران كے دِل انكار کی بوتے ہیں -ان كے

ول کفراور شرک سے بھر سے ہوئے اور اسلام کے خلاف نفرت سے
پڑم ہو ستے ہیں۔ فرایا ان کی حالت پر ہے واکٹ شرکھ کے فلوف فورت کے
ان بی سے اکٹر نافران ہیں۔ بیاں پرفست کا خصوصی عنی بڑھ بری ہے اور طلب بیہ
کر اُن کے قول وفعل کا تضا واکن کی بڑھ بری کا شوت بیش کرتا ہے۔ یہ لوگ ہر
موقع بران اینت سوز اور اخلاق کے فلاف کا رق اُن کرتے ہیں، تولیے لوگوں
کے خلاف کیوں ناج اوکیا جائے ؟

دنياوي

پیمرفرایاان کی مالت بہ ہے آلا کہ قبون فی مُوعِیمِ اِلّا قَالاً فیمٹ کے اسی مومن کے معاملہ میں ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے ۔ نہ قرارت داری کا اور نہ تھ کرکا ۔ جب بھی موقع ملاہے ، رشتہ داری کولیں لیٹنٹ ڈوال نے نے ہیں اور اپنے کیے ہوئے عہدو پہال سے خلاف کرستے ہیں ۔عراب یہ

ع بنہ دا قارب ، خاندان اور قبیلہ کا بڑا لھا ظہو ہاہے تھے جب ان لوگوں کے إس امل ايمان كامعامله موتاتها - تويچر م رقسم كي عهدويهان كوبالالي طاق ركھ كر في الفنت براتر التي تقع. فرما با كُاوْلَدِ اللهِ هُو الْمُوْتَدُولَ مِي تعري رنے <u>والے</u> ہوگ ہیں ۔ بھران کے خلات جنگ کیوں نہ لڑی جائے ؟ ِ۔ <u>فرماه خَانْ تَنَاكِحْ الْكُرِيهِ لُوكَ لُوبِهِ كِرِعائِمُ كِيوْ كَهِ خِلْكَ كَامِقْصِ كَسِي فِيتَ</u> والودكمة ايأمال حجيننانيي مكبه تفصديه بيت كراوك كفروتشرك سنه باناعاك باطل بحقائد کو ترک کریسکے توجید در رسالت کا کلمہ بڑھ لیں اور اس کے ساتھ ساته وَأَقَامُ وَالصَّلَ لَوْهَ مَا زَكُرُوا مُم كري وَالْوَكُ الزَّكَ الزَّكَ الرَّكُوةُ او كريف كيس فَاحْدَا مُن كُوفِي الدِّينِ ترية مارس وين عالى من. ان کے گذشہ قصدر معافث کرئیے جائیں آوراب ان کے خلافت کوئی کا روائی نذکی جائے کیزیکہ اسب سے تنہا سے دینی مِبالیُ بن بیکے ہیں. یہ آیت ببلے بھی گزرجی سے۔ ولم اس تھا۔ اگریہ توب کریس ، نماز قام کریں ۔ اور زنواة شين لكنيس فتنجسط سيبيكه في تواكن كاراسة تجيور دور اب أن ك كرفت ذكره - اوراس آين ميست فَاخُوا هِ كُمُو فِ اللَّهُ مَن ئدیہ تمہاکہ دبنی عبائی ہیں ۔ حب کو ٹی شخص تمہارا دبنی بھائی میں جا آہے توجيرائسے وہي حقوق حاصل ہوجاتے ہيں ج تمہايں حاصل ہي اور اس بيعي وهَ تمام ذمه داريان عالم موتى بن جوتم برعالم بوتى بن بحريا توحيه و رسالت برایمان لانے کے بعد نما زاورزکاہ کے ذریعے انوست دمنیہ 'ابت ہوجا تی ہے۔ ظاہرہے کہ پہنخس کلمر بڑے صفے کے باوجود نما زکما باندنيس اور زكاة ادا كرسف سے گریز كرا ہے اس کے ساتھ انوپن ر بینیہ فائم نہیں ہوسکتی ۔ اُرج کل کے دہنی بھائی محصٰ زبانی کلامی ہیں۔ وگریہ ان بیں الخوست کی لازمی علاماست مفتقود ہیں ۔ لہٰدالیسے لوگ دسی تھائی السنع كي هذارتين من فراما وَنْفُصِدُ لَ الْأَيْتِ الْقُوم لَعُكُمُونَ

دىنى يھاقى

ہم لینے احکام دنٹرائع اُن لوگوں سے سیلے کھول کربیان کرستے ہیں جوٹ کہٹلم ہیں، ہاری نشانیوں میں عور وکھر کرستے ہیں اور اس کے بعد صبحے راستے بر كامزن بوجاتيه ببغلاف اس كي يختض عورون كركى صلاحيت سے مروم ہے ، وہ ہاری آیات سے کھرفائدہ ماصل ہیں کرسکتا ۔ شاہ عبدالقا در فراتے ہیں کہ اس آیت کریمی کا بیمطلب ہے کہ حبرتنخص سنعظام ري طور كر كلمه زبان سسے اداكر لياب، اور نماز و زكواة کی ظاہری نشایوں برتھی عمل ببراہے تواس کے ایمان کا اور اپنی جاعمت كا فرد ہوسنے مربعتین كما حاليكا، باتی رہا اس كے باطری معاملہ نوریث تربیت بن آناب فَأَمْرُهُ مِنْ الْمُ اللَّهِ وہ ببرحال دین عبائی سمجھے حایثی کے اور ال کی دوظاہری علامات ہی مفروامیان کے درمیان فارقہ مجی حابیٰ گی اور و شخص نماز نہیں بڑھتا اور رُكُوٰةُ ادا نبيس كمبرًا وه جاعب الملين كالممبر نبيس محجا عاسي كالجُويا إن دوعبادات كاترك كمرنابست براجرم سبئة بحصرت مولانا ثبير عرفاني اببئ تفنيرس ينحقة بي كر وتبخص تورير كريسكم اسلاى برادرى مي شال بُهوجا تا ہے،اش سے تعرض کر نے اور اس کا داستہ روسکنے کی حیازت نہیں ہے اس ست بریمی معلوم ہوا کہ وتیخص کلم نوحید و رسالست پوشیف کے با در دنماز نه بنسه اور زکاره اط نه تحریب بمسلماند ل کواس کا طرمسته روكي كاحق على بعد جي الخيد المرثلاثه المماحدٌ ، شافعي اور بالك کے نزدیک اسلامی حکومت بیرلازم ہے کہ وہ ارک صلوہ کوقتل كمديسة تاوقتيكه وه توبېرىنركىيەپ، المماحيرُ كنزې قال لايماس ك ارتدادي وحبسب يب بج شخص كلمة توثيه مست محكمة نمازا دالنبس كرنا لب توبر كريف كے ليے كها جائيگا اور اكبروہ نوبر بھى نب كرا تومرة ب جب ي منزافتل ب . البته الم شافعي اور الكث فرواست بي كرّار كا

طاہری حالت برونصلہ

> تادک<u>خ</u>انہ کے بیکے دعید

کے یا موست کی منزاحدًا و نعد زیرًا بینی مداور تغریری روسیست حبب كدا مام البُرِ منيفة مُسكَ مز ديب اركِ صلاة كى منزاير كسب كراكت خوب زد وکوپ کیاجائے اور قیدیں رکھاجائے میال کے کہ وہ اِتو توہ کرکے چھٹے کارا عال کرسلے اور یا بھیر فند ہی کی حالت میں مرحابئے۔ مہرحال یہ تعزیم کوئی فردیا جاعت نہیں ہے ہے تا بکرایسی منه ادنیا حکومت دقت کا کام<sup>ہے</sup> فقرى حيوني عصيرتى البدائي كاس ميريجي بيمكد مركور مي كترارك موملاة کے بارہے ہیں اسلامی حکومرسنے کا فرض سبے کہ ایسے تخص کو انتی مار ماری عائے کہ وہ زخی ہم جائے ، بھیرائسے حبل میں ڈال دیا عائے اور حب ۔ بك وه توب مذكريد ، وطيل سيدن تكالام است ر

العبن ذكراة كے متعلق بھى البائى كام ہے بعضرت الويجرا نے المنے ذمات میں اللہ کے خلاف باقاعدہ جہا دكیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تنے کے ہم العظر اور ائس کے خلاف باقاعدہ جہا دكیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تنے میں اللہ اور ائس کے رسول پر المیان سکھتے ہیں، نما زیں بھی پڑھتے ہیں مگر ذکواۃ نہیں دیں گے بحضرت صدیق الجبر اللہ نے خلاف جہاد كروں كا م اور ذكواۃ سكے درمیان فرق كر يكا میں اس کے خلاف جہاد كروں كا م كيؤيكہ دونوں كيا ال عباد ست ہیں۔ فرق صرف بہ ہے كہ نما زبرنی عباد سے اور زكواۃ مالى عباد ست ہیں۔ فرق صرف بہ ہے كہ نما زبرنی عباد سے اور زكواۃ مالى عباد ست مگر ان كامن كر باغی ہے كہ ما درونوں كيا دست ہیں۔ فرق صرف بہ ہے كہ نما ذبرنی عباد سے اور زكواۃ مالى عباد ست مگر ان كامن كر باغی ہے كے ۔

واعسلموآ ۱۰ رئیس پنجم ۵ رئیس پنجم ۵

وَإِنْ سَلَكُنُوْا اَيْسَانَهُ مُ مِنْ اَبَعُدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُوا فِلْ دِينِكُمُ فَتَ اتِلُوا ۖ اَيِحَّةَ الْكُفْرِ الْ إِنَّهُ مُ لَا اَيْكَانَ لَهُ مَ لَكُلَّهُ مَ يَنْتَهُوْنَ ﴿ ٱلْاتُفَاتِـلُوُنَ قَوْمًا تَكَتُواً آيـمَانَهُـمُ وَهَـــهُوا بِلِخُرَاجِ الرَّسُولِ وَهُــُمُ بَدَءُوكُمُ اَتَّلَ مَــَــَةُ اَتَخْشُونَهُمُ مَ فَاللَّهُ اَحَقُّ اَنَّ تَخْشُوهُ اِنْ كُنُ تُمُ مُّ عُونِينَ ٣ قَاتِ لُوهُ مُ يُعَدِّبَهُ مُ اللَّهُ بِاللَّهُ بِالدُّ بِالدُّ بِالدُّ بِالدُّ بِالدُّ اللَّهُ وَيُخْزِهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشُفِ صُدُورً قَوْمٍ مُّوَّمِنِ يُنَ ﴿ وَيُذُهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُ وَبَيَثُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنُ يَّسَنَاءُ ۖ وَلِللَّهُ عَلِيْ مُ كَاكِمُ ۗ وَلِللَّهُ عَلِيْ مُ كَاكِمُ هِ

تن حسب ملے ۱- اور اگر توٹر دیں یہ لوگ اپنی قسموں کو پنے عمد کرنے کے بعد اور طعن کریں تہائے دین میں ، ہیں لڑو تم کفر کے سرداروں کے ساتھ ، بیٹک بنیں اگن کی قسیں ، تاکہ یہ از آجائیں (۱۱) درائے الل ایمان! ) کیوں نہیں تم لڑتے ائن لوگ کے ساتھ جنہوں نے اپنی قسمول کو توٹا اور جنوں نے قصد کیا ہے اللہ کے رمول کو تکالئے کا اور انہوں نے ابتداری ہے مہائے میں سرتہ کیا تم ائن سے ڈرتے ہو ، پس اللہ تعالی مرتبہ کیا تم ائن سے ڈرتے ہو ، پس اللہ تعالی سے تمالے ساتھ بیلی مرتبہ کیا تم ائن سے ڈرتے ہو ، پس اللہ تعالی

زیادہ حقار ہے کہ تم اس سے ڈرد، اگر تم ایمان سکھتے وا الرو الله سے الله الله الله عنوا دیگا تھا سے واحقوں سے اور ربوا كرسے گا ان كو ، اور مدد كريگا تہارى اُن كے خلاف اور شفا دیگا ایمان والوں کے سسینوں کو 🕅 اور سے جائیگا ان کے دنوں کے عضے کو اور توب مستبول کریگا اللہ تعالیٰ جس کی جاہے اور السُّرتعالى سب محجد عاشف والا اور حكست والا به 🖎

اس سورة كى ابتداديس كفراورشرك كمدف والول سع بيزارى كا اعلان كياكيا ربطاً إت بھراعلان جنگ کے سیلے عار ماہ کی مہلست کا ذکر ہوًا ، البتہ عبدوسیان کی وفااوال<sup>ال ہیں</sup> سے خلافت کسی کی مرد نرکر سنے والوں کے ساتھ معابر سے کی مدست کو لیے الرکر سنے کاحکم دیا گیا۔ بھرفر مایا کرجب مقررہ مرت گزر جائے ، تو کفار ومشرکین جاں بھی ملیں اُٹ کو گھیڑ قل کروا در اُن کی گھاست میں بیٹے وہاں تک کہ وہ تائب ہوکر نما زیر سصنے لگیں اور زکوٰۃ اداكسين لكيس مفرما يأكروه الياكريف كليس نوائن كاراسة حجور وواوركوئي تعرض نذكرو بھر فر ایا کہ یہ لوگ عهد و بیان کے بڑے ہے ہی ، اس بیان الترادراس کے رسول کے نزوکی اُن کے معام ات کا مجھ اعتبار نہیں ۔ البتہ جولوگ اُن میں سے تہار ہے ساتھ ستقیم رہی، تم بھی ان کے ساتھ سیر سے رہو مگرسٹرکین کا عام طور بر حال یہ ہے که اگر ده تم پر قابریالی تو مذ قرابتلاری کالحاظ کریں اور بذعه دبیان کا - ان کی بات محض زبا نی کلامی ہوگی، اُن کے دِل التَّرکی وحاریٰت کا انکار ہی کریں گئے۔ انہوں سے دی خات کی خاطراً پاست اللی کوئیں نیست ڈال دیاہے یہ تعدی کرنے طبے لوگ ہیں۔ اور اگریہ تا سُب ہوکر نماز سیسے لگیں اور زکواۃ اواکر نے لگیں تو تہا سے دینی عبائی بن عائمی سگے۔ اب إن كے ساتھ مخالفت كاسلىل خنم ہوجائے گا .

فرايا وَإِنْ شَكَتُوا الكِمَانَهُ مَرْ مِنْ الْعِكْدِعَةُ دِهِدَ الرَّا الَّهُ الْمُرْإِلَا انہوں نے لینے عہد و پیمان کو توڈاعہد کرہنے کے بعد ،مشرکین محہ نے بھی عدیب

كيمتقام براكك تخته عهدكبا تضامحراس كو توطر دياجس في وحب النبي ذلت الما أي بيلى اوروہ معلوب موسكے - مرينے كے قبائل بوقينقاع ، بنوقه نطيه اوربنونصبير بشع يحيى امل ابمان كيے ساتھ معامرات كيے نھے مگر انهب تور كم سخدن سزاك منفى عظرك رتوالتشرف فرايا أكريجية عهد كمن كے بعد لسے توٹر دیں ق طَعَنْوا فِ حِدیثِ كُوُ اور تھا کے دین ہیں طعن کمیرں بعنی اسلام بریکتہ پہنچ کمیں ۔ اس پراعتراض کمیں جیباکہ اکٹر مشرکین اور اہل کا سے کے کے فرایا انسی صورت میں فقایت لوگا آبِ اللَّهُ الْهُ كُلُّ فَيْ كُنَّار كِي لِيتُرول وبيتُواوُل اور ان كے سردارول كُرِيا يَرْدُكُ وَكُواكُمُ إِنْ يُحْتُمُ لِكُ ٱلْبُي مَانَ لَكُ عُرْ بَيْكُ اللَّهِ کی سمول اور عهدو بیان کا مجھے اعذبار نہیں ۔ یہ طبیعے علط قسم سے لوگ ہیں اِن كرم اغطوط كرم قابله كرو درنديرايى تيبع حركات ليد بازني أيس گے ، توفرایاان ا تضین عداور دین میں طعنہ ساز لوگوں کے بڑے بڑے جود صربوں کے سامقہ جنگ مرو کھا تھے کیڈیٹھی آن تاکریہ باز آجائی ان کے خلافٹ کاروائی کامقصدریہ ہے کریہ فنتہ مکیل طور پڑھم کیا جائے۔ مشركين محركى اسلام كے فلاف فتندير دازى شرع سے كے كراجك بارىسىت عيسائى ميودى اورمندودى اسلام منكة ببنى كاكوئى موقع التوست نهیں ما<u>سنے میت</u>ے ۔ خاص طور رہید دار کی سازشوں سکے منعلق تو آریخ بھر<sup>ی</sup> بڑی سبے عیبائوں نے اسلام، بغمہراسلام اورفرآن یا کے خلاف بیٹار لطريجيرتنائع كياب، دين بيطعن كرين يطعن كرين كي اليه بنزاروك اور لا كهول كتابي اور رَسائے طبع کیے ہیں ۔ منود کا عال بھی ہی ہے ۔ بشا در کے بیکھ رام نے بهنمه اورقرآن براعتراضات می*رگئابی بیشین و <mark>اندسوتی ن</mark>بالیت* متعصب مندو تضاء اعس نے اپنی کتاب کے چودھویں باب می قرآن کیا راعتراضات كيے تھے مختفت سور تول كي مختلف آياست برياليے

ارملام سبخلاب محاذ**آ**رائی

ببيوده اعتراضات كيص تخفيجن مسي عترض كى خباثث كمص سواكجه نظر نہیں آتا تھا عیالیول کے بڑے مطرے بادرایاں نے بھی دین اسلام کے خلامت كافى ومبرافثانى كىسب جن كى جننيست محسن اعتراس ترائے اعترا <u>سے زیا</u> دہ مجھے نہیں۔ مهیزینچ کیشلانول نے ہیود ونصاری کومبیت سی رعایات دی تقیم مرکزان توگوں نے ائن احما ناست کی کوئی قدر نرکی مکبر ہمیشہ تعسب كاثبوت ديا بجب بهي وقع ملاا منول نے اسلام كے خلاف زمېري اگلار سميجى وحى اللى ميراعة اص كريسة، كبهى حبيا وكوايني طعن وتشينع كا نشأنه بالم اور کیجی پنجیه اسلام کی تَعددا زواج کوشخهٔ مشق نباینے حالانکر دین می طعن محرنا بہت بری باست ہے ۔ اگریسی باست کی سمجھنیں آئی توسلسے سمجھنے كى كوستسن كرو - اسلام كے تمام اصول فطرست ان نی كے عين مطابق ب*یں۔ اگر صرورت ہوتو اہلِ ایمان لیسے وصاحب* طلب کرو، ای<sup>ن ک</sup>ی عقلوں میں خرابی تو ہوسکتی ہے مگر التاریکے نازل کردہ اسکام غلط نہیں ہو سیحتے۔ فرمایا برلوگ مان بوجھ کمر دین کوطنون کرستے ہیں لنڈا جب تکسیے اِن کے ٹرکے بڑے بیٹیواؤں کے خلافت جاد نہیں ہوگا ، **برلوگ ٹبری کرکا** سے إزىنيں أئيں گئے ، امیرکیب ارسلان نے اپنی کتا سب میں مکھا ہے کہ جب مک اسلام وثمن طاقتول كى كان سنے ساتھ كان، دائفل كے ساتھ دائفل اورم الصماعة م شير طرك الله الوك بازنهيس الي كے سے اقتلع كل بلدياره وامتنع جارعين مضم جارم اگران لوگوں کے خلافت مناسب کارروائی ہوگئی توبیا بنی مسرحدمیرہی مرک ما بی گے بھرسی کو آئے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی سورہ العرا مِن بِي كُرْرِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْ لَكُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أَوُثُوا الْحِكْتِ

الكى آيىن ميں الله نے جا دى وجوبات بيان فرائى ہس كرجا د كيول ندكيا عائم بينا بخيرال ابيان كوخطاب سي اَلَا كُفْنَا سِيرَا لَهُ كُفْنَا سِيرَا لَا كُفْنَا سِيرَا لَهُ كُ قَعُما نَكُمُ عُلَاف كيما فَهُ مَ مَم الله الركول كيفلاف كيول منيس المستقط بنول في ابنى فسمول العبى عهدو بهاك كوزوا المصمعايره كى خلاف ورزى كمدنا اطرائى كاستقل سبب بسير تومشركين كے ساتھ جها دکی بیلی وجه برعهدی بیان فرانی - اور دوسری وحبریه بیان کی وَهُمَّتُوْ بإخكاج السهول المنول ني كراس ك وطنس الكالك كا قصدكيار أورسى جنزحف وعليالسلام مع بحريث ديذكا سبب بى كفائن منصوبه نا باكرصنورعلية اسلام كوقيدكرو بإجائي إمك بركروياجائ يايختل كرديا حائے اور الاخرارادہ قل برسب کا اتفاق ہوگیا ۔اس کا بیتجدر براکر العرب سے نی کوم کے سسے بحرست کرنا ٹیری اسی چینر کے متعلق فرما یا کدان لوگوں نے صنور علیهانسلام کو منتحے سعے نکانے کا ارادہ کیا، حالانکہ آب میکن چیوڑنے پر ازخود راضی منيس يتصي بكداس كوباول تخواسته بهيت الطين يون اور بطاق الني تنزكوهم وزا بہا۔ یہ وہی مرکز داست ہے جس کے تعلق سورۃ العمران میں موتورہ ہے مُسلَبُكُ قُلُهُ مُن لِلْعُلْمِ أَن يَهِ بِالرَكْتِ بِشَرَعِي سِهِ اور دنيا جَر کے لیے مبنیع رشدو ہامیت بھی۔ بہر ال ضرایا کہ انہوں نے بنی کی خواہش کے خلامه المسيم كم مكرم مرست كالا اور تبيري وحبرين في هُمْ وَ كَا وَ وَهِي وَكُلُو وَ الْمُعْمَا وَكُلُو وَ الْمُ

جاد کی ویوات اول مرسی آن اور جبک کی ابتاری اینوں نے کی جہے میلان تولوائی کے اور جبک کی ابتاری اینوں نے کی جہے میلان تولوائی کے اور یہ سیان میں نکھے تھے بلکہ خود کفا را لکھ سے لیس شکہ نے کرمیدان مربی بنیچے اور پیم بلمانوں کو بھی جارہ ناچارائن کا مقابلہ کرنا بڑا، وگر شمیلانوں کے بیس نہانان جبک بقا اور بنہی وافر افرادی قوت توگو باجبک میں بیل کفار کی طوف ہے ہوئی۔

بیان برجائ کی بین دج بات عشین ، اخراج رسول اورجائ میں بر بیان کی کئی ہم اور لٹرائی لڑنے کے لیے تو ان ہیں سے کوئی ایک وج بھی کا فی ھی ، بیال بین جمع ہوگئیں ، تر فر بایا ان کے خلاف کیول نے فیصلہ میں بڑھتے ہ فر بایا آنھی میں گئی ہے گئی ہم ان کی مرکوبی کے لیے کیول کے برد کھا اللہ میں کھی آئ نی کھی میں کہ انسان کی اس کو زات کا زیادہ می ہو رہام اختیا بات اللہ کے باس ہیں وہی قادر مطاق ہے ، لہذا خوت بھی اس کا ہو ناچا ہینے کھاروس کو اوس کو رناچا ہیئے ۔

فرا فات فَى مَدُولُولِ الْسَلَمَ لَكُورِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُورِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْلُلُّلِمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

صَرِّحُ مُ عَلَيْهِ مُ النَّكَ خلاه

مشکین کی منزلہ'؛ تہاری مددکرے گا بچا بجی میدان برری السرف واضع طور برمیانوں کی مدوفرائی ہے ۔ دورسے متعام براتا ہے گا انتظام الانکاف کا انتظام کی مدوفرائی ہے ۔ دورسے متعام براتا ہے گا کا انتظام ہی غالب او کھٹ می فالب او کھٹ کھٹر می فالب او کھٹے ۔ السلامی مدد تہار ہے شامل عال ہوگی ۔

فرالالله تعالی تمهائے مافقول سے وظمن کورنزادیگا، ان کے فلاف تمہاری مدور ہے گا اور انہیں دیوا کرنے گا۔ فرایا الله کا بوقا انعام بر بوگا وکرنے کا مرایا الله کا بوقا انعام بر بوگا وکرنشا من کے فرای الله کا بوقا انعام بر بوگا وکرنشا من کے فریقوں ایمان کے دلوں کو نشا کا بوست کا بیعت کے بوٹے گا بوشن کی ہیں اور اگن کے ولی وکھے ہوئے ہیں، الله تعالی اُن کے دلوں کو کھٹے ہوئے ہیں، الله تعالی اُن کے دلوں کو کھٹے ہوئے ہیں، الله تعالی اُن کے دلوں کو کھٹے ہوئے ہیں، الله تعالی اُن کے مین طور کو کھٹے کی مین کو دور فرا دیا ہے آلے اور ان کے دلوں کے عصر کی مین کو دور فرا دیا ہے آل اُن اُن کے خوال کے دلوں کے عصر کی مین کو دور فرا دیا ہے آل اُن کے خوال کے خوال کی کو کو کر کے دور فرا دیا ہے آل اُن کے دلوں کے خوال کی کھٹے کی مین کو دور فرا دیا ہے آل اُن کے دلوں کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کی کو دور فرا دیا ہے آل اُن کے دلوں کے خوال کی کے کھٹے کی مین کو دور فرا دیا ہے آل اُن کے دلوں کے خوال کی کھٹے کے کھٹے کی مین کو دور فرا دیا ہے آل اُن کے دلوں کے خوالے کی مین کو دور فرا دیا ہے آل اُن کے دلوں کے خوالے کی مین کو دور فرا دیا ہے آل اُن کے دلوں کے خوالے کی میں کو دور فرا دیا ہے آل کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کو کھٹے کی کھٹے کو کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کہٹے کے کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کے کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کے کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کے کھٹے کے کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کے کھٹ

دنوں کی شفا

مطمئن ہوجا ہئیں گئے ، اوراُ دُھم شکرین اور کفار کے متعلق بیہ ہے وکیتی ہے الله على حن ليشاء كران من سيدالله تعالى ص عاميد گاتوبہ قیول کرے گا بھی ہے سلاحیت اور استعداد ہوگی کے اسلام کی المغرش میں شے دیگا۔ جنائجہ بالآخر الوسونیان اور عکرم البصید مخالفین کی تولیہ قبول بوئی بنکرواین العاص العاص المعصادی حوصنور علیالسلام کوخم کرسنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے، خود دھ منٹ سکے سایہ مں کینیج کئے۔ تو فرا اكرس عاماً الشرتعالي نے توبہ قبول نرالی وَاللّٰهُ عَکیتُ وَکیکُورُ النظرتعالى سب كير بان والله ب. وه سراكي نيت، ادا وي ، عزم المحنت اور كاوش كوهاناني و وعليم كل- ب او عمت والالحي اش کا کوئی حمر کمستند سے خالی منیس ہوتا ۔اس میں صنرور کوئی یا کوئی صلحت ہوتی۔ ہے بیعلیٰدہ بات ہے کہ ہماری نافص عقلیں *اس حکمت ہے۔ رہا*ئی عهل مُدَّ رَسُكِينِ مِكْرَالِيَّا لِمُ كَالرَّئِي فَعَلِي عَمِينَ سِينِ غَالَى سَينِ مِوتا -

واعسلمواً ١٠ المتوبلة ٩ واعسلمواً ١٠ واعسلمواً ٢٠ واعسلم ١٦ واعسلم ١٦ واعسلم ١٦ واعسلم ١٦ واعسلم ١٦ واعسلم

اَهُ حَسِبُتُ مُ اَنُ تُتُكُوُّا وَلَهُ اَيْكُوُّا وَلَهُ اللَّهُ الْأَيْنَ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُوْمِنِ يَنَ وَلِي جَدَّ وَاللهُ خَرِبُ يَنَ وَلِي جَدَا مَ وَاللهُ خَرِبُ يَنَ وَلِي جَدَا اللهِ اللهُ وَكُولُولُولُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تن حب ملے ہے۔ کیا تم محان کرتے ہو (ک اہل ایان) کہ تم کو چھوٹر ویا بائے گا عالائکہ ابھی اللہ نے نبیں ظاہر کیا اُن لوگوں کو جہنوں نے جہاد کیا تم میں سے اور جنوں نے نبیں بنایا اللہ اس کے رسول اور مؤموں کے سواکسی کو دِلی دوست ۔ اور اللہ تعالیے خبر رکھتا ہے اس چیز کی جم تم کرتے ہو آ

گرست آیات میں اُن اباب کا ذِکر ہو پی اسے جن کی وجہ سے کفار و مشرکین کے ماتھ جاد کرنا صروری ہے ۔ ولی پر تین اسب بیان فرائے ہیں ۔ بینی اُن کی عملات کی اِن کی عملات کی ایک اور جنگ ہیں ابتہ اور ہن اللہ اِن اور ہن عملات کی گرستے ہیں اور نہ عمد و بیان کی پاسلومی ، جکہ وہ ایمان پر نالاب اُن اول کو نقصان پہنچا نے کی گوشش کرستے ہیں ۔ اللہ نالی کی ایک ناک کا کہ وہ ایمان فرائی کہ وہ دین برن کرت مینی کرستے ہیں ۔ وین کے اصولول پر ففول اعتراضات کر تے ہیں ، اللہ تعالی کی ذات ، اُس کے رکول اور دین کی باتوں برطعی اور عیب جوئی کر تے ہیں تاکہ لوگ دین اسلام سے متنفر ہوجا ہیں ۔ اللہ سنے فرایا کہ اِن پیٹوایا گراف ورز ہیں اپنی ہی حرکات سے باز نہیں آئیں گے ، پھر فرایا اے ایمان والوتم اللہ و ۔ ورز یہ اپنی تیسی حرکات سے باز نہیں آئیں گے ، پھر فرایا اے ایمان والوتم اللہ و کو کو کر تے ہیں جنول نے اللہ ا

ربطِ آبات ربطِ آبات أزبان ندربيرجيد ائب آج كى آبيت ميں العرفة عالى نه جها د كا ايك اورسبب بيان فرایا سہدر برایمان والول سسے خطا سب ہے اور اس میں اگن کی آز مائش كاذكركيا كياست آمر حسيت و أن شير كواكما تم كان كرية تملي يونني حيور وياجائے گارنبيس مكرتهارسي ايان كي آنائش ہوگي سورة العنجوت مي اس موسنوع كوليرل بيان كيا كيّا أحَيست السّاسي اِنُ تُيْتُرُكُوا اَنْ يَكُفُولُوا الْمُنَا وَهُ مُرَلًا يُفَتَنُونَ كُبِ لوگ گان كرستے بہر كر وہ محض اس بيلے هيوار شيابے ما ايس كے كروہ كمنے ہیں کہ ہم ابیان لائے ہیں ، اور وہ ازمائے نہیں جائیں گئے ؟ فرمایا اُن كا باطل كان سبند مم سف يبله ي الن كى آزمائش كى سبنداورائب بھی کریں سگے ۔ از مائش کے مختلف طریقے ہیں جن میں سسے ایک ۔ ا طرلقة حبائب بجى سب السُّرتعالي ابل ايان كويمنا رومشركين كے مقابلے سیلے میدان جہا دیں بھی لا کھٹرا کر المسینے تاکہ ائن سکے امان کی بھٹی کی زمان كرستي حب كينتي بي مخلص مؤنول اورمنافقول كي درميان فاصل قائم بوحاسنة اورايان فيليخنص لوك تحفركرما من آمبني حضور واليلم كافران كيه عيب لي رَجُلُ على فَكْرِي دِينِه بي قررس فررس فررس عُرس فررس فعن کادین ہوتا ہے ،اسی کے مطابق اس کی از ماکش تھی ہوتی ہے ۔اس ازمائش كي تفصيل السرتعالي ني سورة بقروي بيان فرائي بي \_ ُ كَلَنَ مُلُوكَ كُمُ بِيشَى عِرِمِّنَ الْحَقَافِ"...الاية بهم تمين نوت، عبول ، مال وعبان کی کمی اور بھیلول کی قلبت کے سبب مازمائیں سکے مگر نوشخبری سبت اگن لوگول کے بلیے جم مرصیب سب مسرکا دامن تفامے سُفِقتے ہیں اس وفنت ہرصاحب مال کی آزمائش ہورہی ہے ٥١٠١٥ عند مركب وقوطبي مشيد (فياص)

كروه حباداور دوس راموخيرس قدر مال صرف كرتاسي ، وه عیاشی، فخاشی اور رسم ورول مرخرت کرنا سے یا دین کی تبلنع واشاعت پر ،اگراپ آج می دنیامی مال کے اخراصات ریخفیق کریں سکتے تومعلوم ہوگا کونو داہل می<sup>ان</sup> نیکی کے کاموں بداکی فلیل مقدار خرج کرسے میں حب کر محصیل تما نہے ، فی نئی، بلڑ گے۔ بازی اورفسول سم واج برکشیرمقدار خرج کی جارہی ہے۔ المُكَارَم مِنْ وَجَاهِ وُقَالِهِا مُوَالِكُمْ وَالْفَشِيكُ وَفِي سكيبي لاالله الله الترك راست مي بين الون اورجانون كي سائق جها و كرو بركويها ديس مان اورمال دونوں جيزس كھيا الرقى بس اس معليا بير صعند وراوگون كويمي معاون بين كيا گيا - آگر كوني متخف صياني طوريره باديات میں شامل نہیں ہوتا اور وہ صاحب مال ہے ترمالی جا د کرسکتا ہے۔ اوراگروہ مال بھی حربے کرنے سے قابل نہیں ہے نواس کے لیے جهاد بالسان كالحكمسيت كروه ابنى زبان سست منصر محقًا يِللَّهِ وَرَبُّ وَلِهِ التنراوراس کے رسول کے حق میں کلمہ خبرہی کہ دیں، دین کے حق میں خرخواہی کی باست کریں تاکہ امل ایان کے وصلے بندہوں ۔اس سکے برخلاف اگردین کے خلاف پراپگناڈا کرنے سکیں ترحیم کے سریحب وسطے۔ عام طور مرجبا وبالبيعث دوافتاتم يست خالى نبيس مركم سي عني ياتو و شمن سے لیجاؤ کے لیے دفاعی DEFENSIVE حیا دموتا ہے گاؤین یرا کے لر مرکر وارکیا ما آہے بھے اقدامی OFFENSIVE حبادکہ جاتا ہے۔ *ریرسسٹیسنے ہیال بینلطی کھائی ہے۔ اس کانظر*یہ يرب كمملان ابني مرافعت من تولط الي كريسكة بم محرانين اقدامي جہاد کرسنے کی اعازست نہیں ، امام شاہ ولی الدی محدست وملوی فرملنے ہ*یں کہ حیار حایز اور ملافغانہ دونوں قسم کیے جہاد فرعن ہیں۔اگر کھا رامل م*ا برحله آور بول توانيا بحاؤكر نے كے ليے توارا طاتے من تركو كى شك

حباد کی تف صورتیں نیں۔ اور اگرظلم کی بینے کئی کے بلے جارحانہ جہا دیجی کرنا پڑسے ، ظالم کے ظلم كور فع كرين اور خلام كى امراد ك يك آسك بره كريجي على كذا براس تدبير بأنكل حائمزسبت رجب لحصرت البيجرصديق بنسنف خلافت كاباراطها با تواكب ن ليف يبك اريخي خطبه بن فرايا تفأهما مدود فوم جهادا فى سىنبىل الله إلله فك جوقوم حبا وكوترك كرديتى سب وه ذيل وخوار بهو كرره ما تى سب وينائج اسم الن صديول سع ذات كاشكار من اہل ایمان بینے مٹن کوئٹبول سیجے ہیں ہنی بیروکی تربیت گا ہوں کو لول ارکا ہوں بري شيطان واعل وخل مهي في في كوكور كوعياش ورارام طلب بنا ديام جبى وجهروه حهاد ببطيعية فرلضيه ست غافل مهو يجتح مين . لهذا ذلك كالشكارين عزمة "نوقراني بروگام برعملدرامرسيمي على بركتي سب عيش وعشرت اور آرامطى سے فریلے ذکہت کو دورنیں کیاجاسے تا مسلمان صدروں کے۔ عزست و وفار کے ساتھ دنیا میں فائم کہے ۔ بھرانگریز نے ایسی ایسی ترابرختیا كيرجن كي وربيع ملانول سي حذبه جها دكوختم كيا گيا، نام ناو دين سے عمیکدارول سے جا دیے خلامت فقے سے دلائے سکٹے مصاد سے خلامت بالريكنا كے يا محصولے الكوں كو كھڑا كيا كيا اكر لوگ لين مشن كو با كل فراموش كمددين بهرعال جهادى مختلف فتسكيس مي اور مرسمانان ابني حيثيت كي مطابق اس كار خيرب صديك كايابند في اكراس مي كوتا مي حراكا توعندالله ماخوز موكا.

سے۔اب ہمالا ماحول ہی بدل دیکا ہے رہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز دوزسنة كمسهى مى ودسب عالانترجا دبالنجوس عا دست سبے، اور اس كاورجببت المندس فيركرة الإسسكر والجهاد اسلام كمان کی مبندی جهادمی به بعنی عزت جها دکی دحبه کے عالم ہوتی کے جہا و کے ذریعے ہی اسلامی نظامہ قائم کیا جاسے ہے۔ شاہ ولی الٹرڈاپنی تصنیف رَفعُ التَّظَالُ عِرْمِنُ سَبِينُ السَّاسِ بِينظمُ ومِنْ البَيْءَ كَيْنُ مِنْ واخل ہے جس کے لیے جہا واکٹر برہے ہوبت کے لیڈران کفری سرکو بی نہیں کی مانگی وہ ظلم سے بازنہیں آ بی گئے۔ فرمایا لیے ایمان والو اکیاتم گان کرتے ہوکہ ہیں جبور دیا جائے گا۔ وَكَمَّا يَعَلَكُ اللَّهُ الَّذِينَ لَجِهَدُوْ مِنْ كُوِّ عَالانتُمَ السُّرْتِعَالِيِّ نے اکبی کر نہیں جانا اگن لوگوں کومنبوں نے تم میں سسے جہا دکیا تبضیہ عبلالين والي فرمانني مي كرمها ل يرعلم سيم عنى علم المورسي ميونكم محف علم توالله تنالى كوازل سے ابتاك سے وه عليم كل مے اور ذريے زرك كروباناسب النابيال كشكا يَعْسِلِمِ اللَّلْطُ المَّالِمُ عَن أير سيت كه الترتعالى فيالهم تكسيطاً مرنبيركيا اكرتوكوك كويته على المستركرجها فر میر صدر بینفر الے کون لوگ می اور اس سے بیجھے رہ جانے والے کون ہیں جدیا کہ میلے عرض کیا جہا دیسے مراد اس سے سارسے شعبے ہی تینی جا د بالبیت ، حباد بالمال اورجهاد باللیان ہے اسی طرح تبیلیغ دین کھی ىھا دىچى كاكىيەشىجەسەھ ، دىن كى سرىلىزى اورلۇگول كىنسىچىك وشىبەلى*ت* دوركرين كي كيات تصنيها واليون تعبى انني مى صنروري سي حتنايجكم جةُ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِعِيْلِ اللَّهِ أَوادُفَعُواً (*اَلْعَمَرُان) كَمِ النَّرْك* را ستے بیں اقدامی حباد کرو یا دفاعی حبار ، دو**ن**د ں فرعن ہیں اور موقع کی س<sup>یابت</sup>

لم مجمة الله البالغة صديد (ذياض)

سے کوئی ایک طریقد اختیار کرنا بیر تاہیے.

اكرجيرال تعالى في تمام ابل ايان كوجهادكا بارباد مكم وياست مكر ا ہے کی دنیا میں مشکمان لینے تطاوم ملمان بھاٹیوں کی مرد تھرنے سے قاصر آج کی دنیا میں مشکمان لینے تطاوم ملمان بھاٹیوں کی مرد تھرنے سے قاصر ہں۔ وُنیا کی طبری طاقتوں نے اللامی ریاستوں مواپنی سیاست کے جال مي اس قدر حبط كو كالسب كرسمان بي بسر موجيح من افغانتان ب تبابى أئى ، برما بس ملانول كافتل عام موامطر كوني ان كى مدكون بنيج سكا -علب تريه تفاكه مشرق مي ايكم ملان كولكليف بنجين تومغرب فطيع ترطب انطقة ام گلاب برجذ ربه في تتم بوجهائه الناشة حباك بنظيم مسلانول مين اماد ايمبي كا احباس مؤهر د تفا - حيثا خير تشكير ب ارسلان ايبي كما تطافيراني العلام مِن مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ مِن عب طلابس مِن المان المي والوس ميسانق بريس كارتھ توميں کے لينے مورجے كے قريب عجيب غريب كا صور کے بجر از بوان دیکھے بن کی تعداد سیجاس کے قریب متی میں سنے پر جیا، تم كون لوك مواور بيال كيسة أفي موتوكيف للكيم ما فغانتان كے باشدے مِن اور البنے مملان تعامیول کی مرد سکے سیا سفے میں میگراسی صدی سے اخری مصعیمیں برمزر بالکل ختم ہودیا سے ۔ امریکی، برطانیہ اور روس في الساحال بيبيلار كهاسب كركوني مسلمان ووست مبدان كى مردتيس كريكة برما مي لا محفول مثلمان تثير بهوستے قبر*س بياليس بزار ترك*ب مہان اسے گئے ،اس وقست لبنان کے داکھاست ہارے ماسے میں ، مندون ان کے مہانوں ہے آئے دِن مظالم توڑسے جلستے ہیں مگر كونى كى مردنىين كريسكا رزباني كلامى سب كجير برونا بيد ، احبلاس بويت ہیں ، سخوینے میں بیش ہوتی ہیں سر اسلیست اپنی علبہ فالم ہے حب میں سرمو بن مبر تنہ ہے۔ فرق نبیں آتا ہم بمال جمال می معلوب بین طلم کی کچی میں پہنے چلے جا

دوی اور رازداری

فراياالسرسنة ابھى كسان لوگوں كوظام رنبيں كياجنوں نے نم ميں سے جا وكيا اور دومسرى بات ريك وَكَ وَ يَنْ خِنْ ذُقُا مِنَ دُوْكِ اللَّهِ وَلَا رَسُولُهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَادٌ اورنبي بَاياصِرِلَ سنے الله اس کے رسول اورومنوں کےعلاوہ ولی دوست، ولیجراکھی دوسست اور رازدان ہو تاہیے مطلب بیہے کرسجا بیکامسلمان کسی عفیر کم کوانیا دلی دوست میں ناکھا جمیونکہ دوستی کے ذریعے راز سكيافظ كاخطره بوتاب اوراكراك بوجائي توقوى كاظسة نهايت خطرناك بهوسخائسي يسورة ما مُره بيرسي وسله ايمان والوا لَا تَتَخِلُافًا الْيُهَا فَيْ وَالنَّصَالَى أَوْلِيكَ أَوْلِيكَ إِنْ يُعِودُون اورعنيا يُول كوايا دوست مست بناولا ۔ دوسری مگریطاتیا گی کالفظ بھی آناسیے، اس کامعنی تھی و اور لاز وان ہوتاہیے۔ مگرائی حالت بیہ ہے کہ تمام میمان ممالک سے راز امریجاور فرانس کے بیود ولف ارئی کومعلوم ہو ستے ہیں۔ اکیصحابی نے غلطی می تھی۔ جب میلمان محربر جلہ کی تیاری کریستے تھے تواہی نے کفار کوایک خط تھے کہ برازاف او کرنے کی کوششش کی بخط تھا گیا ور اس خمن میں <del>ورة ممت</del>خذ نازل ہوئی جبر میں میں انوں کوسےنت تنبیر*ی گئی* كراكنده كمهى اليي حركت يذكرنا العامان والولا للا تُستَجَّفَ وَالْعَكِيِّ وَعَدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بنا وُ ، ورىن ساكەم عاملات خُراب ہوجائیں گے۔ آب دیجھ لیں سعودى عرب كے سامعے وازامر كي كومحام بي . دولت سبت ، اسلح سب مگر وين كے اصولوں بيعمل منيں ۔ اگر الكركے احكام بيمل بوتا تو اكر ونيا بي مطلان دلیل وخوار سر موستے .

فرایا ، جنہوں نے الگٹر، اس کے رسول اور ہونوں کے سواکسی کودلی دوسرنٹ بنیب نبایا - السّرنے ان کوبھی ابھی ظام بڑیں کیا - ان کامعاملیمی وانتح ہوگا کران کی دوستی مومنوں کے ساتھ سے ایبودلوں ،عیسانیوں اور مندوول کے ساتھ ہے حالانکہ کوئی کافرکسی ملان کا دوست بنیں ہو کتا لهذامسلما نول كوعبى جابسين كمراك كونذاينا وكى دوست بنابل اررنداك بر لينه لازظام كريري أن سك ساته افلاف كامظام و تركيا عاسك سب ميكر رِأْزُ دان دوستُ نبيس بناياعامكاً . توفرمايا امبى كك السُّرتعالى نے إن ا توگول كونطام زنيس كيا . توجها و كي شنوعيت كي ايب وجبريه عيي موني كهانت وقع أزانش كريكا اور كيرظا بركيسك كاكركوان خلص بيد اوركون منافق كون یعنی از دان کہتے ہیں بچکسی سے اندونی ازوں کرمانتا ہو۔ ہبرحال مزمایا كراك تعالى المان والول كوصروراز مائيكا - وَاللَّهُ خَرِبِ أَنَّى مِنْ مِنْ تعب ملون اللزتعالى خبر محضة والاسب عجيجة تم كرية بهو بمطلب

برکرتها را اخلاص بالفاق، احجیائی یا برائی ، حباد کانشوق باخوت سب کچیه النترتعالی کے علم میں ہے۔ تہار اعمال اُس کی نگاہ میں ہیں، وہ تہ میں اندائے بغیر تربین حکوظیہ ہے گا۔ اندائے بغیر تربین حکوظیہ ہے گا۔ التسوية ۹ *آيت ۱*۲ ۲۲ ولعسلمو ١٠

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنَ تَعَسُمُولُ مَسْرِجَدُ اللهِ شِهِدِيْنَ عَلَى اَنْفُسِهِ مُ بِالْكُفُرِ أُولِلِكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُ مُ ﴿ وَفِي السَّارِهُ مَ خُلِدُوْنَ ۞ اِنسَّمَا يَعُهُمُرُ مَلِجِدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاقَ وَالَّهِ وَالَّهِ وَالَّهِ وَالْمَ النَّكُوٰةَ ۚ وَلَٰ مَر يَخُشُ اللَّهَ اللَّهَ فَعَسَى ٱولَٰإِكَ اَنْكِ تَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞ اَجَعَلْتُهُ سِقَايَةَ الْحَاجَةِ وَعِـمَارَةَ الْمَسَجِدِ الْحَرَاهِرِكَمَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللخير وَلِجهَدَ فِحْتُ سَيِبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوَانَ ﴿ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ الْهَا وَهُمَا جَرُولُ وَلَجِهَدُوا فِي سَرِبِسُهُ لِللهِ بِأَمُوَالِهِ مِ وَانْفُسِهِ مُنْ اَعُظَمُ ذَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَأُولِيِّكَ هُمُ مُ الْفَايِرُونَ ۞ يُبَيِّنُهُمُ مَ كَبُّهُ مُ بِرَحْهَمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّتٍ لَهُ مُ فِيهَا نَعِيدُ مُّقِيْكُونَ فِيهَا آبَدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْ دَهُ آجِدُ

تن سبعہ رنیں ہے لائق شرک کرنے والوں کے کہ وہ

آباد كريں التركی مسجدوں كو اس حال يں كر وہ لينے نفسوں پر کفرکی محواہی فینے فطئے ہول یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعال ضائع ہو چکے ہیں اور وہ دوزخ کی آگ یہ ہیشہ کہنے والے ہیں 🕟 بیشک آباد کرنا ہے النّرکی مسحبروں کو وہ آدمی ہو ایمان لایا النّر یر اور قیاست کے دِن پر اورجس نے ناز قائم کی اور زکواۃ دی اور نیں ڈر وہ سوائے اللہ کے کسی سے ۔ پس آئید ہے کہ سے کوگ ہوں گے ہایت پانے والے ﴿ كَا مُشْرَایا ہے تم نے عاجبوں کو پانی پلانا اورمسجد حرام کی تعمیر کرنا اس شخص کی طرح سو امیان لایا النظر يد اور قيامت كے دن ير اور جاد كيا الله كے رائے مي نہیں برابر یہ السّر کے نزدیک اور السّر نہیں راہنائی کرنا اُن لوگوں کی جو ظلم کرنے ہے ہیں ﴿ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جاد کیا اللّہ کے رائتے میں لینے الوں سے اور اپنی مالوں سے ۔ یہ لوگ بڑے ہیں درجے میں النٹر کے نزدیک اور بنی لوگ ہیں فائزالمام ہونے ملے 🕆 بثارت دیا ہے اُن کو اُن کا رہ اپنی رحمت سے اور خوشنودی سے اور ان کے لیے لیے باغات ہی جن کے اندر وائمی تعمییں ہوں گی 🕦 یہ ہیشہ کہنے والے ہوں گے اُل میں۔بینک الشرتعالی کے پاس اجرعظیم ہے 🕆 💮

 الترتعالی المرایمان کا استحان لینا جامهاسیداور وه اس باست کوظام کرزا چامهاسهد که کون سه چوجها دین سخوشی صدیعیاسیداور کون سهد جو چھے رمیاسیے ۔

سورة زاكی ابتداءمی شركین كے ساتھ بیزاری اور جنگ كا اعلان اور ما مَا كَمَا عَنْ - بَرَاءَةُ حُرِيْتَ : لللَّهِ وَيُرْسُولِهُ .... الح بجب يراعلان بواتو مشركين محه كهنے كئے كه جارے خلاف بلاوحبه اعلان حباب كيا كہاہے عالانكہ ہم بھی تونیک کام کریتے ہیں۔ ہم بین الطریشر لین کے متولی ہیں۔ اس کی تغميراً ورظام ريآبا دلى مين طبط حيط كالحصيب لينته مي اور عير رسم حج مي حاجيول کی خدمت کرستے ہیں، نتاص طور مرجز ریرہ عرب کی محنست گرم آسب و مہوا مِں اُن کے بیے یا تی کا انتظام کریتے ہیں ، بہذا ہار سے خلاف اِعلان بزرد درست نہیں ہے۔اس کے جانب میں الله تعالی نے بیال ارشاد فرمایا ے مَا كَانَ لِلْمُشِيرِكِيْنَ أَنْ يَعْتُ مَرُوا مَسْجِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لائتی نہیں ہے کہ وہ السر کی سے اُس کوآیا دکریں ۔ آگے اپسی سوقیں ٱرا المَّهُ الْمُنْ الْمُنْ يُحِلِّى الْمُنْ يُحِلِّى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ سے کہ جو نو درشرک کی وحسے تحس ہوگا وہ السر کی سحدوں کو کیا آباد کرے *گا، لهٰذا النظريم شركين ي طرحت سيمساحير كي آبا دي كا دعوي تبيم نهير* كيا ا خاص طوريراس وَحبر سے كر شاھ بدين عَلَي اَنْفُسِ هِ اِنْ عَلَي اَنْفُسِ هِ اِنْ بِالْصَّعُ فِي وَهُ وَرِينِ نَعْسُول بِرَكُورُ كُوامِي فِينَ والسَّامِي بَعِنَ جب وه خودعلائیه طور برکفنرا وریشرک کی باتین کریتے ہیں ، اور شرک سنجاست ست توبيران كي طرف سے الله تھے باک گھروں كى خدمست كاكونى دعويٰ فاللِ قبول بنیس رہنا۔ فنرایا ان لوگول کی حالت میہ ہے کہ کفراور تشرک کے ارْ كُابِ كَى وَكِيْكِ إِلَى كَيْنِطَتْ أَعْصَالُهُ وَأَنْ سِكُ مَامِعُال َسْ*الْعَ ہُوسِیْجَے ہیں۔ اُن کیسی نیک کا کچھ فا کرہ نہیں۔* کیفی النّاکِرھُم خواد وُن

جس كا بالاخرنيتجرير سب كه وه دوزخ مي جميشه <u>سرمنے واسے ہي</u> ۔ حقیقی آباد حقیقی آباد

أشكالله تعالى في فراي إنَّهُما يَعْمُ مُنْ مُسَلِّحِدُ اللَّهِ مُعْتَقِينَ میں سے اُس کا آباد کرنے نے والاوٹ نخص ہے حس میں بیصنفات یا نی عالمی

يعنى مكن المكن بالكلام الله تعالى ى وماينت يرايان ركفته وكاليوم

اللجواورقيامت كرن يرايان ركفتاه وأفكام الطسك الم اورنمازاً واكر آب وَالْقَ الزَّكُوةَ الرزكاة ويّاس - وَلَهُ كُونَةُ الرزكاة ويّاس - وَلَهُ مُخِينَ اللّا

الله اورالله كيسواكس سيخون بنيس كهانا وراصل معدول كياوى

اس کی تعمیراور زبیب و زیزیت ہی سے نہیں ہوتی مکبیمساعبر کی حقیقی آبادی التی میں اللہ کی عبا دست کرسنے سسے ہوتی سہے، قرآن یاک کی درس تررس

اورالطيك ذكركرسن سعبوتى سبد يحضو يطبال مسأة والسلام

قیامت کی نشانیول میں سے ایک نشانی میھی بیان فرائی کہ لوگ ملحیش

كَي ظامِرى ليب الب ببت كري كے ـ فرا ا كُثَّن خُرِفُن اَكَ كُن خُرِفُن اَكْتَ كُمُ مَا نَخْرَفَتِ الْيَهُوَ وَ وَالنَّصَلَى صِرَاحَ بِيروونصارى لِينَعَادَ

خانوں کی ظاہری النش کر ستے تھے ،اسی طرح مم تھی کرو گئے منگروہ اپنے

سے خالی ہوں گی ، بعبی جس قصد داللہ کی عبا دیت اور ذکر ) سے بلے نبائی

گئی ہیں،امس مقصد سے خالی ہوں گئی۔

ا کیک شخص نے اوانی کی وجہ سیم سیم سیم سیم سیم میں بیٹیا ہے کہ ديا جصنور على الصلوة والسلام في أسعة سي بلاكر إست محيا أنى ،كم

وتحقيدها أى!مساعداس بيل فهين تعميري ما تيس كدان مي كذكى تصلالى عائے بلکہ الله کے محصرون کامقصد نماری اوالی اور فرکر اللی سے م

وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْتُصُكُ السُّرِتِعَالَىٰ نِي يَنْ كَصُرِلُ لِلْمُ السُّرِتِعَالَىٰ فِي يَنْ كَصُرِلُ لِلْمُ السُّرِيِّعَ اللهِ

ان میں اس کا ذکر کرسنے کا حکم دیا ہے۔ ابر داؤد تشراعیت کی روابیت

عزصنيكرمساعبرى هتيقى أبا دلى تلاوست قرآن ،التلزيجي ذكر، نما زكي لائني اوران میں درس وترکس وغیرمسسے ہوتی سے مگرمشرک لوگ ان جب<u>زول سے محروم ہ</u>ں مست*شرکوں کا حال تنہ یہ تھا تب*رامنوں نے خانہ کعبہ مے اردگرد بت رکھے ہوئے تھے بہت توہ اسر مخاسست ہیں ۔ تھبلا اِن کو ر كفنے والے مساحد كوكيا آبا وكريں سكے ؟ اسى بيان النفرنے فرا يكومساجد كوآيا وكهزامشركول كے لائق نهيں ملكه ان كوآيا وكرنا اہل ايكان *كا كام* ہے، جونماز اور زُکواہ کی اِبندی کرتے ہیں اورصرصت النگر تعالی ہے رْرِتْ بِي. فرايا فَعَلَى أُولِلِكَ اَنْ سَيْكُونُوْ إَمِنَ الْمُهُتَدِينَ ائمیرسٹ کرلیسے ہی توگ بابیث یاسنے <u>والے ہول گ</u>ے ۔ كذشة سورة بيصاحبر كيمتعلن المترتعالي كايب فسران كزر دياسي كركافراويرشرك سي سي محيمة ولى نهير بروسي إن أوُإِسكَ أَوْهُ إِلاَّ کی ہیلی منزل میہ ہے کہ النان کفتر، نثرک آور معاصی سیے بیج عائے . ہجہ إن حرامً كامزنكب مو، ومسجوم ام كامتولي كيسيم وسكتاب ومهال عبي میں کے متولی ہے دین اوگ ہول اسکے ولم ان فتنہ وف دہی ہوتا ہے گا۔ متوتی خودسیے نماز ہوستے ہیں محض وصطہے بندی میں آکرمسی تو بنا ہے مں اور خودمتولی بھی بن جائے ہیں مگرایسی سحبریت فیقی آبادی سے محروس ہوتی میں مسیر کامتولی و شخص ہونا جا ہئے۔ جومتدین ، ایماندار ،عباوت کے ال اور نمازی ہو یتجو مال کی طهارت اور پاکنیزگی کا قائل ہواورجس سے دل میں خلاکا نومن ہو۔ اسی سیا التی سنے فرای کہ مشرک اور کفر کرسنے والول کا په کام نهیں ہے کہ و*صحبرول کو آ*با دکریں ، وہ نُران کی بربا دی کا<sup>سامان</sup> ہی کر کسکتے ہیں مظاہر ہے کہ جن مساحد میں النٹر کی وحد نیست کی بجائے

س*اجدی* تولیت تنبرک کی تبلیغ ہو،اورسنست کی سجائے برعات کورواج دیاجائے۔ وہ سجدیں کیسے آبادہوں گی ؟

غزوه بدبيرحضرت عباس نشي في شركول كى طروف ست حصرايا تضاآب جبی قبری کی چٹیت سے مرینے سنے ترجضرت علی اندیں ملات کی کہ آیب نے بھی منٹرکوں کا سامنے دیا۔ اس برحضرست عباس طے ۔ نے جواب دیا که اس میں کوئی شک برنہیں کر آب ہم سے بہلے ایمان لا ادرسیلے بجرست کی مگر ہم ھی تونیکی سے کام کرتے تھے۔ ہم عاجو ل کی خدمرت کیا کرنے تھے ، اگ کو یا ٹی بلاتے تھے ، خاند کھیل کر کھیے کا كيت تھے، اس بين ماجيول كى ضروريات كاسانان كريتے سے ، روشنی کا انتظام کرستے تھے۔ خانہ کو کا غلاف دہیا کریتے تھے مسجو کرم کیصفائی کا بندولست کرستنے تھے، لندا ہم تھی نکی میں بیجھے نہیں۔ الكَابِيُّ كِياتُم فِي عَصْرا إسب عاجيول كوياكي لانا ، ويحمّارَةُ الْمُعَجِدِ

الجيئل واوركسي حام كي طامري ويجد بجال مواتس تخص كي طرح كمن اُمَنَ بِاللّهِ وَالْبَهِمُ الْآخِرِ وَلِجِهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ حِرامِان لايا السّريراورق ست كے دن براورجب نفیج ا دكيا الله كے راہتے ہیں . ذما !ایب قدمیم الامان تحض لينتخص كی

طرح کیسے ہو یک ہے جس کی تیج محض سج رحام کی ظاہری بیاب یا بیا ہے محدود ہے فرایا لاَ كَيْسَتُونَ عِنْ اللَّهِ يَ مِولُولُ شَخْصُ النَّاسِمَ فَإِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

منیں موسکتے مطلب برہے حسنے ایمان قبول نہیں کیا اس کی ر نینی بھی الٹر سے ماں فنول نیں ہے۔ اگر ایان ہے تونیک موٹی بھی الٹر سے ماں فنول نیں ہے۔ اگر ایان ہے تونیک بام تھی مفید ہو گامگر ہجرت اور حباد ہے *برامر نہیں ہوسک*تا بصنور عالمیا کا

كااراتنا دسيت كرجب تم كسي خض كود يحيوكم مسيركي و مجيع عال كر آسي اس کی ضرور باست بوری کرتاسیے اور وہ عبا دست گزار بھی سیے، تواسن

کے تق بن گواہی دوکر یہ ایا نا ارادی ہے۔ اس کے برخلاف کفر اور کرے کرنے والوں کے منعلق فرایا کے بھٹ اعظم المگھ کھ ان کے قام اعال سنائع ہو گئے۔ کی خیادا کیا ان برہے ۔ اگر اعان ہی شیں ہے تو منائع ہو گئے۔ کی خیادا کیا ان برہے ۔ اگر اعان ہی شیں ہے تو کرئی نیک عمل مفید شیں ہوگا۔ سور قانیا ہی موجود ہے گھٹ کو گھٹ کا کھٹ کے کہ اور آئٹ کی کھٹ کھٹ کھٹ کو کھٹ کا مورد کا کی خوالی خولی داخل کے حالی ہوگا کے خالی میں کے دائی کے حالی میں کے دائی کے حالی ما حدی خوالی فرای میں دے گی۔ مما حدی خوست کچھونا پڑھ منہ یس دے گی۔

ساحدی حدات بیدا کرشخص محضم سی کارت کوشکی که دیا اس سیمعلوم بوا کروشخص محضم سی کارت کوشکی که دیا جداور اس کے اصلی مقصد کو لورا نہیں کہ تا تووہ قابل محبین نہیں ہے جب اور اس کے اصلی مقصد کو لورا نہیں کہ تا تووہ قابل محبین درس و ترریس کا مرتبہ ہو ۔ اللّٰہ کی عبادت اور اس کا ذکر نہ ہو ، اس وقت کا مسید کا ڈھا نی کھی کام نہیں آئے گا توفر کا کیا تا مرائی کے مام نہیں آئے گا توفر کا کیا تا مرائی کا مرتب ہوا گا تا اور الله کے داستے میں جا دکیا ۔ الیا نہیں ہوگ ۔ قیارت پر ایمان لایا اور الله کے داستے میں جا دکیا ۔ الیا نہیں ہوگ ۔ قوم کی را بنا ائی نہیں کہ تا ۔ کھر اور شرک سیسے بڑا ظلم ہے اور الله کا لم ترک لورکھو ا الله تا کہ دورائی کے مرکب لوگ کھی داریت نہیں یا سکتے ۔ قوم کی را بنا ائی نہیں کہ تا ۔ کھر اور شرک سیسے بڑا ظلم ہے اور اللہ کے درکھو کے دارائی کے مرکب لوگ کھی داریت نہیں یا سکتے ۔

اسے اللہ نے مساحبر کو خقیقی معنوں میں آباد کرنے والوں کی تعرف ہیں۔ ارشا دہوتا ہے اگذیشن المکن قو احجالی ایمان لائے کہ نیکی کا مار ایمان برسے ، بحقیم سے کی اعملاح کی نیک کو پاک کیا ، لائے کہ نیکی کا مار ایمان برسے ، بحقیم سے کی اعملاح کی نیک کو پاک کیا ، وہین کی تحالی میں المرسین کو گھر بار سمحان ارمین المرسین کی تحالی میں المرسین کی خاطر ق جھے کہ قوا فی جس المرسین کی خاطر ق جھے کہ قوا فی جس کے دین کی خاطر ق جھے کہ قوا فی جس کے دین کی خاطر ق جھے کہ قوا فی جس

برنظیم محصرت محصرت سَبِينِ لِ اللَّهِ السُّرِكِ لاستهم جادكيا بِأَمْ وَالْهِ مْ وَانْفَسِهِمْ لين الول اورما نول ك ذريع وزايا الله لوك اَعْظَامُ وَرَكَ اَعْظُامُ وَرَكَ اَعْظُامُ عِنْ كَاللَّهِ السُّركَ فَي رَفِي عِلْمَ عِلْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ السَّارِ كَ فَي أُولِياكَ هُدُمُ الْفَايِنُ وَأَنْ يَي لُوكُ فَائْزَ المرام بن يعني وه ابني مرادیگ بینجے والے ہیں ۔ ان کوانتہائی ببندی نصیب ہوگی وسیرانی بروكرام مي نبي إسباب اوليت مرجعة بي -ان سني علاوه بافي آبي نانوي حيلتيت ركھتي ہي -فراا يُكِثِرُكُ مُ كَبِّهُ مُ رَبِّهُ مُ رِبُكُمُ إِن حُمَاةٍ مِّنْ أَهُ وَرِضُوا نِ فائز المرام لوگور كوران كارب ابنى رحمت اور خوشنو دى كى بشارت بنآ ب- وَكَجُنَّتِ لَيُهُ ثُمْ وَنِيهَا نِعَيْثُ ثُمُ مُّقِيثٍ فَي السارُون کے لیے باغامت کی بشارست بھی ہے جن میں دائی تعمیر میسر مول کی . كربابيان برالتشرتعالى نية بين اعمال مخد بيتيه مس مين الغامات كا وكرفراياب، أيمان كي بركي الله تعالى روسة شامل مال موكى جهاد کے بریے میں الٹر تعالیٰ کی رضا کورنوشنو دی علل ہوگی اور ہ<u>ے ست</u>

کے لیے باغات کی بشارت بھی ہے جن ہیں وائی نعمتیں ہمسر بول گی۔
گر با بال برالسر تعالی نے بین اعال کے متجہ ہیں بین انعا اس کا در فرا یا ہے۔ ایمان کے بدلے میں اللہ تعالی رحمت شاہلی کی رصا ورخوشنو دی عامل ہوگی اور ہجرت کے حواض میں ہمشت میں ہمشت میں مقام نصیب ہوگا۔ السر تعالی نے ان کی بنات منائی ہے۔ فرایا بیخ وسن قسم میں ہمشتہ ہمشتہ رہیں گے اور وطال سے نمائے جانے گاکوئی خطر فہنی میں ہمشتہ ہمشتہ رہیں گے اور وطال سے نمائے جانے گاکوئی خطر فہنیں ہموگا اور مزہی عطامی کئی کوئی نعمت تھینی جائے گی۔ فرایا بات اللہ عند اللہ عند آ

الستعبة ۹ آیت۲۲ ۲۳۲ واعسلمواً ١٠

میں حسب ملی :۔ کے ایمان والو ! نہ باؤ پنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق اگر وہ پند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں ۔ اور جو اگن سے دوستی کر بیگا ۔ پس میں لوگ ہیں ظلم کر نیوالے آل رائے پیٹیر، آپ کہہ فیکٹے کہ اگر تہا اسے باپ اور تہا رہے جیٹے اور تہا اسے بھائی اور تہاری بیویاں اور تہا سے فائدان اور ال جو تم نے کھائے ہیں اور سجارت جس کے اند پٹر جانے سے تم فررتے ہو ، اور تہا اسے لیے ندیدہ ہیں تمار فررتے ہو ، اور تہا اس کے رسول سے اور اس کے داستے یں نزد کیا ۔ اس کے داستے یں نزد کیا ۔ اس کے داستے یں در کیا ۔ اس کے داستے یہ در کیا ۔ اس کی داستے یہ در کیا ۔ اس کے داستے یہ در کیا ۔ اس کی در کیا در کیا دو کیا ۔ اس کی در کیا در کیا دیا ۔ اس کی در کیا در کیا در کیا در کیا در کیا در کیا دیا در کیا در کیا در کیا دیا در کیا در

جاد کرنے سے ، تو بھر انتظار کرو تم بیاں یک کر لائے النہ تھا ابنا محم ۔ اور التَّمرتعالیٰ نہیں راہنائی کرتا اس قوم کی جو نافرانی کرنے والی ہے 🐨

سپلی آیا میں اللہ تعالیٰ سنے جا د کو افضل الاعال سے تعبیر کیا ، ایان لانا، ہجرت کرنا دبط آيات اور جادكرنا الله كي نزدكي بهت براكانامه بهاالله تعالى في مونين، مهاجرين اور مجارین کے لیے اپنی رحمت ،خشنودی اورجنت کی شارت سنائی اور فروایا کہ السرکے بل ان لوگوں کے بیلے اجر غطیم سہتے۔ چونکر میرجا د کاموضوع بل د فیسے تو النوتعاسلے نے مجادین سے بندمرتبت ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ابتدائی وور سے ممانوں کے اکت سر اعزه وا قارب كفرك عالت پر تھے يعبب جاد كالحكم ہؤا تو باپ بيٹا ، بھائى بھائى ، چپا بهتیجا دعنیرو کے آمنے رامنے آنے کا احتال پیا ہوگیا۔ قرابت داری ایمیالیی چیز ہے جو جاد کے راستے میں رکاوٹ بریکتی تھی مینانچہ التر تعالیٰ نے آج کے درس می التاری كے مقابد میں ایمان كئ حقیقت كو واضح فرا اسے اور الل ایمان كومتنبر كیا ہے كرير شتر دارى مانع جها دنهيس بونى جاسيية مكريه تعلقات أسي حورت مي قائم ره سيحة بي حبكي ونول طرف ابیان موجود بور لهذا ا کیس مومن رشته داری کے مقلبطے میں ابیان کومقدم سرکھے گا اور صرورت بڑنے برعزیز ترین قرابتدارے ساتھ کھا جانے سے بھی دریغ نہیں کر لگا۔ ارثار بواب يَايَّهَا الَّذِينَ امنُوا لَا تَتَخِذُوا الْاَصُهُ وَالْحُواكَ كُو اللِّيكَ إِنَّ لِيكَ إِنَّ لِيكَ ايمان والو إلى الريجايول كوانيا رفيق نه بناؤ إنِ استُحَبَّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْسَانِ ﴿ الْدُوهُ كَفَرُ كُونِ لِلْرُسِّةِ إِي ا بیان کے مقابلہ میں بسطلب میر کہ کا فرابپ اور کا فرعبائی کے ساتھ تمہاری دلی وسی اور ہدر دی ندیں ہوگئی کیونکہ تمہارے او یا ن مختصف ہیں ، تم النٹر کے دین کی عبدی <del>جاہتے</del>

ہوا ور وہ کفرے پروگرام کو غالب بنانا جا ہے ہں اور سے الیا بنیا دی اختلاف سے

جى ئى بىمجەدتەنىي كىا عاسمة اسىلىلەي حضرت ابلىمىم علىدالىلام كى زىزگى امرىت محربى

ا*ميسا*ن

ك يك شعل الهب سورة متعذبي ب قَدْ كَانَتْ لَكُمْ المسوة كسسكة في إبله بسه وَالْذِينَ مَعَدُ الإلهم عليه اللهم اوران كے سابھيوں ميں تمهارے يا بہترين نمورز ب مخضر بت ابراہیم علیہ السلام ہے لینے باسپ کوراہ داست برلاسنے کی مبرت کرشش كَيْ مُكْرُوهُ كَفِرُ اور كُنْرُك سِنْ إِنْ اللَّهِ أَيْ فَكُمَّا تَبْسَبُّ إِنَّ لَكُ أَنَّكُ عَلَيْكِ لِللَّهِ تَكَيَّلُ مِنْ فَيْ اللَّوب مَا المَتَوب مَا جب آب برواضح بهو كما كم آب كا إب التاركا وثمن سبے نواسب نے اس سسے اعلان مراست كر ديا . باسپ اورب بیٹے کا قربب ترین رشنز ہونے کے اوجود جب ایمان کا رہشند قائم زره سكا تو آسيے قطع تعلق كرايا - <del>سورة الزفزون</del> ميں يرجي آ تاہے كرا الماييم على السلام في ليف باب أوربورى قوم سي كرديا إستيرى مَنْ الْحَرِيدُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ المُنْ المُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ المُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّلِي الللِّلِي الللِّلْمِلْمُ الللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِمُ الللِي اللللْمُلِمِ الللِّلِي الللِي الللِي اللللْمُلِمُ الللِي الللِي اللللْمُلِمُ الللِّلِي الللْمُلِمُ الللِمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِلْمُلِمُ اللللِمُلِمُ الللِمُلِمُ الللِمِلْمُ الللْمُلِمُ الللِمِ ہوں میرے اور تہارے درمیان عداوست اور دشمنی کی داوار حائل حِجٌ وَبَهَا بَيْنَنَا وَرَبِيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ الْدُالِهِ حَنَى تَوْمُمِنُوُ إِبِاللَّهِ فَحَدَهُ (الممتحند) جبت كَ السِّرومة الأثرَ برایان نبیس لافرسکے۔ یہ داوار منیں مسطسکتی ریاں برالسرتع الی نے بهی باست بیان فرانی که ایمان کے مفاجے میں ایپ بیٹے جیبا قریب ترين رست تديمي تحقيم فيدننين بوكا -اكمر باسب تفريح بروگرام كوليندكتها ب تربیل اس منے ساتھ دلی دور ستانہ منیں کرسکتا۔ والدین کی الماعت كفي تعلق مورة لقال بيسيك كالروالدين شرك كي طروب الل كزيا عابي فَ لَا تُطِعُهُ مَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنيَا مُعُرُفُهُا تُواْئِ كَاكِهَانهَ الْوَالْبِيَّهُ وُنِيا مِنِ الْنَ كَحَسَاءُ مَعَنَ سُوك سِينِيْنَ اَوْ۔ فرايا فَكُمَنْ تَنْيَتُوكُ هُوْمُ مِسْنِ حَكْمَ فَأُولِإِلَّكَ هُسِينِ اَوْ النظيلمون تم ميست وكوئى ان كيما عقروسى كرسك كاتوبي

ظلم اولًه بي الكركوني مومن ليف كاخريجا في كيسائق ووستان كرياب تو

الشرشف إل ظالمتصور موگا-

اسكاد الله تعالى ف الن چيزول كا ذِكر كياسيت من كي محبت كي ومسيسي

الخراسية بري

(۷)مال در

سنجارية

اکٹر لوگ جها دسے گرمز کرستے ہیں ۔ اِن میں سے بیلی جیز قرابت داری ہے

ارشار موله المنظمة المنظم المراكم ألم المراكم المنطب المنظمة الما المنظمة المراكم المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنط وَابْنَا وُكُو كُو وَالْحُولَا نُكُوٌّ وَازْوَا حُبُكُمْ وَكُو وَعَسِنْ يُرَبُّكُمُ

اگریمها کسیے بات ، سبھلے ، <del>میمانی ، بیوبان اورخا زان</del> رہی وہ تربیب تربن شنداریا

ہر جن کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اور اپنی کی وجہ سے لوگ آبیان، جا د

اورانجرت سے رک طبیتے ہیں فرایا اگرتم ان عزیز وافارب کوایان بر ترجیح دو كَ تونيتجريه بوگاكه النظرى عانب سيخم به ذلت مستطم و أيكى . ابنى كى وتسس

اكثرلوگ اخرمت مسيم بحريس موحلسته بين ركبرا دری اورخا ندان کے رسم و دواج

بِصِرُورِعِمل كرتے بی بیونكرالیان بی كریں كے توبرا درى میں بین فلے كے قابل نہیں رہیں سگے ، اس لیے مرادری کی خاطر کئی تسم کی مرائیا *ل اور بدعات اختیا*م

كرنا لِبْرَتِي بِيرِ. السُّرِتِع اللِهِ نِي بِيال بِران قراسِت وارو*ل كا نام بِي كروْرايب* 

كراكرتهي بيعزيذالطراس كرسول اورجادني سبل الترسي زياده مجوب

بن توعيراللري طرن سے فيصلے كانتظار كرو۔

جادسه روك والى دوسرى جيزك تعلق مسنسره يا وَأَصْوَالُ وَ

اقْتُ وَفِي عَمْقِهِ هَا اوروه مال جوتم كالشيخ النان كامال بحياش كے سیے آزائشش کا باعدیث ہوتا ہے۔ اس کی دحہسسے انسان آخرست اور

دین کی بالوں سے محروم ہوجائے ہیں ، مال کی محبست ہیں انسا ن علال حما

كَيْ تَيْرُ مُعْ يَصِيطِ مِينَةِ مِنَ لَهُ الْ كَيْحُصُولَ مِن عِالْمِزْ وْمَا مَا يُزِكُافِيالَ رَكُهَامَانًا

ہے اور نہ ہی خرچ کر نے کے معاملہ میں ، لہذا وہ مال و دولت کوامیان پر

ترجيح بية من أل كے علاوہ فروا يَ وَجِهَا كُنْ تَخْتُشُونَ كُنْكَ وَهُمَا

اوروہ سخارت بھی تمہارے یہ انع جادہ ہے جس کے مندسے سے مخوفزر سے متے ہوکہ کہ بیں نقصال ننہ ہوجائے، کا روبار میں گھاٹا نہ بڑجائے، کا روبار کو برقرار سکھنے کے لیے تم ٹری محنت کرتے ہو. اندا برعی تنہیں ٹراعزیزے، فرایکهین سنجارت بھی تہیں جہاد، ہجرت اور آخرت سمے غافل نہ کر ہے۔ اگرتم نے اللہ، اُس کے رسول اورجهاد کی نبین سجارت کوزیا دہ محبوب رمحها توبجرالتري طرون سيسلين تعلق سيفيك كانتظار كروبهورة بقروب سے آلست يُطانُ بَعِب دُكُمُ الْفَقْرَ، شيطان تهين غرب سے درا آ ہے كر أكركا روبارى طروف توجرم دى تراسے جا فركے، محبوكوں مروكے ، لهذا ے وہ آخرست سکے فکر کی سجائے کارد ہار کی زیا دہ فکر کرستے ہیں اور سی جبیر سے عدانسان کو الکالت کی طرف سے جانی سے۔

فرايانعات جادس تيرى جبزوكم أيكر تن فنكونيك مكانات وه مكانات بن جن كوتم لنبه كريت تو بوگون كوسيني مكانات اوركوطبول سيه بری محبت بونی کے انہیں بڑی محنت سے تعمیر کیا جا تا ہے اور ا ام و آسائش کی تمام صروریاست جہیا کی جاتی ہیں بھرب لوگ محاور سے كے طور مریکتے ہیں لاۃ الدار دھرا مكان كى ايك دفخر تعمر زمان تھے۔۔ لطفت اندوری کا باعث ہوتی ہے · اگر رائش گاہ اچھی نر ہوتو طبیعت بر گھٹن رستی ہے۔ اجھے مران سعادت مندی کی نشانی کما گیا ہے ۔ جانخيمندا حدى دواهيت مي آتا ہے كرحضور عليا اللام نے فرما ياكسي خض مے سعاد تمند مونے کے لیے نین جیزوں کی صرورست ہوتی ہے بعنی

احیامکان، احیی بیوی استهم سواری ان نینو*ل جیز دل میسسے کوئی ہے*۔

كحمة زمبونوانسان كى زندگى يوسكون نهيس بوتى ممكا نائت كى تعميروا رائش قدم

زمانے سے محبوب رہی ہے . عادا ورمٹود کی قریس بھی طبیع عالیشان

مكان نباتى تقييس اوران بير نقش ونهگار بناتى تقين تأكم آرم وسكون كى زندگى

ر۳) پنديده

بهرکرسیس سورة شعرادیس بی و تشکیده فاق مصافع که کلک و تخفی ان کے مکانات الیی الی کاریگری کے شاہ کا رہوتے تھے گو کا کہ ان کے مکانات الیی کاریگری کے شاہ کا رہوتے تھے گو کا کہ انہوں نے ہمیشہ ان میں رہنا ہے مگر آج ان مکانات کے کھنڈرات کے سوائج منہیں مانا۔ اسی بیاے فرایا کہ تہا ہے خولصورت مکان اور کو شیال اور کھر الن کے سابھ تھا ری محبت جاد کے داستے میں رکا وط ہے۔ یہ تم بیری جیز ہوگئی و

دنیایتنابل دین

فرمایا ایسینیسر! آب ان سے که دین که اگر زمشته داری ، مال سی اوخِولِبُورِمُوان ٱحَبُ الْيُحْمُرُ اللَّهِ وَرَسُولَ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ تَهِ مِن رَادُ مجوب بن التراول كے رسول سے اواری دلسنے مربا دیتے سے بعنی اوار تھا ایکی دائیں۔ اس کے دسول کی رسالہ در ایمان لانے اور اگ کے کے می تعبل کرنے کی نىبىت دنياكى چېزىي زيا دەكىپىندىن اورنم ان چېزول كۈچباد فى ئىبل لىڭر برتري فيظ مور حالانكرجها دكے در بعد عزب اور كاميا بي نصيب موتى ہے ، جاعت مضبوط ہوتی ہے، دین کوتفویت ملتی سے عدل انفا 'فائم ہوتاسہے ، طلم *وجور کا فلع قبع ہوتا سہے۔ح*باد کواسلام کی کوط<sub>ا</sub>ن کی بندی سے نعیبر کیا گیا۔۔۔ توفیر ہا ایک اگر دنیا کی پیر جبیزی تمہیل السّر، اس کے رسول اور مها دست نماوہ بیاری ہیں۔ فَکَرَجُنُ فُواْ حَتَّی کَانِیَ اللّٰہِ بِآمَثِ اللهِ النظاركرو - بيان كمك كرالتُرتع الي ابناكوئي محمد العارية اورظا ہرسے کہ اگردنیا کو دین برترجیح دی گئ توالٹ تعالی کی طرف سے منزا کا حکم ہی اُسکتاہے ۔

ترکزبه کاوبال

 الْبَقِي اور كلف بي كوپاك بي من منك يه اس كى ديجيري ال وردد ديم سيبيغ بمن وتست ضائع كرديا وَتَرَكُنْتُ عُوالْجِهِكَا وَفِي سَبِيلِ اللهِ اورالطرك لاست بس جادكر ترك كرديا نويا دركه و ا فَا فَا كَاجُهُ فَا اَنْ تَسْسَيْتُطَ اللّٰهُ عَكَيْكُ عُوفَالاً تَجِرُاسَ إِن اللَّهُ عَلَيْكُ عُمْ فَالاً تَجِرُاسَ إِن اللَّهُ اللّٰهُ عَكَيْكُ عُوفَالاً تَجِرُاسَ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عُمُ فَالاً تَجِرُاسَ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُمُ فَالاً تَجْرُاسَ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُمُ فَالاً تَجْرُاسَ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُمُ فَالاً تَحْرُاسَ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُمُ فَالاً تَحْرُاسَ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُمُ فَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِ السُّرتعالى تمريز ذلست كومسلط كريش، اوريجر لاَ سَانْ عَ حَدَيْكًا تَنْ جِعُول الله فِينِكُو اور إيران الطائل كانين جب كك كرتم إبنے دين كى طرف واليں نہيں مليط أوسي مقد مديركہ جو قوم جها دكونرك كهديئ بء اس بر ذلات مسلط موجاتي بيا ورده محكم ہوجاتی ہے۔ بہلے سلمان ٹاناری کا فروں کے محکوم ہوئے اور آج مسلمانول کی اکثر بین انگریز دل کی محکوم سبت ریز فومی مزاست رجو مسلمانول کوئل رہی سبے ابنول نے برادری ، مال و دولت اور محلات كوابني مقصور جاست بنار كهاسيد نهايان سيده برسول كمحبت اور نه حذربه حبا د منیتی ظام سب کرغلامی کی ذلت بین متبلائ و الت کمنی قسم سے اسکتی ہے مثلاً سلطَنست جین جائے ،نیک کی توفیق سلب ہوجائے فوم عيانتى اور فعانتى مي لگ عبائے دشمن كاخوت مروقت مسلط يست إالى اخلائی طور میرددیالیه بن حابین ، بیرسب فراشت کی نشانیا ب بس حبرترک جها دکی ومستصراتي بي اسي سيه فرايا كه اگر دنيا كو دين ريز بنيج دو گئے نواله لا كى طرف سى منزا كے منتظر رہ جوكركسى بھي وقت أنكتي ہے۔ فراي، يا وركيو! وَاللَّهُ لَا بَهُ دِى الْقَوْمَ الْفنسِفِ إِنْ ا التترنغالي نأفرانون كي رابناني نهيب كمرتا - فسق كإمعني اطاعست. سه إمر بمك حانا ، نافراني كته السهد الكرتعالي صراط مستفيم كي طرف رام فالى ان كي كرة ما ہے جونسق و فجورسے بیجتے ہیں بھراور مشرل کو تھیے ورکر مراہیت کے طالب ہوتے ہیں سبب کک تطرب موجودیذ ہو، ماست میٹر نہیں اٹی۔ اکٹرالیان فسنق ظ<del>م</del>

|   | •  | ı |
|---|----|---|
| 7 | 44 | ŧ |
| 1 | ,  |   |

معلیم کرسنے کی معی کریتے ہی تو ایسے لوگوں کے سیلے الناز کا قانوں ہی ہے کرانہیں جی کی طرف راہنا کی نصیب نیس ہوتی۔

واعسلموآ ٢

الستوبة ٩ آيت ٢٥ ٢ ٢ ٢

درسس نهم ۹ لَقَدُ نَصَرَكُهُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَتِٰيُرَةٍ ۗ وَكَا عَامَ حُنَيُنٍ ۚ إِذْ اَعُجَبَتُكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَلَمُ تَغُنِن عَنْكُمُ شَيئًا وَّضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِهَا رَحُبَتُ ثُكَّ وَلَيْتُتُمْ مُّدُبِرِينَ ۞ ثُكَّ انْدُلَ اللهُ سَكِيُنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِ إِنْ وَانَزُلَ جُنُودًا لُكُمُ تَرَوُهَا ۖ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَالَا الَّذِينَ كَفَرُوا الْ وَذَٰلِكَ جَزَلَهُ الْكُلِفِرِينَ ۞ ثُـُكٌّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنَ بَعُدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنَ يَتَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيكُو ۞ تن حب مله :- البتر متحقق الترف موكى تهارى مبت سى جكول یں اور (خاص طور پر) حنین کی الڑائی کے دن جب کم تم کو تہاری کرست نے تعجب میں ڈالا ۔ پس نر کفایت کی اس کرست نے تم سے کچھ بھی اور نگ ہو گئی تم پر زبین باوجود کثارہ ہونے کے اجرتم بھرے پُشت بھیرتے ہوئے (۴) مجر الترنے نازل کی اپنی طرحت سے تنلی کینے رحول پر اور ایمان والوں پر اور الله الله تحرص كوتم نے ديكيا نہيں اور سزا دى الله نے كھند مرسنے والوں کو ، اور سی بدلہ سبے کفر کرنے والوں کا 🕝 بھیر الطرتعالی توبہ قبول کرتا ہے اس کے بعد جس رہے علیہے۔ اور الله تعالی سبخشش سمرتے والا صرابان ہے

كذشتة إيت بي مبادكا ذكر عقاء التطوتعالى في الماليان كوستنبه كياكم أكرائ كي غزيزوا قارب المان كي مقابطي بن كفركوك بند كرست بن . ترانهیں ابنارفیق اور دوست مذباؤ، ایسا کرے والاظالم تحظرے کا تھیم فرايا أكرتها سے اباؤ احداد ، اولاد ، محالی ، خاندان ، مال اور خارت اور مكانات مهيں المرتفالی، اس كے رسول اورجها دست زيادہ مجبوب م ترییرار لیری طرون سیسے سی افتاد کیے منتظر دیم اور بیچیزانش فت يه دورينيس موكى حبب تكتم دين كي طوف والبرينيس أما وكيك -اكب آج كى آيات بي التاتعالى في مسلانون كى كثرت اور قلت تعداد سے بیش نظر فی وسکست ا دکر فرایسے جب حسنور الله نه مشركين كے خلافت أعلان حبائك كيا توبعض ملانوں كوخيال بيامول كهكفاركى تعادبست زاده سب ، بوسكتاسب كه ومسلما نول كونقصك ببنيالي وإن أيات بس الترنغ الي نع اس قسم كے خيالاست كى ترد برفرانی بے اور اہل ایمان کو تنقین کی ہے کہ وہ این قرم، فاندان ، تقیلے، مال ورولت پاکٹرت تعداد کی بجائے النظرتعالیٰ کی ذالت پر بحرومه ركسيس الكروه مادى اساب برتوكل كريس كي تونقصان الطالمي کے ، جی بخبراس سامی واقع منین کاؤکر بھی السر تعالی نے کیا ہے۔ ارتثاد بولت كَقَدُ ذُصَى كُعُمُ اللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كِشِيعَةً البتا يخيبن التوتعالى نے تہارى مدكىسى سيستى بنوں ميں معنى بجا اس کی فیمیل میں فرملہ تے ہیں کہ حسنور علیدالسلام اور آپ کے قربی زما نے میں السارتا کی نے کے وہیش اسٹی مواقع بیسلما نول کی نصریت، فزما تی ، اور انهیں حباد مس کامیا بی عطاکی -ان میں سب سیے شہور دا تعدغ زود برر کا ے داوراب إن آیات بی<del>ن حنین کی لاائی کا ذکرونرمایاست</del> - فزمایا المطر تے ببت ہے مواقع ہمتہاری مردفرائی اور کی کی کھنے کے اس کی حلین

دِن والى لا الى مِن ايك وادى الماس بو مكے سے کھومیل کے فاصلے ہے طائف کی طرف واقع ہے ۔ فرایا اس دِن والنوبوں ہوا اِذَاعَجُرَتُ کُمُّوکُنُوکُمُ عِبِ مِن الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَالْعَدُونِ عَلَى كُمُّوکُوکُمُوکُمُوکُمُ الله وَلَا الله وَلَ

مراعی میں جب می فتح ہوگیا اور قربی معلوب ہوسکے لہ قبیلہ تقیقت اور ہوازن نے میں انول کے خلاف فیصلہ کن جنگ لرائے کا مشورہ کیا۔ ان قبائل میں بعض بڑے منافسہ ہوگی اور ناعر بھی تھا ، جبی جا کی میں درید ابن صمتہ بیش بیش بیش تھا ، رہم شرخص تھا اور ناعر بھی تھا ، جبی جا اول سے واقف تھا ، لہذا اس نے مشورہ دیا کرعرب ، کے بعض دو کے قبائل کو ساتھ ملاکہ مسلمانوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ورندسا کے عرب پران کا تسلط قائم ہوجائیگا۔ چائم جمدیث بیٹر لیف میں آتا ہے کہ امنوں نے چار مہزار کی تعرفر دیس بہترین لڑا کا نشکہ تیار کیا جو جرید ترین اسلمے سے لیس تھا میدان میں لڑنے والوں کے علاوہ اگ کے ساتھ اسلمے سے لیس تھا میدان میں لڑنے والوں کے علاوہ اگن کے ساتھ عور تیں اور بہتے بھی کئیرت اومین موجود شھے ۔ چانچ امنوں نے بوری تیاری عورتی اور بہتے بھی کئیرت اومین موجود شھے ۔ چانچ امنوں نے بوری تیاری کے ساتھ میدان کے ساتھ میدان کی دیاری تیاری اسلم سے اسلم کے میں اور بہتے بھی کئیرت اومین موجود شھے ۔ چانچ امنوں نے بوری تیاری کے ساتھ میدان کی دیاری تیاری کے ساتھ میدان کی دیاری تھا کہ دیاری کی میں کے ساتھ میدان کی دیا ہور کرانے کا منصور بنایا۔

مکہ فتح کر سنے کے بعد حفور علیہ السلام اپنے سمحائی کے سمبراہ انجی میں مکہ فتح کر سنے کے بعد حفور علیہ السلام اپنے سمحائی کے سمبراہ انجی وہیں قیام نہریہ نظے کہ قبیلہ تقیم اور ہوازان می طرف سسے جبی تیاری می خبر ملی یہ آب سے ساتھ کامل الا بیان دس مزاری حباعت بھی حب کا ذکرہ تورات میں بھی دس مزار قدسیوں سے نام سے موجود ہے رحصنور علیہ الا

رسمن کا جنگی منصعر

مسلمانوں کی

تباری

نے اس معاملہ میں ساتھیوں سے مشورہ کہ نے کے بعد جگ کی نیاری نظروع کہ دی۔ مریف سے اسے والے دس مزار صحابہ کے علاوہ دو فرار کی تعداد میں مشکوع کہ دی ۔ مریف سے میں اس تشکر میں شائل ہو گئے جو آزہ ازہ مسلمان ہوئے ستھے۔ اس کے علاوہ آب لے صفوال بن امیہ جو احجم مسلمان منہیں سروا تھا ، اٹس سے بھی اسلح کی اماد طلب کی سپلے تواش سے بھی اسلح کی اماد طلب کی سپلے تواش نے نے مسئوان کو توفیق اور می رقب اللہ میں ویسیٹ کیا مگر آخر کا مسلمان کو اسلحہ دیا کیا ۔ تاہم فقہا اور می رقب اس واقعہ سے میں ملکر نکا سے ہیں کہ بوقت صنور سن مشرکیوں سے مرد لینا واقعہ سے میں ملکر نکا سے ہیں کہ بوقت صنور سن مشرکیوں سے مرد لینا میں عائز ہے جدیا کہ صفوان سے اسلحہ لیا گیا ، بہر حال حضور علیہ السلام نے عزوہ حنین کے لیے بارہ مزاد کا انتی میں اور کا انتی میں اور کیا ۔ اسلام نے عزوہ حنین کے لیے بارہ مزاد کا انتی میں اور کیا ۔ اس میں اور کیا ۔ اس میں اور کیا ۔ اس میں کے لیے بارہ مزاد کا انتی میں اور کیا ۔ اس میں اسلحہ لیا گیا ، بہر حال حضور علیہ السلام نے عزوہ حنین کے لیے بارہ مزاد کا انتی میں اور کیا ۔ اس میں کیا ہو تاہم کیا ہیں کہ سے اسلحہ لیا گیا ، بہر حال حضور علیہ السلام نے عزوہ حنین کے لیے بارہ مزاد کا انتی میں اور کیا ۔ اس میں کیا ہو تاہم کی تاہم کی تاہم

حنین کے میدان میں اکیب طرف مسلما نوں کے بارہ ہزار مجامزتھ حبب که دورسری طرفست مشرکبن کے پار مزار سیاہی ابنی کنزست تعدا م دىجە كىلىجىن مىلائذك كوخيال يىكاموا كەالىلە تىغانى بىي تىدارى قىلىت کے بارجود فتح سے پمکنارکر تا رکم ہے مگراب تو ہاری تعد*او دشمن سسے* میسے ہی تین کئیسے ، لہٰذا ہماری کامیا بی تفینی ہے ۔الٹے تعالیٰ کوریات بنديذا في كيونكه فتح وشكست كا دار دمار تعلت وكنرست برنهيس مهونا للكه الشرنغالي كى تائيدونصرت كامر بون منست بهوتاسب، وآس بوقع يرابطرتعا نے اسی وا قعرکویا و دلایا ہے کرش کنرست تعداد نے تمہیں تعجب میں طوالا وه تهارسے مجار کام بذائی اوروا تعربی ایا می ہوا کہ ابتدائے جنگ میں سلمانوں کا بلہ معیاری تخطاء اسنوں نے سلسے نتنج مرحمول کیا اور محامرین کا کھڑ مال غنیمدست جمع کرسنے میں مصرونت ہوگئی را دھے دیٹمن سنے لینے تعبین "نیرانداز تنگ دروں میں ہمٹائے ہوسئے تھے اور بیلوگ اسلامی نظرکہ کی گفت یں تھے ۔ چاکنے جب محامرین ایک ننگ بہاٹری درے سے گزر سے

شھے. **ت**وشمن کے تیرا ندازوں نے اُک برتیروں کی بارش کردی اس کانیتجہ به بنوا كمسلمانول مي افراتفري بيابه وكئي اورجس طرف كسي كوموقع بلابهاك كهفرا ہڑا۔ ببلے طلقاع<sup>یہ</sup> جمعی میں *اور بھیرعام میلان بھی تنزیر بنٹر ہو سگے بھی کہ حصنو*ر کے ساتھ محقور سے سے ادمی ماتی رہ سکتے۔ بعض روایات کے مطابق صر ئو آدمی حنورعلیہ السلامہ کے مسامخھ تنصیح بن میں حضرست البُویجبہ ﷺ،عمرظ ،علیٰ اور عباس عنيره كاذكرا السبء الهم معبس ردايات بب سوادم ولكأ ذكرهي ألهي جب ملان مشكر من اس قدر المنشاريد إلهوكما ترصنور عبرالام حضرت عباس مص فرما یا کمران کورا واز دو که مها جرین کهال پس انصار گدهر کئے اور پنجرہ کے بنیجے بیعت کرنے واسے کدھر سکنے ۔ یہ آوازس کر سلمانوں کیے حواس محسکا نے آئے اور وہ بھڑسنورعلیالسلام سے گرد جمع ہو كي رووباره محركه بريام وا، جنگ كا يانسه بيك كي ا درمها نول كوفت نصيري اس غزوه ميم سلما لول كي طيخه سبت اسامال غنيمت الياجس مي <u> جهم بزارغلام لونگریال ، چوبس منزارا و منط، عالیس مزار تصبیر سکریال اورحارمنزار</u> اونس جانرى لمقى بعضور على السلام سے ال غنيمت كى فتيمم ميں قديسے توقف كياكه ثنا يمتخارسيم شركين اسلام فبول كريس محرجب الأكى طرقيب فررطور برکوئی بیش کش ندم وئی تواسی علیالسلام نے بیسا را ال مجاہدین مین نقیم فرادیا عنیٰ کہ غلام اور اوز لڑاں بھی تعیسم ہوگئیں۔ الس سمے بعد جنگ میں حصہ بیلے طاہے مشركين المرفنول كيسن كافليله كرابا ويحراك كاليب وفدحفورعا ياسلام کی خدمسند ہیں جا صربرنوا ، اپنی تعلی کا اعتراف اور اسلام قبول کرنے کا اقرار کم جصنور علیال لامرنے دریافت کیا کہ اسب تم انیا مال والیں بینا جا ہے ہو یا بین عور بیں اور بیلجے اسنول نے عور تول اور بیلجوں کو مال بر ترجیح دی کہاں ماريعزيزوا فارب وابس كرييه جائين حضويطبرا سلام في فركا كارس حب کے پاس لوٹری غلام مہیلیے ہیں وہ خود انہیں آزا دکہ جسے اور اگروہ سنجوئٹی

الغنمت كُلِّقتِم الیا کرسنے پر آما دہ نہیں تو ہاراس کے ساتھ وعدہ ہے کہ کسی دوسے موقع ریانیں لونڈی غلام مے شیا جالی سکے رہروال لونڈیاں اور غلام سأسے کے ساسے اندا دکر ہے گئے اور مال ضحابہ مرتفت مرحکما يرال زياده نزائن لوگوں كو د ما گرا جرنے نئے میں ان ہوئے تھے كہاؤرك اُن کی نالیفت فلیمنفصور بھی۔ بهرحال التترتعالى في خين كا واقعه ذكر فرمايا بيه كرتهارى كثرب تعداد نے تنہیں تھیے فائدہ یز دیا اور تم کشبت بھیرکہ عما کے لئے ۔ شعر ا أنْنُكُ الله سَيِحَيْثَتَكُ بَيمِ السُّرِتُعَالَى فِي البَيْ طُون، سي زاس

تسكين نازل فرماني حبرسية للمانوك كولفين بركيا كرانته تنعالي صنرور انىيى فتحسى ممكنا ركمىك كا-اورىيى فاص تىلى عَلَىٰ رَسْفُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُعَقِّ مِنْ إِنَّ السِّرِكِ ربول ربيعي ازل جوني او إيمان دارون بديمي، اس كے علاوہ اللہ تعالى نے وَ اَنْزُلْ حَبْنُونَا اللَّهِ مَا اِللَّهِ مَا اِللَّهِ مَا اِللَّهِ اللَّهِ الله فرا يست تم نع من ويجها مبر كيم موقع بيم الترتعائل نا وشترب كانشكرنازل فرايا بنفا كاكرايان والوب كي دلكرتهلي بهوسيال بر فرايكهم في المحرك نزول فرايا قَعَدُّبَ الَّذِينَ كُوكُونُ الرَكافِرِ ا ارد اردی اور کے میرست سے ادمی مانے کے عورتیں اور نیجے لزندى فلام بن اورسبت سامال عمى دينا يرا و فرا ا كاخلاك حَبَل عِ

السطفي الكريسف والول كى يى مزا ، وتى سك. فراً نَسُمُّ يَكُوبُ اللَّهُ مِنْ كَالْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يكشاء ويفرالشرتعالى تدرد فبول فرااست حبى جاسب جبنول سنه مبلانول سكے خلامیت جنگس اطری اُورمغلوسی پرسگئے ۔ان کی توبہ

الطرسنے قبول فرمائی اورائی بس سے اکٹر اسلام سے آسے کی اور جنگ کے بعد مباباکول کی ایسی دھاک ہیھی کہ بوراے عرب میں ماال<sup>ل</sup> کے سلسے سرا کھانے والاکوئی اِ تی نہ را کی بیسب الٹرقعالی کی آئے والدوئی اِ تی نہ را کی بیسب الٹرقعالی کی آئے والدوئے اِ تی نہ را کی سب الٹرقعالی کی آئے والدوئے اوجود کمان سخت میں کرفتار ہوگئے انہے ۔ لہذا تعداد اور اسلی مربع وسد کرنے ہوئے اسٹرتعالی ہی ہر بھروسہ کرنے ہوئے ۔ لہذا تعداد اور اسلی مربع بھروسہ کرنے ہوئے ۔ کرنا چاہیے ۔ کرنا چاہیے ۔

کرنا چاہئے۔ بارہ ہزار بارہ ہزار کے بشکہ کے لیے حضور شی کریم علیالسلام نے فاص فوٹنزی کے لیے سانی ہے۔ فرایا آئ کیفٹ کیک مِنْ قِد گھے انٹنا کے شی الا فید بنی بارہ ہزارا فراد کا نشکہ فلسٹ تعداد کی وجہ سے مغلوب بنیں ہوگا بشرط بکہ وہ نظم ہو۔ اگر السے نشکہ قالے ابیا ندار ہول کے ، العظم بر بھیر ورد رکوییں گے، بیجے اسولول برتائم ہول گے ترہجی مغلوب نبیں ہول کے

البتر ہزدل ، غیر مظم اور غیر کنیفن ادگول کی سورت میں الیانہیں ہوگا ۔ فردنِ اولی سے لوگ فران جیم اور صنور علیہ السلام سے بتا ہے ہوسئے اصولوں ہیر کاربند شخصے محمد حنین ہی فراسی عملی ہوئی، تنظیم میں فرق آیا تو

سبت برانقصان الطانا براد بهرحال جولوگ بسے عرض اور دیں گئی ہے۔ سکھتے ہوں اور ان کی تعباد بارہ مزار ہوگی وہ تھی مغلوب نہیں ہوںگئے

معنورعلبالسلام نے بہخوشخری بھی کسنادی۔ پر سر کا میں ہے۔

آج کے درلس سے یہ بات وا رہے ہوگئے۔ کہ کامیا ہی کا اسخدا کے معتبد کے کہ کار کے اسکے معتبد کے کہ کار کی اسکے معتبد کے ساتھ انگی اور بہتے معتبد کے ساتھ انگی برہو تا سے ۔ جنا بچہ جنگ حنین میں اللہ تعالی نے صوبی می فرائی ، بھی خلطی کرسٹے والوں کی توریخی فبول کی کرمشرکین کی اکثر سیت منان ہوگئی ، تاہم انہیں تکست کھا کر ذبیل وخوار ہونا بڑا ۔ ان کے بہتے اور عورتیں علام اور لو بڑیاں سینے کہتے مقدم فدار میں مال میں کی تقدید کے کہتے مقدم فدار میں مال میں کی تقدید کے کہتے ہے۔

تحقیطر بجربال اولنظ ، غلم، جانزی عرصی که ساله ال مها نول کوغیمت کے طور پر ماعظه آیا مجھرلونیٹری غلاموں کوازا دھی کرویاگیا، الدین تعاہیے

كى قهرانى سے بعرب الله ايمان كى دولت بھى نصيب ہوگئے۔ ذرايا وَاللَّهُ عَنْهُ فَيْ لَكُرِ عِنْهِ اللَّيْرِ تَعَالَىٰ بِبِنِ رَيَّادِهِ بِمُنْ مُنْ مُرسِنَ وَالا

امرد ہر بان سے اس نے ال کی ترب فبول فرمانی اور انہیں میں محدیا۔

الــــتعبة ٩ آييت ٢٨ واعسلموآ ۱۰ درمسس دېم ۱۰

لَكَنَّهُ اللَّهُ الْمَنُولَ الْمَنُولَ الْمُسْرِكُونَ بَحْسُ فَكَا الْمُشْرِكُونَ بَحْسُ فَكَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَذَا وَإِنْ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَذَا وَإِنْ خَفْرَتُ مُكُونُ اللَّهُ مِنْ خَفْرَتُ يُكُونُ اللهُ مِنْ فَضَرِلَةً إِنْ شَاءً إِنَّ الله عَلِيثُ حَرِيدَهُ ﴿ اللهُ مِنْ اللهُ عَلِيثُ حَرِيدَهُ ﴿ اللهُ عَلِيثُ حَرِيدَهُ ﴿

تن جسمہ اللہ ایان والو! بیٹک مٹرک ناپک ہیں ، نہ آئی قریب سحبہ حام کے اس سال کے بعد ۔ اور اگر تم خوف کھا مختاجی اور فقر کا تر عنفریب السّرتعالی تمیں غنی کہ نے سے مختاجی اور فقر کا تر عنفریب السّرتعالی تمیں غنی کہ نے سے اللّہ نفالی سب سحیم السّر تعالی سب سمجم السّر والا اور حکمت والا ہے (ج)

بل*آل*ات

سورة كى بلى آيت بن برات كا اعلان تها ، بهر جادكا اعلان بوا . بهرائل به كا ذِكر مرا جن كى وصب رجاد كا اعلان بوا . بهرائل به كا ذِكر مرا جن كى وصب رجاد تمك بوجاتا ہے ۔ الله تعالى نے شركوں كى قباصت اور برائى بھى بيان فرائى اور ابل ايمان كو ائن كے ماتھ دوئ كر نے سے منع كر ديا كي اور مرت فلاكى ذات بر بھروسركر نے كى تمقین كى كئى ہے . بھراللہ نے ابل ايمان كو يا دولا يا كہ اس منع فرائل ہے درس بير الله تعالى الله تعالى الله تعالى مردكى ہے ۔ اب آج كے درس بير الله تعالى وحرب منع فرايا ہے اور ماتھ اُس كى وحرب منع فرايا ہے اور ماتھ اُس كى وحرب بھى بيان فرائى ہے ۔

۸ هومی محدفتح ہوا اور اس سے الگلے سال ۹ هدمی حفوظیال لام نے حضرت اگر کم صدلتی علی الارت میں مرینہ منورہ سے کلمانوں کا ایس جے وفد جے کے لیے بھیجا ۔ م خصر م بے ذملی اسی دوران سورة توبه کی آیات متعلقه برات نازل بوئی نواب نے یہ
ایات صرب علی کودیج محم محرم مجیجا تاکہ وہ صرب عدیق اللہ کے ساتھ
مل کمنے کے موقع پیمٹر کین سے بیزاری اور الن کے فلاف اعلان جبکہ
کردیں ۔ اون احکامات میں ایک کم یعنی تھا کہ آئندہ کوئی مشرک بہت النہ مشرک بہت النہ مشرک کے بعد تا ہے جب تا ہدیا العام مشرک و نئی مشرک لوگ اس سال کے بعد جج کے لیے نہیں العام مشرک و نئی بینی مشرک لوگ اس سال کے بعد جج کے لیے نہیں آئی سائے و کہ جبطی فون بالبہت عربان اور برید الله مشرک و نہیں کریں گئے۔ کو نظام طواف بھی نہیں کریں گئے۔

ارتا وہوتا ہے گیا گھا الکہ یہ المنتی المنتی این والول الله المحکونی کی کھی کا کھی کہ کے کہ کا الکہ میں فاؤ کی کھی کھی المحکم المحکم ہے کہ المحکم ہے میں میں میں کو المحکم ہے میں کہ کہ کہ کے لیے نشرید یہ لائے توائی سال میں کو کہ کے لیے نشرید یہ لائے توائی سال کو کہ کہ کے لیے نشرید یہ کا میں کہ کہ کے لیے نہیں ہیا۔

ہے اور اسی تناست اور گذاگی کی وجہ سے انہیں مسیدح ام سے روک بالیا

بعض لوگ جن مین ظام ریدا در امامیه می شامل بیب به میترکول کواسی طرح جهانی طور میزایاک سیصته بی حب طرح کونی تھی گندی جیزگو کر، خوان اول م برانه وعنیرو ہوسکتا ہے . وہ کہتے ہیں کہ اک کی اسی ظاہری تنجاست کی جب سے اللے انہیں می جوام سے بے دخل کیا ہے انہم جہوا فقا و و مى تنين فراكتے ہي كومشركين كا ظاہرى عبم ناباك ننيں الى ملكوان مي معنوین ایک یا فی جانی ہے اس بات کا بٹوسٹ یہ سے کہ اس آبیت کے نزول مخي بعدطا لُف سے مشرکین کا ایک و فدحصنورعلیالسلام کی خد یں حاصر ہوا تو اسینے ان سے تھھرانے سے بیصی رنوی کی تھے ت نونا باک نوگ ہیں اوراسی نے انہیں سے بین خیبہ ڈن کردیا ہے حالانکہ ما مدرستعلق عمرير بي كرانُ فطيتَ وَيُنظَفَ الله ما الم صاف رکھا جائے اسم وں میسی فیتم کی گندگی نہیں ہونی عا-ہیئے۔ مگرمسی بنوی میں مشرکس کی سنجاست کر داخل کر دما میصنور علیه الساله مسنے فرايا وتشما ايخاسك في على انفسيه فرلبست الجاسهة عَلَىٰ آدَبُدَا نِبِهِ فَ رَطِيٰ *دِي - البِوا دُو) بِعِني أَنْ سَمِحَ جِبِم* بِالْكِنْ بِينَ بِهِ مِلْكِم ا من می گندگی ان کے نفسول میں ہے اور ان کے تفتیر سلے آور انحال گند کے بیں۔اسی طرح صلح صدیب کے موقع بیجب الجسفیان مریبے کھے نووہ ایس وفنت کیک مسترک منظم گرانه پین مسیر نبوی میں داخل ہونے برکوئی ر کا و طے نہیں گئی۔ اس سے علوم ہوا کوم شرکین کی نجاست سے مراد ائ کی ظاہری نجاست نہیں مجد معنوی کندگی مارد سے -جىياكە ئىپلےعرض كيا ، ظاہرى ننجاسىت كامطلىب گوبر، خول ، باطئ نوات بول باز ہے جب كرمشركين اك كے دل ميں مجر ب مبو الے تأرك كى دحبہ سے بخب ہیں۔ اسی سور قامین منافقول کے لیے بھی رحی تعنی گندگی

کے طب اری صن ج ( زنیاض )

الأسرى ور

كالفظاستعال كياكبا بباسه يحفنورعليالصلؤة والسلام قضابية عاجبت کے لیے باہرتشریف سے گئے ،حصرست عبداللی استعقاد کھی ممراہ بسنف فرمايا، مجھے استنجا باک کرسنے سے لیے بھیر تلاش تلاش كرسنے بیصرف دو پھر مل سکے ۔ چونکہ استنجا کے بیات بیام میار کی صنرورست ہونی سے اس کیے حصرست ابن محود سنے دو بجھاورا کی طبحة اختكك گو**بر كاين ديا حصنورعا بالسلام نه يحقر توسك بيليم**ي گرىرىيىنك دا اور فرمايا ( تھا كرچسى يعنى ليگرىرنا ياك سے اس مست التنغايك نبب كيام المكارية ببرعال مشركين مي منا مست مسمراد ائی کی ظاہری بیپری شیس مبکہ فلسب وَ دوح کی شخاسست سہے ،ال اعمال اور اخلاق گذرسے اور مزیت گذی ہے۔ لہذا وہ اس قامان ہیں كمسجدحام كح قربب أسكين اسباملوال بربيا بوناسي كراس أبيت ك ذريع مركير كو سرفت مسجده ام سے بنے دخل کیا گیا ہے یا عام مسجدوں کا بھی کی ہے۔ امام الکٹ فرماتے ہیں کرتمام سا عبر سی حام کے حکم می داخل میں کا اہل نہیں رام کشافغی کے فاراستے ہیں کر پیچھ صرف مسجد علم سکے لیے ست اور دیگرما مدس مشرکوک سے دا ضام کرکوئی بابندی نکیل ۔ البت الم الوجنيف وكاموقف برك كم مشركين كيم معدالح امم واغل ن ہو آنے کا پیمطلسب نہیں۔ ہے کہ وہ سی بھی حالت میں وق ل نہیں ما مسكت ملكهاس أسيت كريم كامطلب يرست كدم شرك لوگ ج اطوات یادنگیرعبا داست سکے لیے وہاں داخل نہیں ہوسکتے ، اکبنتر اگر کورٹی دیج صرورست بوتروط ب حاشيجة بس متلاً مسجدى ديجيديهال ياتعم ومرسنت

کے لیے صنر ورست ہویا قاصنی مقدم کی کا عست مسجد میں کرر کا ہوتوشرک مے داخلے میریا بنری نہیں ہے۔ اس کا جواب اُسی و نیرطا نُفٹ کے وا قعیب وجردیت که آیسے وفدکومسی مطرایا تفا اور اسلام لانے مع ببلے الوسفیان کے داخلے بیجی کوئی بابندی ندھتی ۔ ببرطال شکرین م بیاندی اسی ورت بیں ہے کہ وہ عادیت کے لیے آنا عامی میں جر پرغلبہ علا سرنا جا ہیں اور سی محم علم مماعد کے لیے ہی ہے۔ اب رہی يه بانت كركون سيم شرك مسي اسلم قريب نبين أسطح تدان مريد فوه يه بانت كركون سيم شرك مسي اسلم قريب نبين أسطح تدان مريد فوه نصاری مجیسی ، مندو اسکھ عایاتی جینی اور دیط نامی تمام سے تمام مشرک شاہل ہیں، کوئی بھی عبادت سے لیے سی واغل نلیں ہوستا کیونکریہ نایاک ہیں مران کے عقا مُراور اعمال گندے ہیں اور ان کے قاوب وا ذیان بخب ہیں ۔اور بیرانسی نجاست ہے جونو بہ سے بغیر ا نهیں ہوسکتی اگر کوئی شخص عقا ڈکی سخاست سے کمیاس وُنیا ہے جالا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نبس ہی رہنے گا ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعا كانبان ہے كَلَا مُنِرَكَةً حَرْجَ وَلَهُ حَرَجَ عَذَابُ ٱلْدِيرُ وَالْسِقَى) الترتع لی اندی کیجی ایک ننیس کریگا اور ائن کے لیے دروناک علاب ہوگا۔ وہ ہمیشہ عذاب میں منبلا رہیں گئے اسی بیے فرایا کے ایمان والو اسٹرک وگ نایک ہیں۔ یہ اِس مال کے بع*ر میں جوام کے قریب نہ این ۔ خیانچہ و*ھ ك بعد كو في مشرك ج وعمره ك يدم محم الم مينين آيا . ببرهم صرف معيد عرام کے بلے می نہیں بکرویسے عرم کے بلے میں جس منی ، منرولفہ اور عرفات بي شامل من يونكر ج سے أركان انہى قامات برادا ہوستے ہيں لنا ال سرك بي خلى كالحكم إن تمام مقاات كے ليے ہے۔ اسكے اللہ تعالی نے سلانوں کے داول میں پیا ہونے والے اس خدشته کا ذکر کیا ہے۔ چیمشرک<sup>و</sup>ن سے مٰدکورہ متعاطعہ کی وست ربیا ہواجہ

میلما**ز**ن کی اقتصادی عالث

مشرکین طرب کا داخلی می وارم بعنی که محدمه بی بندکمه دیاگی تو بعجن ما او سمرخیال بیدا بهٔ وا کهمشرکین کی سنجارتی سرگرمیوں کی دحیہ سے بہیں *سنردسیا* زندگی میتراتی رستی نفیس - اگران کا آنا با کل بند پر گرا توکهای میآفتصادی طور ميفلوج بذم وعائب اس كيعلاوه مشركهن ضدمي أكدم ليفضان بنهاف نے کی کوششن کریں گے۔اس طرح ایب طرف توصرور ایت زنر فن خرراک، اباس وعنیرو کی فلت پیلیم نیسی سیدا ور دوسری طرفت سي تنيت محبوى اقتضادي برجالي كافتكار موسيحة بي ـ الكي آبيت مُي السّرتعالى في اسى خدشه كودور فرايس ارشاد بوته بع - فَإِنْ خِفْتُ وَعَيْلَةً " الرَّهِين عِمَاجي اورفقه كاخطره موتديا ذركهو! هنسون يُغُنِيثِ كُورُ اللّٰهُ صِحْنقريبِ اللّٰهِ تعالىٰ مَهْ بِي عَنى كريمت كا مِنْ فَضَلِهِ كبنه وفن ليست إن مُنااء اكروه جاست مقصديه سب كرتمها ري فرويا النظرتغالي كے علم ميں ہيں ، وہ نہا رمی صنرورست لينے فضل سے اوراکھ گا اس مليلي مين تمهيل كوني فكرينيس كرناجاب في مكبراش كالمحمر البون جرانسد محرلینا جاسینے۔اشی سیکل تصروبسہ رکھنا جاہیے ، وہ تمہیل نے اور گا

اور چرالیا می بنوا میشرکین المرایان کوکوئی گزندنه بنیجاسی بلامالا کوترین باری ایمان کوکوئی گزندنه بنیجاسی بلامالا کوترین باده مال و دولت ماصل مئوا رست سے ملک اُن کے تسلط میں آئے ، زبین ، مکانات اور باغات میشرائے ۔ انہیں کوئی خطر ، باقی مزر مل ملان محقور سے می عرصہ بیریخی ہوسکتے اور اس طسرح فطر ، باقی مز د مل ملان محقور سے می عرصہ بیریخی ہوسکتے اور اس طسرح الکٹر نے ابنا وعدہ بیرا فراویا ۔ قرآن بیمل کرست کی برکت سے الکٹر تعالی اللہ سے ایک ورشنی کی آئی گائی ماختیاج دور ہوگی اور خوشنی کی آئی گائی فرای اور خوشنی کی آئی گائی الکٹر نے ایک اللہ علی ہے کہ اُن کا تم مالی نہیں ۔ وہ علیم کل می ہے ۔ وائی کی حکمت کی کام خالی نہیں ۔ وہ علیم کل می ہے ۔

سب ہیں اس سے علم ہیں ، اس نے دین کوغلبہ دیا اور سیح دین کو قائم کو نے کا حکم دیا۔ اگر اہل ایمان کے سیجائی کے ساتھ فیول دین کو قائم کو نے کا حکم دیا۔ اگر اہل ایمان کے سیجائی کے ساتھ فیول سریں سے ۔ تو السرتعالی اسانی فرائے گا۔ انسان کا علم افعال سے سے

جوالتار تعالی کی مرحکمت کو سمجھنے کے نے فاصر ہے لہذا ان ان کا فرض

یر ہے کہ وہ اللہ تعالی کے مرحم کی باجون وجرا تعمیل کرے -

|  |  | 4. |
|--|--|----|
|  |  |    |

التوبة ٩ آيت ٢٩ واعسلموآ ۱۰ دریسسیازدیم ۱۱

قَاتِ لُوا اللَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْمُخِرِ وَلَا يَكُولُوا اللّٰهِ وَلَا يَكُولُونَ اللّٰهِ وَلَا يَكُولُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا يَكُولُونَ وَلَا يَكُولُونَ وَلَا يَكُولُونَ وَلَا يَكُولُونَ الْمُحِرِّمُونَ اللّٰهِ عَنْ يَدِقَهُ مُ صَغِرُونَ ﴿ وَاللّٰهِ مَا كُولُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

تن حب مله: - المرو أن الكول سے جو نيس ايان لائے الله پر اور قیامت کے دن یر۔ اور نہیں عام عظمراتے اس چیر كو جے الله اور اس كے ربول نے طرم قرار دیا ہے اور منیں مستبول کرتے سیے دین کو ،ان کوگوں یں سے جن کو کتاب دی گئی ہے (کڑھ اِن سے) بیاں کیک کہ وہ جزیہ دیں کینے ہاتھ سے اور وہ دینے ملے ہوں 🕅 كذشتر دروسس مي مشركول ك ساخفها دكا فيكرتها، الن كاكام نوتام بوكي . عرب كاخطر توصفور على السلام ك زائم مارك مين بى شرك اوركفرس يال بوكياتها . مشركين كى اكثربيت نے اسلام است بول كرايا اور جد بافى رہ كے الى مي مقلب كى سكت نه تقى - فتح مكرك بعد فبيله تقيف، توازن اور بني بجر واسه جرحنين ك مقام بیمشلانوں کے بالمقابل آئے تھے، وہ سب آخرمیں ممان ہو گئے ۔الب تنہ جعلی نبوت کامنله ابھی باقی تھا ۔ بیامہ بی<del>ں لی</del>رکذاب کا فتینہ سراٹھا رکا تھا اور دوسری اسودعنسی کی جاعست اسلام سے متوازی بر وگرام جاری کرنا چاہتی تھی ان کو قلع قمع بھی ہو گیا-اسب بیود و نصاری باقی ره گئے جوعرب سے مختلف خطوں میں آبا دیتھے ، خاصطور بربر بہ نے کے اطراف اور فیبر پیرد دایں کے گڑھ تھے۔ بر لویس جمیشہ اسلام کے خلاف رائیٹر دوا بنول ہیں صوف سہنے تھے، ادر دین کرنقصان بنجائے کا کوئی موقع م تقریب نہیں جائے ہے تھے اب ایج کے درس ہیں البطر تعالی نے ان اہل کا اب کے متعلق اکھام نازل فرائے ہیں۔

المل کا سب کھی مشرکین کی طرح اسلام کی اشاعت سے دلستے
میں رکاوط بن سے شعے، لہذا اللہ تعالی نے اگل کے خلاف ہی
حجاد کا حکم دیا البتداکر بہلوگ اسلام دخمنی ترک کرے کے ملاف سے
الحض رہا تبول کہ لیں، اسلامی قانول کی بالادی نیم کرلیں اور تہ رہایہ
من کرگزراوقات کرسنے پر رضامند ہوں نوعیر وہ سالانہ جزیہ ادا کر کے معانول
کے زر تبلط دہ سکتے ہیں۔ اس صورت میں انہیں نرہی آزادی بھی عال ہو
گی اور اگن کی جان ، بال اور عزرت بھی محفوظ ہوگی۔ اور اگروہ یہ شرط تبول کے
کی اور اگن کی جان ، بال اور عزرت بھی محفوظ ہوگی۔ اور اگروہ یہ شرط تبول کے
کی اور اگن کی جان ، بال اور عزرت بھی محفوظ ہوگی۔ اور اگر وہ یہ شرط تبول کے
ہوجائیں یا جے جنگ سے لیے تیار ہوجائیں۔

ارشاد خداوندی سے قاب کواللہ یک کا بھوئی باللہ اس اللہ یک کا بھوئی باللہ اس اللہ یک کور جرالہ تعالی پر ایان انہیں لانے دامل کا براہولا ایان انہیں لانے دامل کا براہولا ایان معتبر نہیں سے کہ وہ السر تعالی بر ایان سکھتے ہیں مگران کا یہ ادھولا یا ن معتبر نہیں ہے کہ وہ السر تعالی بر ایان سکھتے ہیں مگران کا یہ ادھولا یا ن معتبر نہیں ہے کہ صنور علیاللام نے صنوت معاذبن جل کو کمین کا گور نہ بنا کھروا نہ کیا نوفر ایا کہ تم اللہ کا بر بر الفاظ کے بیس جا ہے ہو جو اللہ کا بر بر سے برجو اللہ کا برب میں مستے بسلے انہیں تو چھر بات کے افرار کی بحوت دیا ۔ اگراس وجورت کو ان لیس والی بر الفاظ کے بیس ہوا کہ اللہ کی حوت وہ ادائی تعالی کو بیجان لیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا حب وہ ادائی درست نہیں ہے وصورت معلوم ہوا کہ اللہ کا معرفت اللی درست نہیں ہے وصورت

المركمة كئے خلاف حبة

ایان بلنر ایان بلنر

ام مثاه ولی النزمی رشع بلوی کی عطلاح میں پرلوگ حجاب سو پرفت كانتكاريتي مشرك لوك يحبى ترتسي طورخدا كوسطنت وي مكران كي بيجان بھی میجے نہیں حبت کہ خراتعالی کی میجے پیجان او معرفت نہیں ہوگی۔ اس کی ذات اورصفامت کانیمی تصورنبی*ں ہوگا ،* اُن کا ایمان تکل نہیں ہ<sup>و</sup>گا ، اُن کا ایمان تکل نہیں ہ<sup>و</sup> سکتا۔ ایمان کی کمبل اش دفت ہوگی حبب انبیار عیبرالسلام کی تعلیم کے مطان اللزتعالي كي داست اوراس كي صفاست كانصور فامركبوها ميكا . خلاتغالي كيصفاست بندون بيثا بنت كرنا اور نبدول كي صفالة نظانة لل میں ماننا دونوں باتی غلط ہیں اور بہی تھاب سودمع فنت ہے۔ بٹیا ہونا بندول كى صفت ب اوراگرىيى عسفت خلاتعالى بى مك نے كاتو مشرك بروجائے گا۔اش كا بيان إلى كرياں درسن را، اسى سيك فراياً أَمُالِكُتْرِي وَابِتْ وصِفاتُ كَاصِيحِ تَصورِنْيِسِ ـــبِيحُ تُواكِما نَعِي . نہیں ہے اپنی زبان سے توابل کتا ہے۔ سمیدت نام مراہب کے بسروكار ايان كا وعولى كهية من محرقران ان كان كان في في كريب میونکران کی بیجان میسی نبین ہے ۔ اور ابنی توگوں سے طاک کا محم

قیمت *ہے۔* ا**ی**ال

فرایا اُن سے لٹرو تو نہ تو الٹر برجیمے ایان کے قیم ہیں کا آپ ہو آلیک ہو الکھ خور اور نہ قیامت کے درن پر تیامت کے درن کا تصور آلوجیمی ورست ہوگا ۔ جب توجی کے جب ایجان بالٹر درست ہوگا ۔ جب توجی کے جب ایجان بالٹر درست ہوگا ۔ جب توجی کے جب کے جی کے جب کے جی کے جب کے جائے کے جب کے جائے کے جب کے جائے کہ کا ان کی بیچان ہی جے نہیں ہے ۔ یہ لوگ ابنیت کے جھے ہے کہ میں تو ان کا قیامت کا تصور مجبی خدا کی طرف نعط طور پہنسوب کو تی اور جب کو تی اور جب کو تی درست نہیں ہے ۔ یہودی ہوں یا تھا تھی درست نہیں ہے ۔ یہودی ہوں یا تھا تھی درست نہیں ہے ۔ یہودی ہوں یا تھا تھی درست نہیں ہے ۔ یہودی ہوں یا تھا تھی درست نہیں ہے ۔ یہودی ہوں یا تھا تھی درسال کے تالی درسال کے تاریخ کی درسال ہے کہ درسال کے تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کے تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کے تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کے تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کے تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کیا کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کے تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی درسال کی درسال کی تاریخ کی درسال کی درسال کی تاریخ کی درسال کیا کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی درسال کی تاریخ کی

كاليهج تصور يشكفته بي اورنة حضور عليالصلاة والسلام كى رسالت قائل م، الن كا فيامست به ايمان كيسے درست بهوركمة المبے ؟ اسى ليلے فرایکروہ قیامت کے دن یدایان نبیں رکھتے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَكَ اور بزوه أُس مِيز كوعام عطرات بي حب كوالتراوراس كرسول في طرم فسسار ديا ہے کے امروطال میں امتیاز بھی ایا ان می شرط ہے صبحے عدیث شرافیت بي آيا ہے کے معیم سلمان اس و قاست بہوگا حب السرکی علم محدہ جیز كرحام سمها ورملال كرده جبركوطلال سمح رايب صحابي سناعون كما صنورً! أَخْلَتُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَكَرَّمْتُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ كُم اكرب الطرتعالى مح ولال كريره است باكوه لال اورحوام كرده جيزول كو حالم سمحهوں ، غازا دا كروں اور باقى فرائض اسنجام دول توكميا <u>مجھے سنج</u>ات مع ملى، توحمنورعلى اللهن نے فرايا، كار سي سنان ملے كى مطلب یہ ہے کہ حلال اور سّام میں افرق کرنا بھی ایمان کا عبز دہے۔ اس سے برخلاف عیسائی ایان کا دعوی کرئے ہیں مگرخلاتعالی سی خام کردہ شراب کوملال جانتے ہیں بھنز ریوملال مجھ کر کھا جاتھ من توال الله الله يصفاكم روسكة بهد الله تعالى في الشياد كاحرمت كا عَرِقُولَن إِكِ بِرَصِرِيَّ لِكَايِبِ إِنَّ مَا حَدَّمَ عَكَيْبُ كُمُ الْعَيَّتُ لَهُ وَالْتُوَكِّكُ مَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِ لَ بِهِ لِغَدِيرِ اللهِ مِرار، خون خنزریکا گوشیت اور ندر بغیراند تطعی حرامهی داند کی رسول نے بھی اس کی وضاحسنٹ فرما دی ہے۔ اس سکے باو**ی ویم ویم تخ**ص ال می<del>ں س</del>ے سى جبزكوملال محصا من و وموس كيس موسكا من اسطسرا اگر کو نی نیا کو حلال سمجے ، قتل نائ کو ملال خیال کرے تو وہ ایما زانیں ہور کتا بھی خیر ایس السیرا در اس سے رسول کی علیت وحرمت میں

خ<sup>ی</sup>ل اندازی کی ہئے۔

حقیقت بی طلب و حرمت کا قطعی کم الله تعالی می پیطرف سے ہوتا ہے ، البتہ الله کا بنی اس کم کرظام کرنے والا ہوتا ہے ، شاہ ولی للہ محدث دبورگی فرانے ہیں کہ اگر اللّٰ کا بنی کہ دیے کہ فلال چیر حرام ہے توبیہ اس ابت کی قطعی دلیل ہوتی ہے کہ اللّٰ تعالیٰ نے واقعی اس چیز کرحرام قرار دیا ہے ۔ بنی وحی اللّٰی کا بنیع ہوتا ہے ۔ وہ ابنی طرف سے کرحرام قرار دیا ہے ۔ بنی وحی اللّٰی کا بنیع ہوتا ہے ۔ وہ ابنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام ہنیں عظم الما بلکہ اللّٰہ کا حکم بینی تا ہے ۔ دراس ل تحلیل و تحریم اللّٰہ تعالیٰ کی صفرت ہے اور بنی ایس کی بیان کرنے والا ہوتا ہے ۔ یو واقعی حرام ہوتی ہوتا ہے ۔ ہوتا ہے ۔ اس بیں کو فی خبر نہیں ہوتا ۔

فرايا الى كتاسب كاندتوا يان بالطردرست سهد، ندان كاقيمت برقيم يقتن سب ، من علال وحام من ميزست ولا يدوينون دِین الحقق اور منروه دین حق کی اطاعست کرستے ہیں ہجردین ح**ی کرا** نہیں کمنا ائس کے خلاصت بھی جادکیا جائے گا۔ بیلے بھی گزر جیاہے کم المراکم کھنے دین کونیا ہم نیس کرستے بکراش کی منا لفت کرنے ہیں تواك كمے خلاف جا دلازم مول الے گا۔ بیود ونصاری بھی اسی بیا دیمی بتلا شخصے لہذا ان کے خلاف بھی جنگ کرنے کا حکم ہے دیا گیا۔ ونیا کے دیگرہبت سے ناہسے کا بھی ہی حال سے ، روسلی بھی المارے دین کولیندر نبیر کرستے مکبر اسے رحبت ابندانہ دین کہتے ہیں جینی ہول ماجایانی امریکی مول باجرتن کوئی بھی حق کوفنول کمسنے سے لیے تیاریں للڈا اُن کے ماعظم ملانوں کا دوست مزندیں ہوسکتا ،اگرمسلمان ان می طروب المخفر برطائي كے تونقصال اعظائيں گے ۔ البذا ان كے الفر مېښېچې بوگي حنگ مي بوگي م

س کے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جوالٹراور قیامت کے دِن برایان نبی*ں سکتے ، الٹراوراس کے ربول کی حرا*م کردہ اشاء كوح امنهيں سمھنے ارر دين تن كوتبول نين كريت فرايا مِنَ اللَّذِيثُ أُوْلُولُ الْرِيَكُ فِيهِ اللَّهُ لُولُولُ مِنْ يَتَ مِنْ مِنْ مِنْ سِبِ عَطَا كَيْ كُنَّى وَاوَظَا سِر ہے کہ کتاب کے حاملین ہی ودفر نے ہیودا ورنصاری ہیں ہیودی لینے آہے۔ كو توراست كى طرف بنسوب كريت مي ار نصارى انجيل كى طرف برهجرد ونول سنے اپنی اپنی کا بول کواس جنز کے نبریل کر دیا ہے۔ کہ وہ برائے ام مہوکر رہ گئی ہیں ۔ اِن توگوں کو مذخدا تعالیٰ کی تیسے بیجان ہے اور مزابنیا و رہیں جے ایمان ہے ۔ ہیں۔ اِن توگوں کو مذخدا تعالیٰ کی تیسے بیجان ہے اور مزابنیا و رہیں جے ایمان ہے۔ ان کے ماتھ حنگ اگذیرے اکریہ نوگ دین جن کی اشاعست میں رکاورا نربن كيس. البنذان كے واسط المان كى اكيس مى صورت ہے تھی فَعَظْمُ الْحِنْ يَكَ عَنْ يَدُرُكُ مَا يَعَنَّ لِيكِدِ كروه ليف ولقريب يجزير فيف لكيس ربعي اسلامی قانون کی الاسنی تبیم کرسے سلمانوں کی انتخی میں رسا نبول کرلیں ۔ اور تقدره رقع بطور ميك برسال اواكرين - اس ارح وه ذمي كهلا بي سنت اور انبین اسلامی میجمست کی طرف سے اخلاقی ، مادی آور ندہمی تخفظ مال

يح جرم من آممُه كه أم كا ختلات ب را ام البُرعنيفة فرما نے ہي کہ ذمی کیے فاتل کے قصاص کیا جائے گا یعن<u>ی اُسے</u>قتل کے مر<u>ئے مرقتل</u> كامائ كا مربين ننرلين مي آاست لا يُقْتَلُ مُؤُمِنًا كِيكافِر بعی کسی کا فرکے قصاع*ن میں مون کو*قتل نہیں کیا جائے گا ۔ اُسب اسے حربي كا فرمراد سيلين بئي المرح بي كافر كوقتل كردياجا كي تواس كي برسے میں مومن سے قصاص نہیں کیا جا کے گا۔ البتداگر ذمی کا فرکومارا عائے گا تواس کا اسی طرح فضاص بیاجائے گا جس طرح کسی مین کے قت ل كالياحا تاسب كيونكر حس طرح ايان لان كالياحا تاسب كيونكر حا مال ، حان اور آبرومحفوط موجاتی سبت اسی طرح مانحتی بس آسنی مطرح کا كويجي الان حاصل ہوتی ہے۔ ببرعال فرایک اہل کتا ہے۔ میں ہے اگر تربیر دینا تبول کرلیں تو بھے ان کے خلاف جنگ مذکی جائے۔ اسلام سيحة فانون تبزيه برغير الماقوام في طبيب اعتزاهات يحين

خبریں کے خلاف برایکنٹرا پرایکنٹرا

انگریز ایرولورا اور مهروؤل نے اس کم نارکو بہت اجھالا ہے بھر طرئ شار تعدوا زواج غیر الم اقوام کا تحتہ مشق بنا تھا اسی طرح دیشا بھی بنا ہے مگر اعتران برائے اعتراض ہے۔ لقداد زواج کے متعلق تربید اندان الدنساری نے بڑی گندی اہنے ہی ہیں۔ بیاں راجپال مہدوسنے " رنگیلارٹول" ای کتاب مکھ کرسلما نول کی غیرت کو چیلنج کیا تیا ۔ اس ہی تعددا زواج کے مندر بہت بیان الد کرگئی تھی جی کہ مار علم الدین شہد شاخ والسلام کی زاست بربھی سطے کے گئے ، اس کہ مختی ہوا کہ غان علم الدین شہد شاخ راجپال کو تبنم واصل کر دیا ۔ عیبائی اور میرودی معترضین کا حال ہے ہے کہ ہولاک موجورتوں سے فرا کرسنے مطاب شخص برتوا عزائے مندیں کرتے مگر دو بیولوں سے نامے کرسنے والاگرائی ا بن عالمہے۔ بہتعصب اورخبیث لرگ ہی جرسلانوں کے اُل قزاین بر مبلاوجہ اعتراض کرتے ہیں ۔

آج كل تكام يحوم تول كانظام كيبول برعينا سيد يعبس مالك بي توكل أمرني كا دوتها في شيكول مي جلاجا السيد واس كي برخلاف عزيداك معمولی سائنکیں ہے جو ذمی لوگوں کی حان ومال کی حفاظ ہے ہے ہے مِں وصول کیا عالماہے۔ جزیہ کی مشرح خلفائے را شزین سے زمان م ہم *عزر* موکزی تھی ۔ بیسکیں مبرخودروزی کملنے فطیعے اسودہ عال شخص سے ایا لائن دیم سالانه مننوسطاً دمی سے چہبیں دریم اور عن رہیب آدمی سے بارہ دریم مالا ننرسیسے -اور بھیراس ہیں استثناء بھی ہے ۔اگر کوئی ذمی آدمی فوجی خدمات النجام في رواس تواس معدور الطابوط المساء واس طرح معدور ا دی اسبے ،عورنیں ، یا دری اگوشانشین آ دی تھی جزیر ۔ سے متثنا ہن ۔ ب توعام سرحسب والبتنه أكر صلح كسي صوصى معابره بي يحت كوني ويري ننرح منقر کمرلی حانی تووہ بھی درسست شہرے جیسے حسن رعلیا لسلام سنے منجران سے عیسایول سے ماعق معامرہ کیا تھا۔ وہ ہوگہ بھنور کے سابھ مناظره كمين كي المريخ الله المنظم المرجبور الله الكي توصلي كمراي اور تحجه كيرسه اور تحيه نقترى بطور حزيه دنيا قبول كرسك اليات علاق بي ايس ع المكاني ببرحال براكيت معمولي سائيس ي جرع برسلم ذميول بمرعايد كياما تاب مالا برخود مكان است زياده زكاة اواكرني ب بنوتغلب کے عیبائیول نے جزیر کی بجلے ، زکارہ کی دگئی تشریح کے داہر دفتم او کرسنے کی بیش کش کردی بعضور علیال اس نے اسے نظور فراً لیا کہاتم سے بنے کی بجائے جوجا ہونام مسے دورہ بن کوئی اعتراض ہیں حضرت لحمرة نست بحى الياجى كيا ـ زُكارة ترجاليسوال حد به تقاءاب نهسي بی*ںوال حصہ دینا پڑا۔ جونکہ وہ لوگ جزیہ کے نام سے، بدکتے تھے اس سے* ابنول سنے زیا دہ شکیس دنیامنظور کر لیا ۔ اہل کا سب کو اس میں بھی ہوائت

محتی ۔ اُن کے دین کے مطابق اُن کی زکراۃ چوتھا مصدموتی تھی مگرانوں نے بیروال مصدموتی تھی مگرانوں نے بیروال مصدمی اور مامون ہوسے گئے۔

معیزیرکا دانشرهکا

بهال بربسوال بيام وناست كروزير صرف ابل كتاب بي سيط جالاط ہوتا سہے یا دیگر کفا رسیسے بھی لیا جاتا ہے۔ امام البُحِنیفن<sup>ھ</sup> فرطنتے ہی کہ جزیہ صرف کتابی<sub>ا</sub>ں سے لیا جاتا ہے معرب سے شکروں کے متعلق حمر ہیں ہے کہ دوہ وین استلام قبول کریس ، ملک بریمومائیں یا ان کے خلافت حبا دکیا عائے گا۔ اکن سے جزیر قبول کر کے خطرعرب میں کوئی دورا دیں باقی منیں کے جاسکتا - بیود ونصاری جزیم لینے کی جواجا نرست دی گئی تھتی، **وہ ای**سے خاص دقت كسيخى كميزيم ملاك أك كوكسى عبى وقست كمكب مركر مشحة تنصيفاني حضرت عمرفظ سکے دورخلافت میں بورسے عرب کورمیود وانصاری سے پاک كردباكيا-البته عراول مح علاوة عميول يست حزيه وصول كريس انهالااي سكومن مي بنا و دى ماسكى سب مجوسيول سيم معان عبى يى مي مي ميكم سب م حضرست عمرونكواس معامله ببرتر ورتفا توحضرست عبالرحمان بن عواسيط فيصفور علياكلام كى حديث بين كى كم محرك يول كيرما تقريع وي بئ معا لمدكرو جديا الل كتاب ستح سأته والبنة بذتم مجرسيول يعورتوك سي نكاح كرسيكة بواورنه ان ذبيحه كماسيكة بو- ان معاملات بي ان کا حکم مشرکوں حب سے مہرحال عجمہے مہنود مہورہ سکھ ، محومی ، محرنی بھی ہول اُنہیں تبزیر کے برسے ایان دی عالمی ہے۔ فرها یا اُن سے حیک حاری رکھ وجیبت کے وہ جزیر دنیا قبول نہ كريس وَهُ يُح طَهِ فَوْقَ آورجب كس وه ذبيل اومِ كوم نه موعائي فقائے

الم*إكتاب* كاندنيل

کرام فرالمتے ہیں عَنْ بھیدِ سے مراویی سے کہ ذمی لوگ خود حاصر ہوکہ جزیہ جمع کرائیں کسی دوسے آدمی سکے اچھ بھیجنے کی اعبار ست، نیں سے ۔ بہر اُن کی ذلات کی نشائی سب رمعض سکتے ہیں کہ ہر ذمی سے بیاے کو ٹی ظاہر یہ ذری آ دی ہے تاہم اس آبیت، کے مطابق ال کا خود لئے ہا تقدسے جزیرادا کرناہی ان کے بیا تقدید اسے مطابق ال کا خود ہے ۔ اسکے الی کا باعد میں اسے در الکی ان کے ایک کا فی تدلیل کا باعد میں اسے در الکے الی کا ا كے عقائد باطلہ ادران كى خرابول كا ذكر آرا جے - اگر جيعقيدے كے كاظست يرسيم شركول جيئے ہى ہي سيرانيس كجورعا إست على ہي ۔

نتانی مقر کردینی جاہیے جس کے ذریعے وہ دُرر سے بی پیچا ا جائے کہ

الـــتوبـة ۹ آبيت ۳۰ ت ۳۱

واعسلمواً ١٠ ريس دوازديم ١٢

وَقَالَتِ الْمَهُودُ عُزَيْرُهِ ابُنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّكَرِي ابُنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّكَرَى الْمَسِيْحُ ابُنُ اللهِ ذَالِكَ قَوْلُهُ مُ بِاَ فَوَالِهِ مِنْ اللهِ وَالْمَسِيْحُ اللهُ فَتَلَهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَرَدَ مَرَدَ مَنَ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَرَدَ مَرَدَ مَرَدَ مَنَ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَرَدَ مَرَدَ مَرَدَ مَرَدَ مَنَ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَرَدُ اللهِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَرَدَ مَرَدَ مَرَدَ مَرَدَ مَرَدَ مَرَدَ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَرَدُ اللهِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَرَدَ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَرَدُ اللهِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ مَرَدَ اللهِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْرَ اللهُ ال

نو ۔۔۔ ہے: ۔ اور کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیا ہے ۔ اور

کہا نصاری نے میح اللہ کہ بیا ہے ۔ یہ اتبی ہیں اُن کے پنے

روہوں کی ۔ مثاببت کرتے ہیں اُن لوگوں کی بات کے ماتھ

جنوں نے کفر کیا اس سے پہلے ۔ اللہ انییں تباہ کرے ، کدھر

پھیرے جا ہے ہیں ﴿ بَا یَا ہِ ہِ اللّٰہ انیوں نے لینے عالموں

اور درولیٹوں کو رب اللہ کے سوا ، اور میں جابن مرعم کو طالانکہ

اُن کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ عبادت کویں ایک

ہی خلاکی ۔ نہیں اس کے سوا کوئی اللہ ، پاک ہے اُس کی ذات

اُن بھیزوں سے جن کو یہ اُس کے ماتھ شرکیہ بناتے ہیں ﴿

گذرشتہ آیات میں اہل کتاب کے ماتھ شرکیہ بناتے ہیں ﴿

گذرشتہ آیات میں اہل کتاب کے ماتھ دیگر کرنے کا حکم دیاگیا تھا ۔ دیلِآیات

یہاں بک کہ وہ جزیرادا کہ کے ذمی بن حائیں ۔ اگروہ اس طرح مثالوں کی انجی قبول

كريس تواكن كوامن عالب بوجائے كا- الى كمانب كے ساتھ لڑائى كيے نے کی وجبر یہ تنائی گئی کربہ لوگ العظر اور قیامت سے دن بر ابیان منیں لاتے الترادراس كي رسول كي عام كرده اشياء كوعام نبيس مجينة اوردين حق كو قبول تہیں کریتے ۔ توفروایر ہوگ خود لینے واتھوں سے جزیرا دا کرے ولتت قبول كرس مهال مراشاتاً بيربات بلل أي كه ان كا يا بحقيت میں نہ اللیرتعالی تمیہ ہے اور نہ قیام سن سکے دن براور نہ ہی ہر دین حق كوقبول كرسته من الب آج كى أياست بي الترتع لى سنه الم كاب كے كندسے عقيد سے كوبيان فرايا ہے۔ يہ لوگ اسى باطل عقيد سے کی اشاعت بی سرگرم سینے ہی اور دین حق سے پروگرام کی مخالفت سرتے ہیں اس میں ان کے خلاف جہاد کا تھے دیا گیا ہے۔ اہلِکتا ہے علاعقیدے کے تعلق فرایا و قالتِ الیہ ہی دعز ہر فوابن اللّٰہ و قالتِ النصلى المسيدح أبن الله ورسوديون نه كها كاعزية الله كابيا ب اوركب نصارى في على بيلب العياز التروّات من أيكا اعزا EZRA وكركما كياب - آب بيودلول ىبىن بۇئىت عالماً درىزرگ بىلى بى ان كائام سورة نقرە بىرىجى آجياب جب مخنت نصرافے اسائیلیوں میحکرکے ال کے مکک کوتیاہ دیمیا كرديا توب لوگ ابيب صدئ كيب اس ظالم با دشاه كي غلامي بيب زندگي بيسر کمرستے کہے۔ بنی اسرائیلیوں سکے نام آٹا رم<sup>ل</sup> ٹیسے بی*ے اور* ان سکے عياديث خاسنے اوركتا بىرى بھى عنائع كىددى گئيں . يىچى عزى عليہ اسلام كا اس أجر مي مونى سبتي ميست كزام والتوتع بسب كيا كم السرتعالي اس مرده سبى كوكيك دوباره زنزه كريسك كالم يجراللترتعالي فيانببن سوسال یک کے بلیے موت ہے دی ریجرا کیا کہ بوجھا۔ تم کتنی دریہاں ہم مطرے، شخصالکے ایک دِن اِ دِن کا کچھے صدافرایا ملائم سوسال اک بال تحطرے ہو م بھرحبب بن اسائل کوغلامی سے آزادی می نوعزر

عقیدہ انبیت

على السلام سنے اپنی ياداشت كى بناء بر تورات كو دوبارہ جمع كيا جب يركمًا سب دوباره أبنى قوم كودى تواكن كويقين بوكيا كر توراست كى دوياره ترتریب جبیاعظیم کام نداکا بیا ہی کررکتا ہے ، یہ اورکسی کے بس کا روگ نہیں۔ اس طرح توم سنے آب کوابن انسٹر دخدا کا بٹیا ) کاخطاب دہا۔ یہ پاست ذمن نشکن سکتے کرعز تبریعلیا اسلام کے متعلق البندست كالحقده ساك كي ساك بهوديول كانيس تل مكربيوديول كاليك تروه يا فزقه تقاحب <u>نه بيرياطل اور تنركي</u>يعتيره وصنع كبار اسي *طرح نصا*ر نے علیا علیہ اللام کو خداکا بٹیا کہ داکی فیکہ آب بغیر باب کے بیا ہوئے السُّر كابيًا بونا ووصورنول مي بهوسكتاسيد. اكيب صورست تويدست كم حقبقى بنياً تصر*كي مباسك وردوسرى بيرك*ُ فَأَلُوا النَّخَذُ اللَّهُ وَكَلَدُا (البقره) خداتعالى نے بیا بالیا ئے بعنی حقیقی بیانہیں ملکرہے اِللہ، يامندلولا بثياسه واور بيراس سيرية انزيجي اتمجر تاسه كرجيس خود تداسف بينا نيا لياسب، وه خداتها لي كونها بن لاولاً أوربيادا موكاريم خدا تعالیٰ اس کو اختبار تھی ہے گا اور وہ حاجبت روائی اور وہ کا کتائی بھی

کرسے کا۔ اہم شاہ ولی الٹرمیری دہلوئی فراتے ہیں کرحقیقی ہیں کے کا تصور ترنا بیت ہی جاہل لوگ رکھتے تھے۔ یہ ولیا ہی تصور توبعد میں آیا ، البعتہ ابتدائی نظریہ برتھا کہ رہے لوگ نہا بیت ہی مقرب الی السٹر ہیں السٹر تعالی نے ان کو اختیار کے سے تھے ہیں اور یہ لوگوں کے کام کرستے ہیں اس طرح میں علیہ البلام کے متعلق بھی نشر ع بیں یہ عقیدہ تھا کہ وہ البٹر کا بیار ہے مگر بعد میں لوگوں نے کہ بیٹیا بنا دیا یعز برعلیہ البلام کر بھی ہوئی ا بیار ہے مگر بعد میں لوگوں نے کہ بیٹیا بنا دیا یعز برعلیہ البلام کر بھی ہوئی اللہ کو البلام کر بھی ہوئی البیار ہے مگر بعد میں اگر کا بیٹیا کہ دیا جیسا کہ قرآن ہی نے بیال بیان کیا ہے ۔

حضرست مولانامحیرقاسم بانوتوی کے کیے ایب مریہ حاجی امیر زنا ہ خان مرتومہ . بھیسے نیکے سے آدی تھے ۔ ابنول نے شاہ اسحاق کے دیکھا تھا۔ آئید نے اینی که سیامیرالروایات م بعض بزرگول کے متعلق کچیم تندمشا براست بیان کے بیصے مولانا اسٹرونے علی بقانوٹی نے سرنتے کیا۔ اُٹ کا بیا اسے كروه سياحست كي سليلي بين شام وفلسطين كےعلاقہ بين سكّے، اور ولى بربعبض مهردلول كو ديجها جراين آب كرعزيري كالاستفيظ ، ان كانتحده مناكه عزمي عليالسلام خداسك ببيطين الريمي عام مهودي ابنيت كيخال نيربن الممأكب محدود فرفذ صروريه اعقا وركها ہے کہ عزمہ علیال لام التُدر کے بیلے نئے۔ یہ لوگ تثدیف لطی بریس ۔ الامراناه ولى الترميرت وطوئ فرمات مي كدهباب سوف معرفت دو وصبی رواقع بوتاسید، اس سید ار خلاتعالی کے بلسے میں الیا کی غلط بہجان سیدے ۔ انسان یا تویشرک کی وجہ سند اس حجاب کا فشکار ہونا ہے <u>اعقبہ و</u> نشبیبہ کی وسے پڑنے کہ بریب کہ خلاتعالی کی کوئی صفت مختصر مسى مخلوتى ميں ماتى حاسئے بىٹالاُخدا تعالیٰ علیم کل <u>سے ہنت</u>کل کشاسے۔ ما حست روا اورخالق ميد ادر الركسي غيران المرسي مي مي صفاسناني مايي توبیژشرک کاارته کاسب ہوگا ۔ اور تنبیہ بیر سبے کہ انسان کی مفت خلا تعاسلے میں مانی حاسے مغتلاً ا<del>ولاد ہوتا</del> آنسان کی صفست ہے۔اگر ہی صفست رب تعالیٰ میں مانی جائے ، اس کی اولاڈ کا بہت کی جائے توابیا کہنے والاعقيدة تبقيهس مبتلا بوكر كماره بوكيا -خدانعالى اولاد سي بالكلمسر اورمننزه سبت - ندایش کی تقیقی اولا دسبت اور ندائش نے مخلوق میں ست كى كراولاد نبايا سے وہ توغنى سے لَـ هُر كيلِدُ وَلَـ هُر كُولَدُ سے . ندائس کی کوئی اولا دسیے اور ندوہ کسی کی اولا دسیتے بعیض لوگ فرشتول كوغدا تعالی كى بېۋيال مسنتة بي - بيرباطل تصور قديم مصر بيزمان،

چېښ*و* معرفت

بابل اور روما مير تعبى يا ياجا تا تقارم ندوست ان مي ملائحة كو دليريال كينة میرجس کامعنی بیلیال می سبت مبرحال انسان کی صفست خدایی مانت مطابع عقیره تنبیه میں متبلام ہوسنے اور خدا کی صفاست مختصر مخلوق میں <del>طان</del>ے والمتشرك مي منبلا موسك اوريبي دوجبنيرس عرفت اللي مي بكالأكاعجت بني جعيه نشاه صاحب حجاب سوز معرفت كالم م فيتة من منع اركل محتاركل مخلوق میں۔۔۔۔۔ کوخلا کا بٹیا اننا یا ائس کیے کی میں السُّر تعالی كى طروت سے اختیارتفولین كرنا دولؤل باطل بحقا مُرمِن ، السُّرتعالے <u>نے مخلوق میں۔ سے سے کواختیار نہیں دیا۔ حاحبت روا نی اور شکل ک</u>انی کی التدكاكام سبت تربيركمذالجي غداكي صفست سبت لهذا هرجينري تربير بھی وہ خود کہی کرتا ہے۔ اس ونیا میں با دشاہ ، گورنر یا کو بی حاکہ اپنے کسی است کو اختیارات مے دیا ہے مگرخلاتعالی سے لی ایسا كوئى قانون نهيس يتهم اختياراسن اسى كقبضه قدرست بين بر ولال توالل تحرم هربين عبى سيديس بي صَاحَانَ كَهُ عُم الْخِيرَةُ فَا الى كومى كوئى اختيار بي كَيْفَعَ لَيْ نَصَا جُونُ مُكَ جُونُ مُنَ وَقُونَ وَ تو خلاتعالی کے حکم کے تابع ہراورامس کے حکم کی تعبیل کرستے ہیں۔ نصارى كے غلط عفائر كى انتها ديہ ہے كہ يبلے عليہ السلام كرجيس الله كما تواسب كى والده مرىم عليها السلام كوما درخداكه ديا . بيسب علقيره تنبكيركا تنخهُ ہے اور شاہ صاحب کے اصطلاح بیں شجاب سوءِ معرفت ہے۔ السّرن فرا ولك قوله م باكفواهم هم أي الساعقة من المساعقة كفات ان كے موہنوں كى باتيں بي كيضاره كُون قَلَى اللَّذِيْنَ كَعَرُفًا مثابت مِنْ عَكْمِيلُ مِنْ الْنُ لوكول كي باست كے ساتھ مشابست، سے حبنول نے کفرکیا اس <u>سے بیلے مطاب</u> ریکہ اہل کتا ہے کا پیعقی*رہ ب*الے كافروں كيے عقبہ سے محمے سائق منا عبلا سب سيك ادوار ميں مركم ي مركمي

قائم تهندیس گرری ہیں اون یں صوری ، بابلی ، اسٹوری ، انجینا آورالدائندیں مشہورہیں جلیلا یہ بین ہزار سالد بالی گردھا التندیب دریا فت ہوئی ہے کی سالہ کا پڑا انٹہر کسی کو مست کا دار نحافہ تفاجہ چا رس سے دفیار سے بائے جاتے سدھ میں منجو دھاڑو کی بانجیزار سالد برائی تہذیب کے کھنڈرات پائے جاتے ، بی ، این تمام تهذیبول کے دگہ مشرک سقے ، بو نزول قرآن کے عقادیمی وہی تھے ، بو نزول قرآن کے زمانے کے بہر دیول اور عیمائیوں کے تھے ، اسی سے ذوا یا کررانے کا فرادرا ہل کتاب برعفید کی میں قدر شرک کے تھے ، اسی سے فرایا کررانے کا فرادرا ہل کتاب برعفید کی میں قدر شرک کے تھے ، اسی سے فرایا الدی اور اور ایک کے تھے ، اسی سے فرایا الدی اور اور ایک کا فرادرا ہل کتاب برعفید کی میں قدر شرک کے تھے ۔ اسی سے فرایا الدی اور اور اور سے کے اور می بالی ایسی ایسی اور توجید کے آئے کے بعد بھی براہ حق سے فرایس کے میاسے ہیں ۔ فدا این کو ہلاک کر سے ، براہ حق سے فرایس اور دور شیا نے جائے ہیں ۔ براہ حق سے ور دیا ہے جائے ہیں ۔ فدا این کو ہلاک کر سے ، براہ حق سے ور دیا ہے جائے ہیں ۔ فدا این کو ہلاک کر سے ، براہ حق سے ور دیا ہے جائے ہیں ۔ فدا این کو ہلاک کر سے ، براہ حق سے ور دیا ہیں ۔

 النزڪے مول رپ

نوی *یں حاصر ہ*وا تواس کے مگئے میں سونے کا عسلیب لٹاک روا تھا اُرکے علیارا م مْ فَرَوْا الْوَقْ عَنْكَ هَلْذَ الْوَدْنُ أَنَ اس يُت كوابي كردن ست الارتجابيكو -عدى سنے وہ صلبہ بے فوراً انار المبائي صنمانس بت كوسكنتے ہيں حركسی شكل وصور پربایگیا ہو۔ اور وٹن اک محصرے بت کو شکتے ہیں ۔ بہرحال آبیب نے وہلیب <u>ِ تَكْلِيسِهِ ٱلرّوادي اوربيي آمينت يُهْمِي إِنْ يَخْذُقُوا ٱحْسِادَ هُسِيمَ ..... الأي</u>ية بعنی بیرد وننساری سنے سلینے عالموں اور درولیٹوں کو دسب بنا لیا۔ بنے ، اس پرعدی نے عرصٰ کیا ہے عنور! ہم لوان کی عبا دست شہیں کرستے اور بزان کو دست بناستے ہیں۔ آسیہ سفے فرمایا، کباتم ان عالموں اور ببیروں سے مطال کرچرہ کوعلال اور جام كروه كوح ام نهي سمحنے ؟ كها أيبا ترسيت و فرايا بيي رسيب بناسے محض محاور عبارت كرسته سي كوني رب نهين بنا نبكه أكريخيراليّر بي تحييل ويخريم كااختيا ان ایا عابئے توریخی رہب بنا نے سکے متراد من ہے بھی چیز کومال کیا حق عظرانے کا کلی اختیار رسی تعالی سے پاس ۔ ہے ۔ اگرابیا کوئی فعل نی کی طرف منسوب كباعائ تواس كامطلاب يربوتا سهت كربرجيز قطعي طورير علال إحرمسي اوربني اس حلت وحرمست كفظا بركرسف والاسب كسى عالمم با درونش کے اختیار میں علست وحرمت قطعاً منیں ہے .

ا تناه عبدالقا در محد من ولم گاسته به به معالم کافران کوم سے یہ مندی جدید مندی جدید القا در محد منظیر وہ مشرع سے مجھ کرد کہا گیا ہم اور اگدوہ قران و مندت کی بیجائے خود اپنی طرف سے باکر کہا جائے تو وہ مندنیوں ہوگا۔ بیودلوں میں بہی بیاری فتی کہ وہ اپنی طرف سے حکم مگا کہ مندنیوں ہوگا۔ بیودلوں میں بہی بیاری فتی کہ وہ اپنی طرف سے حکم مگا کہ مائے خات تھے۔ اسوں سنے خنز کر کوازخوا ملال قرار دیا۔ بیراک می طوف مندوں کہ شیقے تھے۔ اسوں سنے خنز کر کوازخوا ملال قرار دیا۔ بیراک می طرف کے ناحق مال کھا سنے کو جائم قرار دیا۔

كنة تفط كَيْسَ عَكِيفَ مَا فِي الْأُمِسِينَ سَرِينِ (اَلْ عَمَلَانَ) وَ الْأُمِسِينَ سَرَبِيلٌ وَالْ عَمَلانَ و والسن الداميول كامال كما امالز الها من علما في سودا وربيران سود بميشريس ہی باست کرنے ہیں ، وہ بھی ناجائن طریعے ۔ سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور یہی علما داور بپرول کورسب نیا ناسبے ر

ابك صاحب نبلاكت تعديك كراكي ببرصاحب دارهي كوففاب مكلت شخص ال كي كرون بن محيورًا مكل آيا حكيم صاحب في منوره واكن خلا الكانا حبور وي كن سكن سنك بيرنوسك بريض بريض كالحكم ب كانخفاب سكاياكم -لهذا غاز، روزه اوربا فی فرانض نوعیورط سکتے ہیں مگرخفاب منیں حیوسٹے گا۔ یں مب بالے والی بات ہے اور بی تشرک ہے۔ بطرے بیرومان مید فرالی باستناجود شول ميميخ كمركمي خلاصت سبصا وريجراس كى وجرست : يارى بجي لاحق ہوگئی ہے ،اس کو ترک نبیں کریسکتے - علی فیے سٹو وا وربیران سود کا بہی کام ہے مضرت عبدلاترن مبارك مشورة بهي ير آب المم الجومنيفرو كي شاكرد ادرا ام مناری کے است دیے برے نقیر ممسے نقیر محدث، غازی مجاہرا ورمحتہ تھے ٱسب كايبمصرع مشتريج - وَحَسَلُ اَفْسَدَدَ الدِّينَ اِللَّا الْمُلُولَكُ وَلَحْيَارُ مُثَوِّيمَ وَ رُهُمَا نَعُبَ اللهِ مِن رِين كر براط سنے ملے ياتو بارشاه مي جو این طاقت اور مال و دولت کے بل بوستے بر دین کو اپنی مرضی کا بنانے ہیں۔ یا بھر السے عالم الد بھے درونش ہی جنوں نے دین میں بھاڑ بداکیا ہے اگر بادین ا دین اسکے توشیلانوں کی معیشت تیاہ ہوگی اگرعالم نگرش کے تو دمِن تباہ ہوگا اور اگر سیرصاصال بگرطها ئیں گے تواخلاق نباہ ہوجائے گا أكرية مينون طبقے بجراع من تو مير قوم تنزل كى گار نوں ميں ماكمريكى ويا مخه ب بگار ہماری امسنت میں بھی آجیکا ہے مسلما نو*ل سے اکثر خلنے ان تعینو لگروم و* کے پیاکردہ میں پھٹرسنٹ محیر دالفٹ انی فرملتے ہیں کہ علیائے سو، دیں ہے ىچەرىپ ئىكىدۇلكەۋۇل سىيەسى بۇھەكەم ھىغىرى كىيىنى ئىلسادرىنىدىگ سبحصة برم محرب دین کی سجاستے اپنی باسنت چلاسٹنے ہیں۔ انہوں سنے اپنی شرتعیت بناریمی سے حالانکر حفیقت یہ ہے وَکَمَا اَمُورُوا اِلْكُ

لَيَعَتْ بُدُقًا إِلَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اكمية معبودى عبا دست كريس عبا دست كائق سوائے أكاب الله سے اور کوئی نبیں مگراوگوں سنے علماً اور در وانٹوں کو رہ بنا نیا ہے۔ اسب حامہ ملال كے فتوسے يہ سكاسيے ہيں ، فرايلاً إلك اللهُ اللهُ اس كے سواكو أي الدنهيس مائس كے علاوہ كوئى معبود برمجت بنيں برئى "فا درم طلق اور عليم كل ثبیں۔ حاصر و اظراور مختار مطلق عرف النظر کی ذاست ہے۔ افرق الامل كونى شكل كُنَّا فَي نهير كَرِيكمًا م حُرُصرف الديِّر ، أس كي سواكو في خالق آور مربرنہایں -ابنوں سنے علما و اور درونشیوں کوعلال وحرام کے اختیا اُسنٹ سے جیسے را ورعز ریا علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کوخدا کا بیٹا بنا دیا ۔ ان سمی عقلوں بير حجاب سورومعرفن بركو گياہے ادر بيانا ه بوسكے بي م فراي مَبْحَلَ لَا السَّمِ تَعَالَى كَي وَات، ترياك بعد عَمَّا كَيْنُوكُونَ افی جیزول سے جن کوریہ خدا کے ساتھ تشرکیب نبا نے ہیں۔ النٹر تعاسلے وحدهٔ لاَنشر کہب سبے ۔ نه کو ئی اس کا ذاست میں منٹر کہب ہے نہ صفابت یں ، نه محاقتی ، نه علم میر ، نه قدرت میں اور نه ارا وسے میں میشرک لوگ نیا کے باغی اور مجرم ہو گئے ہیں اور تنسرک نا فابل معافی جرم ہے ۔اگرکوئی تخض خلا کے باغی اور مجرم ہو گئے ہیں۔ دندگی میں تو برنمیں کرکیسکا تو بھیرائس کی تنبشش کی کوئی صورت با تی نہیں جانی۔

التسويلة ٩ آيت٣٢ ٢٢٢ واعملموا ١٠

درس مسينرد تم ١٢

يُرِيدُونَ أَنَّ يُّطُفِئُوا نُورَ اللهِ بِاَفُواهِمِ مَ وَيَأْبِي اللهُ الله

ترجب مله ، وابت أن يركه مجها دي الترك نوركو لين مومنوں (کی بھیونکوں) سے اور اللہ تعالی انکار کرتا ہے ملکہ یہ کہ وہ بدل كريكا لين نوركو اگرجيه كافر لوگ اس كر ايند كري (ا الترتعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے کینے رسول کر ہائیے کے ماتھ اور دین حق کے ماتھ کاکہ فالب کرسف اس دین ک تمام ادیان ہر اور اگرچہ نامیسند کریں نشرک کرنوائے 👚 مشرکین سے بڑت سے اعلان کے بعد جاد کا حکم ہوا اور بھراسی سلیلیس التَّدْتِعَالَىٰ سنّے اہل كتا سب كا ذِكر تھى فرمايا - ان كے خلاف تھى جا د كا حكم ہوا كرونك و تھى صحح معنول میں النزاور قیامت کے دن میرائیان نہیں کیجھتے اور النزاور اس کے رسول کی حرام کررہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ ہی دین جی کر قبول کرستے ہیں ۔ ضرفایا ان سکے خلامت جنگ كرويهال كك كريمغلوب بهوكرجزيد ديبا قبول كرليس بجرفرماياكران كي مقائر اس قدر فاسد میں کہ اِن میں سے ایک گروہ (سیود) نے عزر علیالسلام کوغدا کا بیا کہا اور دوسے گروہ نصاری سے سیح علیالسلام کوخدا کا بیٹا بنا دیا۔ اہلِ کتاب کے تخریم وتحلیل کا اختیار می بنے راہیوں کے سپرد کر دیا اور اس طرح علی طور بریانہیں التّر کے موارب بنا

ربطِ آیات ربطِ آیات دیا - حالانکران سب کوریکی دیاگیا کروه صرف ایک خدا کی وست کریں کیونکہاں کے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ توغی اور سب نیاز ہے ، شب اولا وی کی مارویت کے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ توغی اور سب نیاز ہے ، شب اولا وی کی بیا منرویت ہے ؟ اور التیم تعالی آن جبزول سے متبرا ہے جن کور بندا کے ، سانفونشر کی بست متبرا ہے جن کور بندا کے ، سانفونشر کی بست متبرا ہے جن کور بندا کے ، سانفونشر کی بست مقبرا تے ہیں ۔

ھپونولسے پرجراغ ...

ائب آج کی آیت بی السرته الی نے اہل کتاب کی ایک خرابی کا ترکرہ فركايس - ارشاد مرمان يركيدُ وَلَ أَنْ يُطْفِعُ الْفُرُ اللَّهِ مِا فَواهِ هِ میر میا ہے بیتے ہیں کہ السرکے لورکورکی کی بینوں کی بھیؤٹوں سے بچھا دیں ۔ یہ کیے غلط كا راوك من كم المترتعا لى كے نورتعنی فوجيد، اسلام اور دين كے بروگرام كو ختم كمزاجا سبضن بعض دوسرى آيات مي ايان كونور اوركفر كوظلمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال ضرایا کہ اہل کناب ایسی سے دہر بندی کرتے ہں گھرہا کہ دین می کوانٹی آسانی سے خت کر دیں سے بھیسے جراع کو بھیز کی ا متجها دیاجا آئے۔ حالانکر العرکاسيا دين آفتاب كي طرح جيك رو ہے اوراس كى طرفى الله الى سي نظر برنهين القالى جاسكتى وال كى سارى كنيب رِائْدِكَا نَ حِائِمِ كَى كَيْزِكُرَالِ قِمَالِ كَا فِيصِدَ تَسْبِيهِ وَيَأْنِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَبْتِيعَ لَهُ كَا كُورُونَ اوالشقطالي انكاركر فيهيد عظربيكم وه لين نوركو ليراكرست كا . اگرجيز كا فرلوگ اس كو الين كري مشركين في تواسلام كي القر كفا طورية الحراني وفليس الرساي مانے کی کوسٹ ش کی محراندیں منرکی کھانی فیری ، البترام کا ب نے مختف حیاوں بہانوں سنے دین کو کمنر*ور کہ سنے کی کوسٹنٹن کی منگروہ بھی* ناکام کہے اِن ودنرل گروبهولسنے اسلام سے خلاصت شکوک وسشبہ است براکرسٹے او لوگو<sup>ل</sup> كواس ست بنزادكرسن كم مزارعبن كيد ويركام فديم زان كح مشرك بھی کرستے سے اور دبریر دورسکے مشرک اور مہود، علیہ ای اور مہودی سب نے بل کروین کی نبیا دیرحکر کیا مگرالٹر کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشداس کوفائم ركھيگا - چيائي الطرنے مجہ تن عامل اور مبحے الفكر حاعدت سمے ذرسيع لينے

دین کو باقی ادیان بہنا اسب کیا اور اس حراغ کو تحصلنے والی غام محیز تکین و برگئیں دينِ اسلام كى حفائيت كے منعلق ارشا وخلوندى سب الله كا لَذِي اَدْسَكُ مَسْوُلُهُ إِلْهُ مَنَى عَلَمْ عَلَى فات وه بي مِن في أَيْن رسول كو داميت مسي كريجيا · داميت سيدمراد را مها في كاسا مان بي جوالطر نے لینے دیول کے ذریعے اپنے بندول کے پاس تعیما سورۃ لقرہ بس مِنَ الْبِيَنْتِ وَالْهُ لَى كَ الْهَا لَى كَ الْهَا اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ واضّع بالله كوكي من مواكساني سن مجمع بن العاتي بن جيسے التّه تعالی كى وحدُ بنت مبر شكرادر كيسے بى موئے بوسٹے اصول البت تعجن جبیری الیبی ہوتی ہیں جو تعلیم سيرتعلن ركھتى ہي اوروه بغير شيكھ سمجھيں نہيں آئيل. خانخ التنر سنے بنی علیہالسلام کی اکیسے صفیست بیمجی بیان فرانی ہے وکیے کہ چھے ہے ج الْمِحَتَّابُ وَلَلْمِسِكُمُكَةَ (البقره) كه وه لوگرال كوكتاب و يحسن كي تعييم مینے ہیں رتوالی بانٹی جن کے یا تعلیم می صرورت سے ، وہ ہاہت میں آتی ہیں تربیاں برالسرتعالی نے فرایالہ خلاکی ذات، وہ سے جس نے لینے رسول کوماسیت کے ساعظم معورث فرایا۔

دمین حق کا علبہ

مرببت کی

ین دحبہ ہے کہ مشرکین اور اہل *تا ہے کی کوشش کا میاب نہیں ہو*تی <sub>۔</sub> ببرحال آست كاليحسراس سورة كے علاقه سورة فتح اور سورة صفف مسآيا ہے۔ اور ہرمقام ہے دین اسلام کے غلے کا ادادہ ظاہر کیا گیاہے وکو کی المُصَيِّعِي كُونَ الرَّحِيرِين شرك كرسف والول كوكتنائي الكوار كرست سوصف ين وَلُوكُوكُونَ الْمُكْلِفِي وَنَ اللَّهُ الل کوکتنا ہی نابیسند مو۔ سوری نور میں خلافت راشدہ کا نظام سمجھا اگیاہے اور صافت كماكياست كراكراس نظام كے فلاف جيو كے توظالمرن ماؤ كے اور اگر السيصنبوطي سيے سيم طيسے رکھو گئے تو ہوابيت يا فتر ہوجا ؤسڪے رہال الترسنے فرایکہ ہم اس دین حق کو نام ادیان پر غالب کرنا چلہتے ہیں۔ مهندين كام فرات مي كرغلبه دوقهم كابوناته مدايب سيسى عليرادر دوراغليه با<u>عتيار دليل</u>-بيان برغلبه سيصراد دورسري ضم كاغلبه سي كرديل في کی رُوستے دین اسلام کے متھا بلے بی*ں کوئی دوسا دین نہیں بھٹرسک*نا رینا کخیر تاریخے شاہرہے کرمیود وافصار کی اور مشکرین نے اب کہ قرآن کے دلائل کوغلط ٹابہت کرسنے کی بڑی بڑی گوشششیں کی ہیں ، بنی علیہ اسلام کے قراق فحل یں کیڑے نکاسلنے کی کوسٹشش کی ہے مگر ہمیشہ مِنہ کی کھائی ہے۔جب بھی سلما نوں کے سابھ مناظرہ یا مباحثہ ہواغیم میلوں کو ذمیل وخوارہی ہوائ<sup>و</sup>ا۔ انگریزی دورمی عبیائیوں اورمندوؤل نے لی کرمیلانوں کے خلاصنے بت بڑا محاذ قائم کیا۔ شاہبھان بور میں مناظرے کا بندولبت کیا حس مراے برسے یا دری اور مندوسکالرول کوبلایا گیا - بری دھواں دھارتقرمیں ہوئی . م گرجیے چھنرست مولانا محد فاسمہ انوٹوئ نے اسلام کی صلافت اورخفا نیت يدول تقرير فرائى توسب لاجالب مبوسكة الشلينارى عام تقريب ، م مباحثهٔ شاہیجهان بیر" کے نام سے مطبوعهٔ صورسته بیں موحود ہیں۔ کہرحال یہ دین اسلام کے غلبہ ما اعتبار دلیل کی واضح مثال ہے۔

اسی طرح کا ایسے علمی محرکہ حاجی امداد التیرصاحب کے دوسست مولانا رحمست التلركيانوى اور يأدرى فنظرسے درميان ہوا بخا راس بإدري كوانتكريزول ليےخاص طور ييسلانوں كےخلاف بدزبانی كے ليے ہيجا تنا براعالم فاصل اور وابن آدمی تھا مگرجب بیال آکرمولاناکیارو گسسے واسطریوا توملک مهی تھیوڑ کر بیاگیا اورترکی حابینجا۔ اس دوران مولا مارحمد بندا اسلامجی بجرست كمرك محرجك كئے تھے يعكومست تركی كوآسب كی مودودگی كاعلم بُلِ تواسب كوبلامجيجاكهاس بإدرى ست مقابله كمرو يحبب؛ درى كرمته علا كرم ولانا بيال تعيي آيس بي توويل سي تعيى عباك كحير المؤا يجير حضرت مولانان اظهار المحق مے نام سے ترکی اور اُرُووز بان میں کتاب شائع کی بیروسال سيكى باست ب اش نافي سافياد لندن المكن في المراكري كتاب دنیامی مرشی كئ توعیبا كيت كاغاتم بوجائے گاء اس كتاب نے انگریز ول کوسخستند برایشان کردیا . بریجی دلائل کی رئوسسے دین حق سے غلیے کا ایک منوبز ہے۔

 اسلام/*کا* 

سيى غليه

کے بڑے بڑے بڑے کڑھ مومسرا ورشام فتح ہو سکئے . روم صلے عیبا ای سمی باسکل كخرور بوسكئے - اس دوران عيبائى اور كما نوں ئے مقابلے قرن ع قران كار موستے کہے، تاہم اسب بھی دُنیا ہیں سستے زیادہ آبادی عیب ایُروں کی ہے۔ الام شاہ ولی اللہ و فرات مے بی کرانبدائے اسلام کے زمانہ بن ترک ك دور السائر الموقع المراور كساري تقريباً نصف دنيا برجها يا مواتفا. اسُ زما سفے میں آبراک ازکرسسننان ازادات ن وعنیروکسٹری سمے ہتحسنہ نفھ ۔ اور ادُّ صرفیصر کے ماتحت مصر، حبشہ، روم، حبری اور دیگر علاقے تھے المترتعالی نے عرب کے خطے سے اپنے آخری ٹی کومبورش فرماکران دونوں بڑی طاقتوں کو ماسند دی ۔ مہند *درستنان سے مشرک کساری کے ہتحست تحےا در*صابی لوگ روی عبیائیوں کے باحکزار تھے ، اسلام نے ان دونوں مراکبز کاخاتمہ کیا اوراس طرح كتصرياس غلبري عال بروكيا - نناه صاحبٌ فرط في بس كرميح باست ببرست كردين كأعموى غلبهضنور طبياك لام كي حياست مباركه مي نبيس مرا كيونكراش وقست كهب صرون خطرعرب بيركل لنعط عال بوائها ، تامم بيد مين التعرسن خلافست على منهاج البنوة سنك وربيع كل فتح دلائي خلافت راشدہ کا نظام نوست کے ساتھ پر پستہ تھا اِس کے حضرت عنان اُسے زمانهٔ تکسیسلمانول سفے ندہر دسست بین قدمی کی راسلام کو بوری دُنیا میں خلیہ ماصل ہوگیا اور یا تی تام ادبان مغلوب ہوسکتے ر

میانواکا سایئنزل مبلان ابنا بین بخبرزا ده دبناک قائم نه رکھ سکے۔ ان بی بھی ملوکیت یا دکھیرط شب عود کر آئی، لظام خلافت ختم ہوگیا ادر ملان قوم کا تنزل فرع ہوگیا ۔ پیلے جیوسوسال کے مسالیل کو دنیا میں سیای خلبہ عال رہا یہ مکر اس کے بعدان ہی خرابیاں بیا ہوئی شرع ہوگئیں ۔ اگرچی خلافت تو ابتدائی میں ختم ہوگئی مگر بادشا ہت سے شخصت بھی اسلامی نظامہ جی صدالی کہ جینا دہا، ہم مگر کر شدہ آ مطم صدایوں سیم ملیان انحطاط کا شکاریں مهانوں میں مرکز سین اورامیری اطاعت کا خدید باتی ندر الجوراس کی عجرات کو الماعت کا خدید باتی ندر الجوراسی کی عجرات کو الم خرکھ سے اور عیروں کے محکوم بن کردہ سے اور عیروں کے محکوم بن کردہ سے اور عیروں کے محکوم بن کردہ سے دیا دہ اسلامی ریاتیں موجود ہمیں محرسیاسی کے یہ جھی وئیا میں ہیا ہوں کے دست نگر میں کونکہ انہوں نے خلافت علی منہاج البنوة کی دست نگر میں کیونکہ انہوں نے خلافت علی منہاج البنوة کی مست نگر میں کیونکہ انہوں نے خلافت علی منہاج البنوة کی مست نگر میں کی دیا ہے۔

اسل<del>ام ک</del>ے

المرسيخ اسلام سيعيال ب كه لوكيت كى ابتدا ويزير سيهونى اور پيج بعد دیگیے ہے منبراقتلار میر بادشاہ ہی آئے ہے ۔ کوئی اتھا اُدی آگیا تروقت اجھا گزر گیا، ورنداستگاد چی کا دور دوره رم مسلانول کی ایمی شی سے اغیار نے فائدہ المالاسيان أأدليك كالبلاب أيس في مكانون كوزروست نقصال سنجايا. پیرود بائیوں نے بڑے مظالم دُھائے، جب بھی مُوقع مِلا اہل اسلام کو دبائے می کوشش کی گذشته دوصدلول لمی توساری دنیا پرانگریزول کوغلبره ل عجامی ا ا منوں نے توسلانوں کی دہمی ہی کسرجھی لیردی کردی ہے مسلمان ریاستوں کو عکومت کرتے رہیں مبرطانیہ دوسوسال کی سازشوں کے بعد کمنزور موگیا، تو امس کی حگرام رکیر نے کے لی ہے ریاسی یا پنج صدایوں پہلے برطانیہ کے عجالے ہوسے انگریزیں انول اسلام کیریں تسلط حال کمریا اب دنیا می کی ہت بڑی اقت ہے ، جوعام تا ہے کہ تا ہے۔ اُدھرانحادی قوست روس ہے۔ وہ جی عیدائی تھے مگراس کی مگراب کمیونزم نے ہے لیہے۔ امري والعالى زمب كانام يقتين اوردوس والعا زمب كوتسام بي مستے۔ دونوں آبس بی تصادم بی مگردونوں غلط کار اور اسلام کے ذشن بیں بہاں اسلام کی باست اُجاتی کیے، ولج ل بے دونوں اُکھٹے ہوجا کئے ہم اورسازشي كريستهمي ونياك حيدتي طاقتين ان كي بقك أدل سي سنت الال من محداث كي سياسي غلبه كي وجيست مجبور من

موکسیا جر دکشیررنپ دکشیررنپ

بهرحال التندتعالى في دين ي كاجرير وكرام الل اسلام كو ديا سه اكر م ا*س میمل ببرا ہوں کے تواہنیں وُنیا میں سابی غلبہ بھی حال ہوگا اور اگراس* 'ظ*ام کوپی ترک کر*د یا اورسلانوں کے فالتوسط یہ کوچیے حکبہ مرصریت بزکیا تواخ<sup>ماعی</sup> غلبه مسميعي على موسختاسيت ؟ اسلام كے ساسی غلے كوخودم كما نوں نے نقصا ن بہنچا پاہے۔ اس میں مذالعُرُ کا قصور کیے ، نرا*ش کے رسول کا اور نہ ن*ظا **مرکل**ہے لمانوں نے قرآن کے ب*یوگرام کوچھوڈ* دیا نے لافت علی منہاج النبوۃ سے من مورًا يا اور الوكييت كُواختيار كرايا يا دُلْطِيار شيب كوانيا ليا حالانكرية نولعنت بحتى ، بصے التُرتعالی نے لینے آخری نی کے ذریب یعے ضمر کر دیا تھا۔ اس غلط نظام سے عاملین قبیصر وکسری ختم ہو سئے توہی جیزمیا اول نے بچڑلی ۔ خلافت *ا*سترہ کے دورم کسی سے ذرائعی خوک موتی تو دو مرامسال فراً اعتراص اطحانا اور معاملہ درست موجا تا ۔ اگر کو کریت کے دور میں کوئی آ واز ملبذ کر بھا توفور اجیل مي مقونس ديا جائے كا يحضربن عمرفاروق أجيد بارعب فليفر كے صمر رعى أكرزا أكمكيرانطرآ باسب تواكيب معمولي بواط كداعتراص كردياب كركب مىلانول كواكيب اكيب ميا وغنيمت ميں ملى حتى ، تمسنے بر دوجا در كى تمبيص كهال سے بنوائی ۔امیلرومنین نے بنداس کا ٹراٹ یا اور ندمخترض کرڈوانٹا عکہ اعتران کے جواب میں فوراً اپنے بیٹے کو پیشیس کر دیاجی نے وضاحت کی کواٹ نے لینے حصے کی عادر لینے باسب کو دیکرامس کا کرتہ بنوایا ہے مقصد یہ ہے کے خلافت کا نظام تواس سنے کا مقامگر آج دنیا میں کیا ہور ہا ہے ،مطریہ کیا رخرج ہور لجے ہے ؟ توم کی دولت سیلی پیٹوسٹ سے طور میدلٹائی مارسی \_ بي مگركوني يو حصنه والانهير مليونكة اس حام م ي جي ننگري به موكيدين يا و كنير اس م يسيريي توقع كى عائدي بي جبهة كسه خلافت كانظام قالم نهي موكا، دنياي نەنتىرون دىرىك سىزا بىرے اور نەدنيا كوامن وكون على بوركى سے -فَرِها يِ، خلاکی ذات وه سهيجس <u>نه لي</u>نے رشول کو پرايت اور دي<sub>ن</sub> عق

سے ما تھ جھیا تاکہ اس کورب، دیوں کے مقالے یں غالب کردیے ۔

اگرچېرشرک لوگ اس کونالېدې کيول ندکري د السارتغالي کې شيبت توييې ج

كمراسي كادين دنيامين غالب مؤسكر خودسمان مي ايني وهدداري بوري نهين

مري گے تو دين كوغلبہ كيسے عال ہوگا -

المتسوبة ٩ أيت ٢٨ تا ٢٥ واعسلموآ ۱۰ ورسس چار دیم ۱۲

أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسَانِ الْمَنُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنَ سَيِبِيلِ اللَّهِ وَالْذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللَّ اللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللَّاللَّهُ الللللْمُ اللللللل

تن حب صلا الله کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے اور درولیش البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے اور دو لوگ جو جمع کستے روکتے ہیں اللہ کے داستے سے اور وہ لوگ جو جمع کستے بین سونا اور چاندی اور نہیں خرج کمرتے اس کو اللہ کی طرف میں ، ال کو خوسنجری منا دیں غلب الیم کی اللہ جس دن کر گرم کیا جائے گا اُس (سونے اور چاندی) کو جنم کی گئیں دن کر گرم کیا جائے گا اُس (سونے اور چاندی) کو جنم کی گئیں داور کھا جائے گا اُس کی بیٹانیاں کروٹیں اور جنم کی گئیں اور کھا جب سے دائے گئی کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم خزانہ کرکھے تھے جس کو تم خزانہ کرکھے تھے اپنے نفسوں کے لیے ۔ پس چکھو اس کا مزاجر تم خسرز کھتے

دبطأيات

گذشتہ آیاست ہیں الٹرتھالی نے الی کتاب کے ساتھ جا دکا ذکر فرہا تھا

ہجراس جا دکی وجہات تھی بیان ہوئی ، الی کتاب کے عمّائہ باطلہ کا ذکر ہوا،
اور الی حید سازیوں کی بات ہوئی جو وہ اسلام کومٹانے کے بیے کہتے ہے
سے ۔ بھرالسٹرتھالی نے عام ادیان ہو دین اسلام کے غلبے کا ذکر کیا ۔ بیلے
اہل کتا ب کے عام لوگوں کی ظرابیوں کا بیان ہو جی ہے ، اب آج کے
درس میں اگن کے خواص بعین عالموں اور در ولتیوں کی خرابیوں کا ذکر ہے ۔
اس کے ساتھ ساتھ حصنو علیہ السلام کی امرست کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ ہجہ
خرابیاں اہل کتا ب میں تقیب وہ تم میں جی پیدا ہوجا ہیں گی جس کے بڑے خطراک خالم ہر ہوں ہے۔

ال *کتاب* کی خرابیاں

تركودنيا

يبودونفاري المي كاب تنص بي لوك التركي بيول كرمين اوراش کے مغیرول کو بھیلنے تھے مگرجب این میل غراص نفسانیہ بيا بوكيس ، مال وعاه كى مجست أكمح توابنون نے فيم عقيده محيور ديا . دین میں بگالم پیدا کر لیا اوراس میں طرح طرح کی بدعات نکال نیں فنوس کرامل اسلام سے علی و درولین، بہراور میبٹوائٹی اسی بیادی میں قبلا ہو تھے ہمی أرشاد بوتاب - يَا يُهُ اللَّذِينَ الْمُنُوا لِيهِ اللَّهِ إِنَّ الْمُنُوا لِيهِ اللَّهِ إِنَّ الْمُنُوا لِيهِ كَيْنَ يُلِّ مِنْ الْكَحْبَادِ وَالرُّهُ صَانِ بِينَكَ بِنِكَ مِنْ سَعِما لَم اور دروكيشس - احبار، رَبِير إليجيه كى جمع بيت عبى كامعني علم والأسهد بدوكو ىں اہل علم طخص كو چېركتے ہيں \_\_\_\_\_ رام ب كوسكين مَن حب كامعني ببير،عبا دست گزار، دروليش با گوشه نشين م كريجول من مستف المنتارك دنيا يادري راسب كهلات من سوونياست قطع تعان كدكے اپنا تعلق صرف السرسيج را لينے بي ران مي مرد بھي ہونے مِن اورعورتین می جوزندگی محبرنکاح نهین کریستنے میکدالی السار کریستے کسینے ہیں۔ رہماننیت کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ، یہ بیرولوں کی ایجاد کردہ ہو<del>۔ تم</del>ے

اس قیم کی خوابی مهاتا برحد سے پیروکا وس میں بھی یائی جاتی ہے، ترک دنیا کمنے مِلْ لِهِ لِكُ لِمِعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ہیں۔ به صاس نظریہ کا حامی تھا کہ جوشخص دنیا میں الودہ موجا تا ہے اش کو سخات نبیس عال موسکی مرکز المطرف فرایا سے کہ ترک دنیا خلاف فطرت ہے۔اس نظریہ کی ر*وسسے جب مرد* وزن مجو ہے نے تروہی خرابیاں پالے ہوگئیں جہزماجا ہئی تنیں، برکاری کاسا ماجل نکل منوں نے رہا ہے الترك يليافتيارى مفى محراس كونياه نريح يمنورعليه للامرث تديث طور بيفراديب لَارَهُ بَانِيَّةَ فِ الْأَسْكَرُمُ بِعِنَى دِينِ اسْلَامِ مِن ترك دنیا كى كونى كنفائش نبیس سے - ونیا كو اختیار كر كے اس سے حقوق اوا کرد ، معاشرے میں رہ کر کا ایعٹ بردانشسٹ کرد اور ان برصبر کرد ، اِسی میں تهارى نبات ب ترك ونيا كولب ندنيين كيا كيا حضور بني كيم صلى الترعليرولم نے فرایا بمیری امست کی رہانیت جا دمی ہے رجوال کی کے دا ستے میں گھرسے لکتا ہے وہ راسب ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص النظر کی رصنا سے سیلے دیمن کومغلوب کرسنے کی غرص سسے اور مکتب اسلامیری تیوی<sup>س</sup> مجھود حیار کر گوشندنشنی اختیار کرسنے والا اور کسی سے کام نراسنے والا تخص السر

الله تعالی نے بیودی علاء وشائع کی بین عسلت بیان فرائی ہے۔ کہ ایرایان والو االی کا ب کے مبت سے عالم اور درولیش ایسے ہیں، الیا الیان والو االی کا ب کے مبت سے عالم اور درولیش ایسے ہیں، الیا الیانی کے اُلوگ اُلی اُلیانی معند بن کام سنے اس جماع کے اکل عالم باطل طریقے سے کھلتے ہیں معند بن کام سنے اس قسم کے اکل عالم کی مبت مینی فی سال ایک تاب کا اور کسی درج کی ہیں۔ شاہ اس اُلی شرید اور کسید احداث پر بروی شنے اپنی کا اور کسید اور ساوک کے خمن میں ایسی مبت سی دروات

ست بینکالی

أيجا و

کاذکرکیا ہے جواہل بڑھت، روافض اور دیگرغلط کاربیرول اور کولولوں نے
ایجاد کر رکھی ہیں مولانا علی تقانی متوفی ۱۹۱۸ بیجاب کے رہنے والے
سے مگر دلی میں جاکر آباد ہوگئے۔ انہوں نے بھی اپنی تفییر تھا نی ہری بت
سی برعات کا ذکر کیا ہے۔ آب نے علیا ٹیول کا تعاقب بھی کیا ہے
اسی طرح مولانا الوال کلام آزا دینے ترجان القرآن میں برعات برسیر عال
سی حضرت می ہے حضرت مولانا شاہ انٹرون علی تھا نوئ نے اصلاح لوسوم
کے نام سے منفل کا ب بھی ہے جس میں اہل بڑھت کی ایجاد کردہ برعات کی اسے دکھی مولانات کی معات کی اسے دکھی مولانات کی میں المل بڑھت کی ایجاد کردہ برعات کی اسے دکھی المی میں المل بڑھت کی ایجاد کردہ برعات کی اسے دکھی المی میں المل بڑھت کی ایجاد کردہ برعات کی اسے دکھی المی میں المل بڑھت کی ایجاد کردہ برعات کی سے خبر دار کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض دیجی حصنرات سے بیان کی ہیں ۔
تفصیلات بیان کی ہیں ۔

حام خوری سبن برا عرم مع جس سے اللّٰہ تعالی نے بار بارمنع فرایا ہے سورة بقرہ اور نساد میں والنع عم موجرد بے لا خاصے اُو اَ اُمُوالَكُو كبُنتَ كُنْتُرَ بِالْسَبَاطِ لِلْ أيك ووسل كالله المائزط ليقي سعمت كُفُّه ادراس کی کئی اکیے صورتیں ہیں مثلاً علما ءاور مفتی با دشاہوں اور دیگر سلر پیراز<sup>اں</sup> کی خوشنوری کے لیے علال بیجام کا اورحام بربعلال کافتولی نگاتے ہیں اور بھر اس كيمعا وصنه من جومال على كريت من وه الكل عرام كي مدين آيا إلى كتاب سے علاد سے اکل حام کی اکیٹ شکل سورۃ آ اعران میں بھی بیان ہوئی ہے بیویو<sup>ں</sup> نے بیافلسفہ گھٹر کھا تھا کہ وہ الم علم ہیں لہذا ان کے لیے عرب کے اک بیھ وكول كا مال كها أعالم تسب ظاهر به كاعراب الكافي ايب وفيهدى یر سے سکھے لوگ ہوتے تھے ، ورنہ ان کی غالب اکثر سین حامل ہی ہوتی تھی۔ ا من كاساراعلم زباني با دانشت بريه وما تفعاله ورگذشته در شره منزار سال سي وه اسى طريقے برا ليلے آرسے تھے۔ بيودي چونكر بڑھے مجھے امل كتاب لوگ تھے،اس کے اسنوں نے از خود برفلسفہ قائم کمرر کھاتھا کہ اگن کے لیے عرب كے اميول كا ال ملال سے و مكتے التے كيش عكيشنا في

اکلحام کظریفیے الذمسين سكين والعرن) اميول كامال جس طريق مدي والقرائف الأمسين الميون الميون كامال جس طريق من الميون والمقد التكريف والمعرن الميون والمعرف المين المين

میودیوں کے عالم ، بچ ، قاضی ادر مجلم سطے بھی رہوت سے کہ غلط فیصلے کر ستے تھے اور حکومت کے کہ بری کر شینے تھے اور حکومت کو بہتے بھی اُن کی اس بینے عکرت سے کو بہتی بھی اُن کی اس بینے عکرت سے واقعت بذیجے اور وہ ا فرم ی افرام کا یہ کا ڈیار کر ستے تھے ، ایل علم کی بہری ایک صورت ہیودیوں میں دائج گھی ۔

تعمن نم بی وم بھی الیبی ہی جوفیس کے بغیراوانہیں کی ماتیں ، مثلاً انکاح بڑھانے کی اجمی فلیس کی ماتیں ، مثلاً انکاح بڑھانے کی اجمی فلیس لی حاتی ہے بکہ جبازہ بڑھانے کا بھی ندانہ الیاجا آسیے رہز فباحت بیود ونصاری بی تھی اب ہماری امت بی می لاپ کی سبے رہز فباحت بیود ونصاری بی تھی اب ہماری امت بی میں لاپ کری سبے ۔ اس کے علاوہ مرنے والول کے گناہ سنجٹو اسے کے سللے میں کری سبے ۔ اس کے علاوہ مرنے والول کے گناہ سنجٹو اسے کے سللے میں

بھی فیس کے مختلف دسٹ ہیں تقررہ فیس الکر کے لینے کسی مردہ عزیزی عان عذات عيم الوصاصب تفسيرها أني سكت بن كربوم وادر داؤدي فرت کے لوگوں میں بیرسم بھی یائی مانی ہے کہ الال جی مرنے واسے کے کفن میں جبرل کے ام ایک رقع محفر کر ڈال مینے ہیں کہ سیخف ہا اس می ہے، اس کے ساتھ اجھاسلوک کرنا - ظامرہے کہایے کام سے بلے اوراتی بشى سفارش كے بليمعاوص بھى اجھا خاصا ہوگا يغرضيك اس قىم كى تنى ہى باطل رموم من جن سك ذريع توكون كامال احق طريط سع كها يا مانات تبركالت كى زيارت هي آمرني كالحيطا غاصا ذركيبه سيه مسيم رسي یانیارت گاہوں میں بزرگوں کے امریعجن تبرکات رکھے ہوئے ہیں تھی بزرگ کی بی اللہ کی سے ایسی کا جنبہ ہے کمیں کسی بزرگ کی تبدیا گ رس سے ، کہیں اخن کا محرا ہے۔ بہاں لاہور میں شاہی مسید مرجی عفن تبر کات موجود میں بن کی زیارست کرانے کی فیس وصول کی عباقی سے ۔ كختميرمي موسئه مبارك كي تصريح طيسي سن الما طول بجرا عقارة را في تأريب عالا ہے توجائے کھے میروانیس مگراکی بال برانا منظام کھی اکردیا کہ سکتنے آدمی اسے شکئے بمشہوسے کریہو نے مبارک ہے حرب کاکوئی ثروت نهیں اس کی چدی سے چنکہ آمدنی بند موکئی اس سیاے اس کی بازیابی کے بیلے حومتی سطح میرسب مجی کرنا پڑا۔ یہ تمام جیلے بہلنے ہیں بن کے درسيع لوگول كا مال باطل طرسيق سي كها يا ما تاسي ر

. الصالِ <del>گواب</del>

كىزبأرت

مارے ہاں ایصال نواب کے نام بریھی لوگوں کا ال ہمنم کیا جاتھ ہے۔
جارے ہاں ایصال نواب کے نام بریھی لوگوں کا ال ہمنم کیا جاتھ ہے۔
جاتاہے اس میں کوئی تسک نہیں کہ ایصال نواب منت کا جب حلال ال میں اصول ہے منگرمر نے والے کو تواب ترجمی پہنچے گا جب حلال ال میں اصول ہے منظر منظر کے کیا گیا ہو۔ ایسے مال کا شیحے ممصرون غربا ہما کین کے مطابق خرج کیا گیا ہو۔ ایسے مال کا شیحے ممصرون غربا ہما کین کا شطام کو کھلانا اور مینانا ، طلبا ، کو کتا ہیں جہا کہ زا ، مما حبر و مدرسری تعمیر، یا نی کا شطام

ادر دیگیرے فروریاست کی ہم درسانی وعنیرہ سہتے۔ آگردیگس کیا کریخریول کی بجائے امبروں اور مشة داروں كو كھلاديا جائے كا تراس سے سرنے والوں كوكما ٹواب ہوگا۔ فوتیدگی کی تمام رسومات میں امراء بھی مشرکیب ہوستے ہیں ، حالانگر بغريبول كاحق بي توييك لمي ثواب كي اثميدر كهنا كهال يك درسن بيخ ايصال ثراب كے ياہ قرآنى خوانى كا اكيب آسان طريقة نكل آيہ عا فظصاحب کے پاس جاؤکہ ہم نے مردے کو ایسال زواب کے یالے قرانی خوانی کوانی سید و و کہیں گئے کہم نے سکتے قرآن بیلے ہی ٹروکھے پ َ جِنْنے صرورت ہے ہے ما ؤ، صرف اُنی فیس *ادا کرد* جم <u>اُن</u>ے قرآنِ یَال کا تُوابِ تمهاکے فوست شدہ کوم بہ کیے فیضے ہی ملکوتو لئے نفل کے تھ دیں گے . ایانے روزے رکھ دیں گے ، ماری فیس مے دو۔ ادر ٹوانب کے حافی اس قسم کی و کا ناریا سے ل رہی ہیں بھیں سوٹم ہے اور کسی عاللیاں ہے۔ دیگی کیس کی ، راوری طانے تھا عائیں کے اور تواب مرسے کے کھاتے میں ڈال دیں گئے۔ عتبیٰ زبا دہ منیس دوسگے مولوی ہ احسب اتنالمباخم مراه مرنے والے کوجش دیں گے۔

آدا سے اس کے بے بین سور میں کا انتظام کرد اس جیا ہے نے گئیر سکے برتن پڑتے لہ تبن سودسیا کیے قوان کی جان تھیوٹی وہ بیجارا بیوی سے مے دم سوا ، بیچے کی فٹر واس گھر ہوئی اور آو پر سے رسومات، نے محمر توردی اخربرسب کی کیا ہے ؟ ہیردی اور علیائی بھی نہیں رسومات کے نام پر
لوگول کا مال کھاتے تھے اور آج آئری امرت کے علی اور بیریھی ہی کیے
کر ہے ہیں۔ الیصال تواب کے لیے گھا ، تیا رہوا ہے مگر امیرعزیہ بسب
کھا ہے مالانکر برسرون عزیب کا تق ۔ ہے اور امراد کے لیے مکروہ تحربی
کے دیرجے میں ہے ۔ عبائی ! کسی سمتی کو کھولا دو ، کیٹرا بہنا دو یا صرورت کی
دورسری چیز ہے دو تو کچھ فائرہ بھی موگا ۔ صاحب جیٹیت لوگول کو اعلی دے
کے کھا نے محملا نے سے مردے کو کیا فائرہ ہوگا ؟

تشریعیت کا حکم میر ہے کہ مرمے کے کفن دنن کے بعدس سے بيل اس كانركه تقيم كرو مراكب دارت كاحق متعين كرو قبل ازنقيم کے ال میں سے الصال تواب مائز نہیں - ناص طور بر اگراس ال مل حصولے بیول کاحسر اللہ اللہ اللہ اللہ الک کا عرب کرنا عرام ہے اسوائم سأتا ياجلم بومشركه مال سے نرج كرنا ثواب كى سجائے كنا و كا احتال ہے الالكرايلغ آدى كيف وائزمال مي مست حرج كديكا تواليصال ثواب بوگا اس كاطراعة ير- كرولال كائى مساس نيتن كي ساعق صدق فارت كوكر التُرتعالى اس كاتواب مرف والع كوعطا كرسة تودرست بيء . اس سے علاوہ باقی سب رہمیں ہی او محض مال کھانے کا فرایع ہیں۔ ایصال *تواب کی آ*ڑیں قبر رہتی ہورہی ہے ،عرس منعقد ہوتے ہیں۔ چرمها <u>آنے چڑے ہ</u>ے ہیں، تقریب تغیرانٹر کے لیے نذری مانی عارمی ہی يرسب عام خورى - سے - الى كا ب مى كرتے مي اور مارى است کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔اسی لیے حصنور ملیہ السلام نے اپنی امسست کو خبردر كررويا كتم عني أن كي طرح منه موجانا -

مبرور مردیا ۔ لہم ہی ان می مرن تہ ہوجا یا ۔ فرمایا ایب نوبہ لوگول کا مال اطل طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسرا وَدُیصَدُ وَ لَنَ عَنِ مِسْتَجِبِ مُسْتَجِبِ لِللّٰهِ اللّٰہِ السّٰر کے داستے سے روسکتے

العرب داست داست درک ہیں۔ ظاہر ہے کہ جوادی غلط کام کریگا۔ اسل رسومات اداکر بھا اور ان کی رو رہے ہوکہ فی تخص بوعت
دعورت دیگا وہ دراصل بھے لاستے سے روک رو ہے ہوکہ فی تخص بوعت
کی طرف بلاد ہاہے ، وہ السرکے داستے سے دوک کر ہی باطل کی طرف
دعورت سے درا ہے ۔ علماء سود کا تومة صدمی یہ ہے کہ لوگ دیدے رائے
کوچھوڑ کر مبعات، اور باطل رسوم میں چینے دہم اور اُن کا بدید ہی ہو ہو اُن کا بدید ہی ہو ہو اُن کا بدید ہی ہو ہو اُن کا بدید ہو ہو اُن کو نذرائے آئے دہم اور یہ کا روبار حلیا ہے ۔ لوگ جہم میں جا تے ہیں ،
توجائیں بیرصاحب کی نذرونیا زبینی چا ہے ۔ اسی کے دریعے لوگوں
فواتے ہی جرآ دی غلط کا مرکر راجے ۔ اللی ایمان کر بڑا محاط دنہا چاہئے۔
کوراہ داست سے روک راج ہے ۔ اہل ایمان کر بڑا محاط دنہا چاہئے۔
کوراہ داست سے روک راج ہے ۔ اہل ایمان کر بڑا محاط دنہا چاہئے۔
کوراہ داست سے روک راج ہے ۔ اہل ایمان کر بڑا محاط دنہا چاہئے۔
کورائی ایسانہ ہونے پالے جو دین حق سے نفریت کا باعث بینے برحال
باطل کی طرف و توریت دیا اور اس کی تشریکرنا السرکے داستے سے
باطل کی طرف و توریت دیا اور اس کی تشریکرنا السرکے داستے سے

جعال و درست

فرای وَالَّذِینَ کَیْنُو وَنَ الْدُهِبَ وَالْمِوْمُ اللهِ اورطِ اللهِ اللهِ اورطِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مرا ، ایک آدمی محبوکا مرد است اور دولت منداس کی عاصب باری نیس مرآ ، نظے کو کیٹر نہیں بینا تا تواس کا مال کنز میں شار موکر عذاب اہم کا باعث بنے گا۔ اس طرح مال موجد و مونے کے باوجود صدقہ فطرادا نہیں کرتا ، قرابی نہیں دیتا ، استطاعت ہے توجے نہیں کرتا ، تیم بمکین مہاخر اور بیوہ کی مورنہیں کرتا تواس کا مال غزار متصور موگا اور و شخص اس ایت کی وعید میں آئے گا۔

بخل کے

اليف ال كاحق اوا مركمية في السيخيل كم متعلق فروا يكي م يحيمل عَكَيْهَا فِي نَادِيجَهَ اللهِ عَلَيْهِ مَ مِن كُرْم كِياماتُ كُا اصْ سونے عاندى دومنم كي آگ مي فنت كوى بهت جباهه عرف حُرُف هُوَ كواوراك كالبيستول كوران كسك ساتقديد لوك ميدان مشرص بوكا اوركب بهب ہوتا رم لیکا ۔اس کوالٹر میں مبترطانا ہے یہورہ اُل عمران میں آنا ہے اش كوسكنجے سانب كى تىكل مى گھے ميں طوق نباكر الله دباعاب نے كا جو تنجيل كوشي كاورسائق سائق ما تقديمي كه كاء أفاكُ فَيَاك أَنَا مَالُكَ فَي اللَّهِ مِنْ تَبْرا خزانه اور مال ہوں سیسے تو نے دُنہا میں جمع کر کے رکھا ، اب اس کا مزاجيهم بسوسف حيانرى كاحق ادانهبركيا تواثيت كرم كريس عصم كوداغا مائیگا اور اگر مانوروک کاسی اوانهیں کیا توصنور علیال لام نے مسلم اوا کر فیامست کے دِن ماکک کونیچے لٹا یاجائے گا اور اس کے عالمور السي اوس سے إمال كريں كے اور مندست كالميں كے اور سياكم ايس كے بیال كك كرائت وتعالى فنصله كرديگاء ببرطال اس كى تفصيلاسند قرآن وسنست ب*ين موجرد بي*-

|  |  | 774 |
|--|--|-----|
|  |  |     |

خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا کہ ونیا میں اس سے فائرہ الحا ڈیے بنم نے علال دعام میں تمیز رز کی ، بس مال جمع کرسنے کی دھن میں سکے سے

فَذُوقَ فَي مَا كُنْتُ مُ تَكُلِنُ وَنَ اب اس كامرات محموجم

ا پھر تم جمع كرستے سے ، تم في إناب اس ال كاحق ادا نه كيا ، أج

میں ال تہارے بلے وہال دہال بن كيا سے -

التعبة ٩ الما ٢٢ ا

واعسلموآ ۱۰ دیر پانزدیم ۱۵

اِنَّ عِلَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَكَ شَهُرًا فِيكَ كِتْبِ اللَّهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّــمَاوْتِ وَالْاَرْضَ مِنُهَــاَ أَرْبَعَهُ ۚ كُورُهُمُ لَٰ اللِّينُ الْعَسَيِّهُ فَلَا تَظَلِّلُهُ وَالْعَالَمُولَ فِيُهِنَّ ٱنْفُمُكُمُ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّاتُكُمُ يُقَاتِلُونَ كُلُو كُأَفَّةً \* وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِبُنَ ٣ إِنْ مَا ٱلنَّهِيمُ أَنِيَادَةً فِي الْكُفُرِيُضَالُّ بِلِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُحِلِّوْنَهُ عَامًا وَ يُحَرِّرُمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُ عِدَّةَ مَا حَرَّهَ اللهُ فَيُحِلِلُّوا مَا حَرَّهَ اللهُ لُوِيْنَ لَهُ مُ شُوَّعُ اعْمَالِهِ مُ وَاللَّهُ لَا يَهُ دِى الْقَوْمُ الْكِفْرِينَ ﴿

بہلی آیات بیں اہل کتاب کے ساتھ جاد کا ذکر تھا۔ الٹرنے کافروں اور مشركوں كے ماتھ جا دكرنے كے بعدالى كاب كے ساتھ جا دكا حكم ديا۔ نيز فرايا کہ اگر و ہنعلوب ہوکر جزیہ دینا متب بول کریس تو اٹن کو امن جال ہوگا۔ اسٹر نے ان كے عقائد فاسدہ كا ذِكر سمى كياكر ميودى عزير عليالسلام كو خدا كابيا مانتے ہي جب كم نصارئ عليى عليالسلام كوابن التركية بي تعبرالتركية فرأيا كرس چيزكوطلال احسام تھرانا الشرتعالیٰ کی صفاحت ہے سی سی سی کھراہل کتا ہے کی برنصیبی کراہنوں نے بیصفت النے عالموں اور ورونشوں کے لیے ثابت کی۔ اہل کتاب کی ایک نزانی میری بیان فرائی کروہ دین حی کومٹانے کے لیے مختصف قیم کے جلے کرتے ہی، گویاس چار نے کو میز کو<sup>ل</sup> سے بجبانا ما ہتے ہیں محرالترتعالیٰ کی شیت برہے کہ اس دین کوسکل کرسے جاہے کا فر لوگ طسے كتنا ہى السيسندكميں نەكىي . اس كەبعداللەسنے دين اسلام كے علىكادكر کیاکداش سنے سلینے آخری بی کو اس مقصد کے سیاسیوشٹ فرایا ٹاکہ دین ٹوٹ کو تمام اوان پر غالب بنا شے۔ بیغلبہ دلیل اور بر کم ن کے لیما ظریسے بھی سے اور سامی قومت کے لحاظ سے بی ۔اس کے بعدالی کا ب کے علماء اور درولیٹوں کے متعلق فسرایا کہ وہ لوگوں کا مال إطل طريقے سے كھاستے ہيں .اكٹرلوگ مال جمع كرستے ہي سكر اللّٰركى اُوہ مين خرج نہيں کرتے اس کا نیتبہ یہ ہوگا کہ قیامت کو اتن کا جمع شدہ سوناحیا ندی دوزخ کی آگ میں تیا یا جاگی ا در اس سے اُن کی پیٹیا بنول ، کروٹوں اور بیٹوں کو داغا جائیگا اور کہا جائے گا کر ہے سہتے تہا را ضراز ہے تم نے دُنیا میں جمعے کیا اور اس کے حقوق اواز کے اور اس کے حقوق اواز کیا کہ یہ والوں کے متعلق فرایا کو ان کے ال کیجے سانہ کی شکل میں تشکل کہ کے ان کے گئے میں ڈال جہ جائیں گئے اور وہ پیار بیکارکر کہیں سے کہ میں نیرا مال ہوں میں نیرا خزا نہ ہوں ہے جمع اور وہ پیار بیکارکر کہیں سے کہ میں نیرا مال ہوں میں نیرا خزا نہ ہوں ہے جمع کر اور میں خرج مہیں کہ آتھا ،

آج كى آيات مي الترتعالى في بيار حديث والع ميدنول كا ذكر کیا سہے اور میشرکین کی انس قبیح حرکمن کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے وہ حرمت والع مينول كودوس مينول سعان ودتبرل كرسيتي ، جببا كر گذشته درس مي گزر کياسه - ايل كنا ب مختلف اشياد كي عديت فيمرت یں دخل ا ندازی کرستے شھے جب کہ مشرکین النظرکے مقرر کردہ موہرست مِلْكِ فِهِ يَنُول بِينَ اولا بِرِلى كرسِيلت تھے ۔ صربیّت مَثْرِبعیث مِن ا تاہے اَلْحَالَالُ مَا اَحَدُلُ الله صلال وهسب جوالترسف طلال قرار دياسب والحرام مَا حَتَى اللَّهُ اور حرام وه سيه يق السُّرني حرام فرار دياسه يكوني ان ان ان و کسی چیز رہ ملست وحرست کا حکم سی ایک علی تدبل کرنے كامجازنهيس جصنرت نعان بن أوال كي رواسيت ميس أناسيت كرانهول سني حسنودعليه السلام كى خدم ست، افارس بير عرص كما احصنور! اگرمين نوجيدو رساله تنظيم ايان ركينا بهول اورالطرى ملال كردّه استسباء كوطلال او**ح أمرية** چېزول كەھۇسىمىجىتا بول تۈكياسىجە ئىزائىن بل جاسىنے گى . آپ ىلپالىلام سنه مسنسرا بالأل اتو مخاست كاحقدار بوجا الكا بنفصديه كرهسته وعرمست كالمكل اختيا رصرف الشرتعالي كوسيد البوكوئي بصفست عيرالسرب گا، وهمشرک بوگا اورمجرم بینے گا۔ بال بمغتلف مهينول كي حلست وحمدت كيم علق ارثنا ومهاجي

إِنَّ عِلَّةَ الشُّهُولِ عِنْ كَاللَّهِ الثِّنَ عَشَى شَهْرًا فِي كِينِ اللَّهِ ہے تنک السیر سکے لی اور اس سکے حکم کے مطابق مہینوں کی گنتی بارہ ميين ب اوريكوني نياحكم شيس مكه الله كون سنديري كيانظر مقرر سيد يَعْمَ خَكَى السَّطُوبِ وَالْاَرْضُ مِن دِن سے السّرتعالی سنے اسمانوں اور زمین کوبیا فرمایا ہے مطلب بیکر جب سے الگر تعالیٰ نے نظام تمسی قائم کیا ہے۔ سال بھر کے ہینوں کی تعداد بارہ مقر کی ہے اور بھران بارہ میں میں میٹھا آدبک ایکھی جا رہینے جرمرت والے ہیں -النظر تعالیٰ نے ارت چاروں مہینوں کدا دہے <u>وائے شیننے</u> قرار شے کر ان کے دوران حبگ وحدال کومنع فزمایا ہے۔ خیائجہ حصرت الرہم علمالالم کے دورست نے کرانکی مست کا یہ اہم اصول را سب کہ إن حررت مانے مبینوں میں *ہراکیب کوامن وا*مان عالی ہوگا۔ اور کوئی ایب دو سسے كے خلاف تعرض نبيس كريگا يحصنرت ابراہيم عليالسلام يحے بجدوهنرست اسماعیل علیهانسلام کی اولاد میں بیراصول طریعی ہزار سال بھٹ قائم رام ۔ ان مینو کی حرمت کو برقرار رکھ جا تا رہا مگر حضور علیالسلام کی بعثیت ہے گیا ریا مالیسھ جارسوسال بيلے إن مَهينوں كى حرمت بس كر راقع ہونى ننروع ہوكئ اورلوگ ان میں تغیرو تبدل کر نے سکتے۔ تمام اقوام اورائل نراسب سال عبر کے ارد بیسے تعلیم کرتے ہیں راور

تام اقوام اورائل نرامب سال عبرے بار قبیدے کیلم کرتے ہیں۔ اور
پرنظام اُس وقت سے قائم ہے جب سے التیرنے اسمان وزمین
کرپیا کر کے نظام شمی قائم کیا ہے۔ کیلنڈر ونوں، ہفتوں، ہبیتول اور بجبر
سالوں کے ذریعیر فیا ہے ۔ البتہ یہ حاب و وطریعے سے دنیا پر مار ہے ۔
ایک تقویم شمی صاب کے ساتھ ہے جب کہ دور سری قری حاب ہے
این دونوں میں سے کون ساتھ اسمان ہے ؟ آپ دیکھتے ہیں کہ
اُن دونوں میں سے کون ساتھ اسمان ہے ؟ آپ دیکھتے ہیں کہ
کر قری تقویم فطری ہے ۔ کوئی جائل آدی اگر کسی شکل ایمندر کی سطح پر بھی ہے

جهاں ائس کے اِس مینہ کی کمیل معلوم کرنے کا کوئی زربعہ نبیں تو دہ سرے حاز كے طلوع يرمعلوم كريك كاكر تجيلا فهينه فتح بوكرنيا فهينه تشروع بوكيات برخلات اس مے محض سورج کو دیجھ کمرکوئی شخص از ٹو دا ندازہ منیں مگا سکتا سمر مهینه کب منزوع برُوا اورکب خنم برُوا ، " او قتیکه میدینے کی ابتدا اور اختیام کا كونى ذراعيراس سَمِ إس منهو الله مي علوم بنواكر تمرى تفويم را إداه أسان اورفطرت كيمطابق- ي-فرمای النتر کے نزوکیب سال بھریں مہینوں کی تعداد بارہ ہے ۔ اگن میں سے میار جیسے حرمت والے ہیں کہ اُٹن کا ادب واحز ام کیا جاتا ہے ادران میں المرائی محاکظ انہیں کیا جاتا ہے اِن چارمہینوں کے نام قرآن یاک مِن ترنيين بِين البتراك كي تشريح عديث تشريف بي ريجرد بي الناكم ميست تين سيين توا تعظ أته بي بعني ذي تعده، ذي الحجراورمحم اور جو تفاصینہ رہے ہے جوجادی الا خرار شعبان کے درمیان اسے ۔ ال بياري سي ج كاموسم مي اول الذكرةين مينون يربّرة سب ، يونكر زمانه عاملیت میر بنی میر مبینے محترم سمجھاتے تھے اس سیار اس دوران لوگوں کی أ در دنت عام ہم تی تھی۔ کوئی مگا و خطرہ محبوس نیں کرنا تھا سے اڑی اور عام فلفط بلاخوف وخطر سفركر سنف تنص أورأس طرح جج كاسفر كعي بخيروخوبي الخام ياتقا وفرايا خلك الدِّينُ الْقَيْتُ عُرِين عِنْ وَلِمَا اللَّالِينَ الْقَيْتُ عُرِينَ مِنْ وَلِمُ وَمِن سِه وَ مِلْتَ الْمُرْتِيمِي كايراثل اصكولسيت كمهمست قليم بينول ميركسي سيصحير تهيادهبي مرنى وزمايا فَكُو تَطُلِمُوا فِيهِ الْفُنْسَكُمُ الْفُنْسَكُمُ بِسِ ال فهينول میں ابنی ما توں برطار زکرہ رجان برطار کرسنے کا مطلب یہ سے کہ التّٰہ کے احکام کی خلاف ورزی کیسے،اس کے حکم کو ترکز کرگنا ہ میں لوت نه موجاؤ وراصل معصیت بی گرفتار موکر عذاب کاسخی بنا خودسایت ا ب بخطام كرسف كي مترادون سب - اوراگر كولي شخف كسى دوستير

درت والي ميلنے ميلنے ر کی بان بیظلم کرتاسه اش کومبهانی ، ذمنی با مالی نقضان بنیجا تاسی**ه تروه ب**می دراصل اض کی این حان پیطلم مو تاسید کیونکه کسید با لاحزاس فللم کاپراد میکام موگا مفسرين كرام ني بهال برين يحتراطها بإسب كفالم تومطلقاً حرام بهال بدان حارمه يلول كي خضيص كي كها وحبسب كدان مهينوں من فطامه نه كما عائے . فرانے ہی کہ اس کی مثال ایسی ہی سہے بیسے گا ہ کرنا کہی وہت إوركسى مقام مريقبي حأمه سيم محرحه مشراعيث بب اس كاار تكاب زياده سنگین اور دل سزا کاموجب سے اسی طرح عام گلی ، بازار می کنا ہ کرینے سے مسحد میں گنا و کرنا زیادہ تکین جرم ہے۔ اِس کی ایک مثال سورہ لقرہ مِن "فَكُنَّ فَرَضَ فِيهُ لَنَّ الْحَكِيَّ فَكَلَّ دَفَكَ وَلَا مَفَتَ وَلَا فَسُوْقَ لَا وَلَا جَدَالَ فِ الْمُسَجِّنِينَ حَركوني النامينون مِن جُح كااعرم ماندسك <u> بھے وہ نہ کوئی شوانی بات کرے ، نرگ ان کا ارتکاب کرے اور مرحکط ا</u> ضا دکرے۔ بہال بھی ہی بات سے کر حد کھا ضا دا در معصیب توہر وقت حرام ہے، بھرا حرام کی حالت ہیں اس کی تحضیص اس بلے کی الگئی سے کہ ان ایام میں گنا ہ کی تنگینی ٹرھ جاتی ہے۔ مدہب سنٹرلیت میں المسيء كدم وسن لحدالة من معود السناء من المست درياً فست کی ہصنور! طُراُ گناہ کون سے شاہ<u>ے۔ آ</u> ہے۔ ہے کے ساتھ شرکب بناؤ۔ حالانکہ اس نے تہیں بداک سے یعرس کیا ا كى بعد براكناه كونى سے آب نے فرہا ؛ انْ مَدَّنْ فَ كَالْمِينْ لَمَا کاراک کرنوانے ٹروی کی پوی سے زناکرے رنا تو بزات خرد ایک فطیم عرم سع من حرب لینے میروس کے گھر بر طاکہ طالاحا نے نواس کی ملینی میں کسی گٹ اصنافہ ہوجاتا ہے کیونکہ طروس کا ایک دوسے رسر ٹراحق ہوتا ہے ۔اگرا کہ بروی دوسے کی عیرحاصری سے ناحائز فائدہ اٹھا تا سے اور اس کی عزنت

کی حفاظ مت کی بجائے آسے بربادکر آ۔ ہے توعام حالات کی نبدت اسکے جرم کی نوعیت بڑھ حالات کی نبدت اسکے جرم کی نوعیت بڑھ حالی ہے۔ بہرحال السطرے فرایا کہ حرمت واسے مہینوں میں اپنی جانوں پرظلم نہ کہ وہ

ا امرازی فرائے بی بچند حرمت والے میینوں کا تعلق قمری توئیم سے ہے۔ اس ہے بیال سے یہ بات اخذی جائے ہے کہ حاب کا ب میں قری تقویم کو اولیت دینی جائے۔ اگریٹمسی حاب سے میں کیا بار رہا کا ضروری ہو تو ایسا کرنے میں کو ای حرج نمین اہم اولیت قمری کیا بار رہا کا صروری جو تو ایسا کر اس سے بھی صروری ہے کہ مسلانوں کے قام احکام شرعیہ کا دار قمری میینوں پر ہے مشکلاً دکواۃ روز جج اور عدرت وغیرہ قمری ملینوں کے حاسبے ہی بورے کے جاتے ہیں لا قری تقویم پر انحصار کر آئے کو میں واضل ہے ۔ الیا کرنے واضع کمان گرد کا اس کے حاسبے ہی بورے کے جاتے ہیں میں واضل ہے ۔ الیا کرنے واضع کمان گرد کا میں کا ایک میں واضل ہے ۔ الیا کرنے واضع کمان گرد گار موں گے ۔ انگریزی کیانڈر کے میں واضل ہے ۔ الیا کرنے واضع کمان گرد گار موں گے ۔ انگریزی کیانڈر کے میں واضل ہے ۔ الیا کرنے واضع کی انگریزی کیانڈر کے میں دور میں والیت قری تقویم کو عال ہے اور میں فطری کیانڈر بھی میں ہے ۔ اور میں فطری کے اور میں فری والی کے ۔ اور میں فطری کے قویم کو عال ہے ۔ اور میں فطری کے قد مست نے ۔

المراكس بالمرسف صلى بالمراكس بالمركس بالمراكس بالمراكس بالمركس بالمركس بالمركس بالمركس بالمراكس بالمركس بالمركس بالمراكس بالمراك

ا<u>ولے کا</u> پرلہ برلہ ہے۔ فیمن اعْدَدی عَلیکُ لُر فَاءْ تَدُوا عَلَیہ اِس کے مطابق زیادی کو محکم کی اس کے مطابق زیادی کو محکم کی اس کے مطابق زیادی کو مقصدیہ ہے کہ دورت والے مینوں کا تقدس اٹسی وقت کس تالم مقصدیہ ہے کہ دورات والی کا احترام کرنے ہیں۔ اوراگہ وہ اس پابند کی خلاف ورزی کرنے ہی آئی کا احترام کرنے ہیں۔ اوراگہ وہ اس پابند کی خلاف ورزی کرنے ہی تو پھرائ کی مرائی والی کر کرنے کے لیے تم سے بی لول کی ذرایا والحکم مقال الله مَعَ الله تعالی کی مرائی اور نصرت متقبول کے ساتھ ہے اور خوب بان و کہ الله تعالی کی مرائی اور نصرت متقبول کے ساتھ ہے دواللہ کے حکم کاجس قدراح ترام کرسے گا اس درج میں اسے اللہ تعالی کی مرائی الله کہ کا کہ کہ کاجی قدراح ترام کرسے گا اس درج میں اسے اللہ تعالی کی کہ کائی گاری میں اس کے ساتھ ہے دائی کے مائی کے مائی کی کہ کائی گاری کرائی کرائی کرائی کا کہ کرائی کر

حامینوں ساتبارله

حرمت والصينوب كاتقتس واحترام بباك كرني كع بعدالشرتعالى نه مشرکین کی اس خرابی کا ذکر فرما احوده اس کسلیدیس کرنے تھے۔ ارشاد موتاب رانت كاالنَّسِيءَ رِعَادَةً فِي الْكُفِّرُ بِينَ مِينَ وَيَعَدُونِهِ ہٹادینا کفرمی زیادتی۔ ہے نسی انسلی مؤخر کرسنے کو سکتے ہیں کسی جزا کئے ویکے کردیا ۔ بیاں پرنسی سے مراد عرمت والے مینوں کو اسکے تیکھے کردینا ہے كَيْضَكُ بِهِ اللَّذِينَ كَعَرُوا كَا فَرَاوكُ اسى نسى كے ورسيع مُراه كيے کے بینی اللی کے مقرر کرنے ہ حرمت واسے مینوں ہیں اولا برلی کرسکے کا فر اوك كمراه موي بي وجيباكه يبلي ومن كيا كرحفرت ابراميم عليه السلام كم بعدتقريا وطرر مرارسال كك توحرمت صليح بينوك العراي طرح الحمام كياجا تاركاً منظراً سين من بعير من الكري من ا حرمت وابع ميلنے ميں جيگ كمذاحاء ہتے توج كے موقع بيمتعلقہ جيلے کے مرداراعلان کریشنے کہ اس سال حرمت کا فلا*ل مہینہ فلال جیلنے کے* ساتھ برک جائیگا۔ اس طرح وہ اسل محترم میں نے کی حرمست کو یا ال کر کے اسی میں لڑائی لڑتے اور اس حرمت ، کوکلی دوسے مرحیلنے میر کوشکے

الكيرسنه فرايكه الياكه الريك كفرم انافه كالاعت ،سه، كافرتو سيهكي بي -اب ال ككفري مزيداضافه مولياسه وسنرايا یجے لُونک عَاماً قَ مُجَدِّرُ مُونَ لا عَاماً اسى نسى نے زریعے وہ ایک می در بینه کوکسی سال ملال کنشرابیتے ہیں اور کسی سال عرام قرار سے بیتے ہں علیت وحمیت کا اختیار تو التر تعالیٰ کے باس سنے مرکز اہنوال نے اس کو از ننود لیننے مائنڈ میں ہے لیار یہ بائکل ایساسی کام سے جب ہوڑو نصادئ سنع صنت وحمست كااختيار بلبنے عالموں اور لحرولتيوں كو تفولين كررمها تفا لَيْوَاطِنُوعِكَة مَسَاحَيْهُمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلْكُرْنِسِ مِن كُوالتُّرْف عَلْم كِيابِ فَيْجِ لُوْ الْمَاحَقَّى اللَّهُ لِي وه ملال كرسين بي اس جيركوليه السيران والمرابي الله الله الله الله الله الله الله رجب ، ذی قعده . ذی الحجرا ورتح مرکے میینوں کوح ام قرار دیا ہے توا بنول سنے اُک کی مجلسلے معین دوسے دہدانوں کوحرام قرار صلے دیا اور ال حہبنوں كى حرمت كوگول كركئ وفرايايد باست كفرس زيادتى كاموحب هے ـ حصرت مولانا شاہ اسمون علی بخانوی سنے اس مقام ہے بی حقیق سنے بیان کی بیت که قمری سال شمسی سال سسے دس درن حیوثا ہوتا ۔۔۔۔ اورس طرح تین سال میں ایک بورسے ماہ کا فرق بڑھا تا سہے ۔ دونوں نقومیوں میں اس فرق کولیرا کرنے کے بلے بعض لوگ ہر تین قمری سالوں کے بعد قرى تقويم من اكب ما ه كاحنافه كرسينة بي تاكتيمسى اور قمرى سال برابر رم . دوست رافظول می سرتین قمری سال بعد ایس ماه لبیب مادانید کا بڑھا دیاجا تاہے توشاہ صاحب نے پینکنزاٹھایاہے کرکما الیا کرنا نسی کی زومی نونہیں آ تاسیسے اللے تعالیٰ نے کفرمی نیا دتی قرار دیا ہے۔ ا م*ام دازی ٌ اوربعیض معنسرین ایبا کرنے کو بھی نسی میں داخل کر شکتے ہی<sup>ےالانکر</sup>* حق ارت برہے کہ ایسا کر آمحص صاب کناب ی تحیل ہے اور اسیں

شماخ *دُمُو* تقویم می مرطالقت فرايانين كه مُرسُقَاء أعمراله والن كي يرسه اعال بيتكال ى نىمن ائن کے کیلے خوشنا بناہیے گئے ہیں۔ وہ غلط کام کرستے ہیں مرکز سمھتے ہی کرنے کا کا مرکدیسے ہیں۔ انہوں سنے نات ابراسی کا ورنگاڑ دما۔ حلال کوٹرام اور حرام کو چلال کھیا ہیا ۔ السّرتعانی کے احکام بی نافرانی کی ،اس کی نشا د کے خلاف کا م کیا م گراسی زعم میں متبلام میں کرالنوں کے نے کوئی عنطی نہیں کی ملكرها دحرمسن واست مبيئول كأسجالت حار دوست رميين مقرر كمرسح اہنوں سنے کنتی بوری کر دی سبے اوراس طرح الٹر کے اسکام کی تعمیل بى كردى سب سورة انعام مى عبى سبطْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ الشَّيْطُنَّ ما كالولى ليو مكون أورجو كيوال سيماكام كرت مصطيطان اس كومنرن كريسك دكها انتها اوروه للمحصة تنفي كرهم لهبن احيا ادرمكي ا کام کریے ہیں۔ آج بھی بزرگوں کی تعظیم سے ام برکشیطان کرنے ہی تشرکیر کام توگوں سے کروا تا ست ۔ قبول برمی سے کوسے ہی ، مادیں ، مانگی خارسی ایس مطاورس طیعتی ہیں . جبروٹ کوخنیل دیا جاتا ہے۔ بیرسب پزرگور، ی تعظیم کے نام بیشیطان کروا ہے۔ اور لوگ لیسے ٹواسیہ، داری سمجھ کمہ مے ایک اللی جبئر کے متعلق فرمایا کہ الن کے اعمال ایک سے بیار ن کریسے کئے ہیں اور وہ اپنی بین کئن بئی اور نہیں جانتے کہ کتنے تے جم سے مرتکب ہو کہ من کواللّٰدُ لَا یَکْ اِلْقُورَ اِلْکُولُونَ

كافرتوكون كوالتنرتعالي ولهيت نصيب نبين كرتا رحوكفرس بتره علم تنا

اکن کی واپسی کے دروازے بررہو دبستے ہیں اور میمروہ زندگی محبر کفرے

ا نرهیوں میں ہی بھٹکتے ہے ہیں۔ بھران کی باسیت کی طومت واپسی کاکوئی امكان منيس رمينا البي لوگول شكيمتنعلق سورة نساء مي التركا فيوان ب "فَوَلِّهِ مَا لَوَكُ وَنُصِيلِهِ جَهَبُ مَ يَصِرِبِهِ مِلَى فَي مِا مَا عِلَامِهُ مَا اللهِ مِهُمَ اللهِ مَهُم أَسَى فَرَانِ مِن وَمِيرِ فِي عِينَ الْوَصِرِي مَا فِي لَا فِينَ فِي فِيقَ بِي اور السيم مِنهُمُ اللهِ مِن مَن مِن مِنهَا فِيتَ مِن وَسَاءَتُ مَصِيدًا اور يومب مِن مِن المُصلان مِن الرَّفَهُ ومَنْرك مِن مِن المُسلان مُن المُسلان مِن المُسلان مُن المُسلان مِن المُسلان مِن المُسلان مِن المُسلان مِن المُسلان مُن المُن مُن المُن المُسلان مِن المُسلان مِن المُسلان مِن المُسلان مُن المُسلان مِن المُسلان مُن المُسلان مُن المُسلان مُن المُن المُسلان مُن المُن مي متلاكو في مخض تربيني كمنا احق وعدا قن كوقبول نبي كمنا ميان، كرابى مي مرا مؤاسب ، توايا تخف ابن بسي اعال كو احيام حدر لهب الترنعانى السيك كافرول كي ميركذ لا بنائى نبيركرة الدينهى ال كوم إميت نفیب ہوتی ہے ، وہ گندگی میں ہی بڑے سے سمتے ہیں۔

الـــتوبة ٩ آيت ٢٩٢ ٣٨

واعلمواً ۱۰ دی*ں ثانزیم* ۱۹

لَاَيُّهُ الَّذِينَ الْمَنُوُ الْمَاكُ مُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تن حب ملی ۱۰ ایمان والو! تہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب
تہیں کہا جاتا ہے ہم اللہ کے واستے ہیں کوج کرو تو تم بوجل
ہوئے جاتے ہو زمین کی طوف کیا تم واضی ہو چکے ہو دنیا
کی زندگی پر آخرت کو جھوٹر کو بیں نہیں ہے نفع دنیا کی زندگی
کا آخرت کے مقلبے میں مگر سبت تقوڑا (الله) اگر تم نرکوی کرو گئے و رزا نے گا وہ (اللہ) تم کو دردناک ، اور تبدیل
کرو کے تو سزا نے گا وہ (اللہ) تم کو دردناک ، اور تبدیل
کر نے گا تہاری گجہ دوسری قوم کو اور تم اس کا کچھ نہیں بھاٹر
سے گئے ۔ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت تکھنے والا ہے اس

عیراللہ تعالی نے انعات جاد کا ذکر کیا ۔ کفراور شرک کرنے والوں کی خرابیاں بیان قرائیں جبی

وحسب ان کے خلاف حباک صنروری ہوجاتی ہے ۔ بھیران کے ساتھ دوستانہ

سابقهضایز، کاخلامب

كرين كي ما وست فرائي . النُّر نے اہلِ ايان كوستعدست كا محم ديا ور فرايا كم السّرتعالي المرايان كاخود عي امتنان في الرمارين اور ممزورون كومتاز كمدبيًا يجرالط سنه ايان والول كومخ لمعن طريفوں سبے دى جبسنے والى ا مراد كا وكركيا ينظركين كوبيت الطريشراعي كحقربيب تن سعمنع فراديا. اور محمروا كروه اس سال كے بعد ج كے يائے سكن اليس كے الشرنعالى نعال الركتاب كساء تقيم جادكيس في كاحكم ديا اور اس کی دو وحبر طرست بیان فرائیس که وه التیزاور قیامت بیرا یان کهیں ميكفته، نيزيدكه وه التراوراس كے رسول كى حرام كروه اشياء كوح منس سمحة اورىزى دىن ت كوفول كريت بى وفرا يالى ولكول كم جها دُنهو *گا. بیان کک که وهمغلوسب موکر جزیرا دا کرسنے نگیس ،* ایسی *ور* مِن ان اواله و على موحاليكى - كيم الشرتع الى نه الى كما ب كم عن أرباطله کا ذکر فرایک میر لوگ مشرک کی برترین فیموں میں متبلامی بیوولوں سنے عزبر عليه اسلام كوخدا كابيثاً بنايا اورعديا يُون نے مبیح علّیه السلام سے باسے مِي ابنيت كالتحقيدة اختياركيا - براوك اسلام اورابل اسلام كے خلافت ظرے طرح کی ساز تنین کرستے تھے ، لہذا الکارنے اِن کی طرف سے مىلمانو*ل كوخېرداركيا*-اس کے بعد السُّرتعالیٰ نے اسلام کے عموی علبہ کا ذکر فرمایا۔ اُس

اس کے بعد السّر تعالیٰ نے اسلام کے عمویٰ علبہ کا ذکر فرایا۔ اُس نے اِنے نبی علیہ السلام کو اس سیے بعور نے فرایا ناکہ وہ اسلام کے سیے دین کو دیگر تمام ادیان بر غالب کر ہے۔ بھر اہل کتاب کے خاص گرد ہعیٰ اُن کے علیاء اور درولینیوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے اُن کے علیاء اور درولینیوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگوں کو مال باطل طریقے سے کھا تنے ہیں۔ مال کو جمع کرتے ہیں مگر خالتی الی کی داہ میں غرج نہیں کرتے۔ فرایاکسی چیز کو طلال یا حرام کرنا السّرتعالیٰ کی صفت ہے ، مگر اہل کتاب نے بداختیار اپنے علیاء اور درولینوں کو سونہ رکھا ہے ، اُن اہل کتاب نے بداختیار اپنے علیاء اور درولینوں کو سونہ رکھا ہے ، اُن

کے فلاو: جادکرنے کی بیمی ایک وجہ ہے۔ ون بایدلوگ اللہ تعالی المکام کواسی طرح تبدیل کرنے ہیں جب طرح مشرکین ، حرمت والے مدینوں بن تبدیل کرتے ہیں جب طرح مشرکین ، حرمت والے مدینوں بن تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ نے سال ، جرمیں جا رفید حرب وزی قعدہ ، ذی احجہ اور محم وحرمت والے بیلغے قرار ویا ہے جب وہ کسی فران برائی اور مو فران ہے ہم گرمتر کول کا حال یہ ہے جب وہ کسی حرمت والے بیٹے ترکسی دو کسی حرمت والے بیٹے اور اپنی خواہ ش ویک کرد یق و فرانا یہ بھی کفری برائی کرد یق وزیاعی کفری است ہے اور تعمیل کرتے ہیں۔ انبدائی مصنمون کے ساتھ مرابوط ہیں برائی کی آبات جا کہ ہی کے شمن میں عزوہ تو کہ سے تعلق تمریدی کرد یہ برائی کرد کے اس واقع کی تفصیل بیان ہوگی ۔ است حال ہی کے اس واقع کی تفصیل بیان ہوگی ۔

سی سی منج محرکے بعد شوال میں غزوہ حین پینی آیا اس کے بعد سالدل سنے طالعت کا محاصرہ کیا اور بھر حب محضور علیرالسلام و کا سے کوٹے توسی بھر میں غزوہ ہوکہ کے لیے اعلان فرا دیا۔ اس جنگ کی خرشا مربی کی خوشا مربی کی خوشا مربی کی جو بھر کی کہ میں خواسالی کا دور دورہ ہے لہٰ المرز میں عرب برجما کرنے کا یہ مبترین موقع ہے اُس زمانے میں مصر، شام م ناسطین ، جمس اور ایشائے کو جیک کے اطراف میں دؤمیوں کا لسلط تھا۔ اور وہ مرز میں عرب ہرقل ہے جس کی مرز میں عرب ہرقل ہے جس کی مرز میں عرب ہرقل ہے جس کی طرف جسنورعلیہ السلام کا دعور سن امرز می کھیجا تھا مگر میں اُس کی برقل ہے جس کی طرف جسنورعلیہ السلام کا دعور سن امرز می کھیجا تھا مگر میں اُس کی برقل ہے تھی کہ اینی با دشا ہم سنے اسلام کا دعور سن نامرز می کھیجا تھا مگر میں اُس کی برقل ہے تھی کہ اپنی با دشا ہم سند کے شخط کی خاط اس نے ایا ان قبول نوکیا ۔

طا تُعن سے والیسی کے وفنت مرینیر مشرلیب سکے جوحالات تھے

كخاليرمنظ

ان کا پندسلم مشراهین کی رواست سے جاتا ہے۔ حضرت ورا بیان کھتے
جی کراش وقت ہم برمجے دم شت طاری حتی کیونکر روریول کی طرف سے
جئی تیاریوں کی مسلل ضربی ارہی تعیں ۔ حیا بخر ہزئل نے لباد ای ایک
شخص کی کمان میں جالیس ہزار کا ایک ہنگے عرب پرحلہ کرنے کے لیے
منعوں کی کمان میں جالا ہے میں عربوں کے بعض قبائل تنگا کم ، عالمہ بخن ن ،
ادر حذا می وغیرہ آباد سے میں اور علی نے بادشاہ بڑے شرک کردی تھی اور وہ رویول
کے ہتے ت سے میں اداد عال کی اور بھی تیاریاں پرسے زور ورثور سے کرنے
لی جنائی بینیتر اس کے کروشن مربیز پرچلہ کہ ی جو ضور علیا لسلام نے طالف کی والیسی میرفور آ اعلان کردیا کہ وقتمن سے ما تھا اُس کی سرحد برجا کہ وقتمن سے ما تھا اُس کی سرحد برجا کہ حیالہ والیسی میرفور آ اعلان کردیا کہ وقتمن سے ساتھ اُس کی سرحد برجا کہ دیا کہ والیسی عربی اور آ اعلان کردیا کہ وقتمن سے ساتھ اُس کی سرحد برجا کہ دیا کہ وقتمن سے ساتھ اُس کی سرحد برجا کہ دیا کہ دیا کہ والیسی عربی والیسی میں فرز اُ اعلان کردیا کہ وقتمن سے ساتھ اُس کی سرحد برجا کہ دیا کہ والیسی جانے کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ وقتمن سے ساتھ اُس کی سرحد برجا کہ دیا کہ دیسے میں فرز اُ اعلان کردیا کہ وقتمن سے ساتھ اُس کی سرحد برجا کہ دیا کہ دیا

غزوہ تبوک سے پہلے بنی بھی جگیں الری گئیں ہونورعلیا لسام مناص مقام کی طوف کوئے کہ نے کا صارحت کے ساتھ اعلان نہیں فرمات تھے مجرموف اس قدر بہاتے تھے کہ جاد کے بیے جانا ہے۔ تبوک کا معرکہ پیلا واقعہ ہے جب آپ علیا للام نے دوائٹی سے کئی ماہ بیشتر ہی تیاری کا حکم نے کرمنزل مقصود کی وضاحت بھی فرما دی۔ آپ نے اطاف کے قبائل کی طوف بھی آ دی جی کر جنگ کی تیاری کا پیغام جی احب کے جاب میں جنگ کی تیاری زور شور سے مشروع ہوگئی۔ پونکہ قط سالی کا جاب میں جنگ کی تیاری زور شور سے مشروع ہوگئی۔ پونکہ قط سالی کا نامز تھا، لوگوں کی مالی حالت کمزور تھی اس لیے مجام میں کے لیے مطلور سواریاں ہی مسترمنیں آرہی تھیں۔ دوایت میں آتا ہے کہ جھی جھی اور نیس آدمیوں کے حدے میں ایک ایک سواری آئی تھی۔ سامان جنگ لیم تورٹوش کی بھی قلات تھی، آنہم نی علیا لسلام نے اس حباد سکے لیم خیت ارادہ فرمالیا۔

بونكراس جادىر روانگى كے ايام سلاندں يونگى كے دن تھے اس یے اس عزوہ کو جیش ذات العسی تھے کام سے معی موسوم کیاما تا ہے تعبی تنگی والاجہاد اس جادیکے لیے حصنور علیال لام نے تیس سزار محامر ا الشكر تناركيا . تعصِن مُورِمنين في عاليس مزار اور السط مبزار كا ذكر يحي كيا ؟ تا بمراس الشكرى تعداد تىس خرارسى كم مناعى -اس دا فغه میرمنانقین کی کمنروری اوران کی رسوانی کابیان بھی آیاہے اس لیے اس غز دہ کا ایک نام غزوہُ فاضحہ بھی ہے ۔ خیالخیر میال سے لیے مرواقعه مے آخر کے منافقین کا عال بھی ساتھ ساتھ حلیاتہ ہے ۔ بیارگ بیلے رہانے سے حبگ سے گریز کرنے کی کوشسٹ کریتے ہے آپ علیالالم نے ان سے تعرض نہیں کمیا مسکر تمام مخلص میا افراں کو حکم دیا کہ وہ وہ گئے۔ ہیں عنرور تشركيب بول راس حبك ميل بيتجه كسبن والول مي صروب معذور لأرمى نتيح بإوه تين توانا آ دى مجى تتھے جرملا عذر تيجھے رد سکنے ۔ السّرتغالے کی طرف سے اِل اشخاص پر بڑی سختی آئی حبس کا ذکر اسی سورہ میں موتود ہ بھران لوگوں کی توب بڑی شکل کے سابھ قبول ہوئی ۔اس سورہ کا ام توب اسىمناسبىت كے ساتھ ہے - ببرجال اسموقع برجولوگ كمزورى وكھا سبے تھے یا تنگی کی وحسے محبسراتے تھے السلانے آن کو تنبیر فرما کی سبے۔ كر اكرنه البنے نبی كے ساتھ حہا د من سركب نہيں ہوسكے تو السرتعالی آگ کی دو کاکوئی دومدا ذرایعه پیدا فرما دیگا. اور تنها را حشر سبت مرا بوگا - ایگ الترسفينا فقين كي صريح طور بيه كلامت كى سبت اوراك كى ففينحسن د ذلت ) کی گئی ہے۔ الغرض إغزوه تبوك كے سلط ميں الله تعالى نے تسيداسط المُعانى ب - بَاكِنَهُ اللَّذِينَ الْمَنْقَ مَا لَكُمُ وَإِذَا قِيلُ لَكُو انْفِن والواتهين كالمتبيل الله الله العالمان والواتهين كا مركبا سه

مسلمانو کی دل مشکشتگ

كرجب تهبين كهاع بالسي كم الترسك داست من كورة كرو والتاً قلست م اِلْتِ الْاَرْضِينَ لَوْتُم زَمِين كَى طرون بوهبل بوسنے علستے ہو۔عبیا كم ميلے عرصٰ كما غزوہ تبوك كے اعلان كے وقت حالت بيھى كم سلما فيط سالی کاٹنکاریتے، لمباسفردر پیشس تھا، وسائل کی کمی تقی، کھجور کی فصل مجی کہا جی تقی حب کی سرداشت مطلوب تقی مگرمسلمانوں سے لیے ر دانگی کا اعلان مودیکا تھا۔ دوسری طرف ایک بٹری متنقل ورمنظم مطنت کے ساتھ ٹخریقی حس کی وجہسے تعصَن ذہنوں بی<sup>ں کسٹ</sup>گی کی کیفیت بیا ہو رمی کتی، اس سیلے الگرنتی کئی نے تبنیہ فرائی کہ لیے اہلِ ایان اِ ظا ہری حالا مو دیکھتے ہوئے برول نہ ہوجا و ملکر اللہ تعالی کی نصرت کر بھروسر کرستے ہوئےجادسمے بلے نکل محطرے ہو۔ فتح مکہ سمے بعد پجرنت تومنسوخ *بوگئی عنی کیونکی نو دم کیمعنظمہ دارا لاسلام بن جیکا تھا۔ الب*تہ جا بسکے ہے ہم ت<sup>ق</sup> متعدك بنكى صرورت عنى المستمن لمريضنو رعليه السلام كاعام حكم عقا. إِذَا سُنْتُطُلِبُولَا فَاكْفِرْقُ وَالِعِنْ جبِسِهِى تَمْسِتَ صِادِكَا مُطَالِبِهُ كَا مُكْ لِيَامِكُ فراً على يله واوركوني بس ويبين مذكروسها ل لمه فرما ياكه جها وسكے نام بمة تم زبین کی طرمت بو محبل ہوئے مباتے ہو جیسے کوئی شخص زیا دہ موصور کا جاتے کی وسے مینچے گھبک رہا ہو۔ اس قسم می مثال سورۃ اعراف ہی ہی موجود ہے۔الٹرتعالیٰ نے ایک شخص کوصاحب کرامیت بنایا تھا مگروہ ما وي منفاد بشهوا في تصورات اورتعيش كى طرف محك كيا - والمحت كا اَخْلَدَ اِلْحَبِ الْمُلْرَضِ مُكْرُوه رَبِين كَى طُرُف حَجِك كَيارَكُوا الشُّس شخص نے حضرت موسی علیہ اسلام سے متقابعے میں آ نے کے بیسے حقبرمفا دكو تبول كحدليا - اسى طرح سال ميى فرمايا ميك كرتمين كما بوكيا ب كخرتم أرام طلبي انونتمالي اورتعيش كي خاطرها دكي مشقت سے منه موريہ ہواور وُنا کا حفیرفائدہ عال کمذا جاہتے ہو۔

فراي أَرْضِيت تُعُرُبِا لَحَت يلوةِ الدُّنْيَاصِ الْأَخِرةِ كَاتُم رَامَى بَو چے ہو دنیاکی زندگی میرآخرست کو میوارکد؟ ادھرونیا کا چندروزہ حقیر سالال ہے اورا وصرآ خرست کی دائمی اور بیبهار زندگی سبت مفسری کرام فراننے میں کرر الفاظ بالسيء مي كم اكيب مومن اورمهمان كي نزد كيب أوليت أخرت كي زندگی کوچل ہے رجب کماس ڈینا کے تمام ترمفادات درجہ و وقمیس استے ہیں میجاد سے ذریعے دنیا وی مفاوی عالمسل ہوستے ہیں ہیں اصل مقصود آخرست کی کامیابی ہوتی ہے بیون ڈنیا می جرکام کھی کر اسے اس کی اصل غابیت ہی مہونی جاسے بیے کرکسی طرح دا مئی زندگی سنور جائے نمازی مثال بھی ایسی ہی سہے ۔اگرجیہ اس کے ذریعے اس دنیا میں بھی <u>پابندیٔ وقت ، تنظیم و طسی</u>ن ، ا<del>جهاعیت</del> ادر انیا نی مهمردی جیسے مفا د علی ہوتے ہ*یں مگراصل مطلوب الٹر تعالی کی رضا اور آخریت کی* 

فرمایا آگرتم دنیای زندگی بیندکریتے ہو حسّماً مَسَنَاعُ الْحَسَيْوةِ الدُّنْيَا فِيْتُ الْأَخِرَةِ إِللَّهُ قَلِيتُ لَيُ مِنْ كَى رَمْكَ كَاسا مان أَخْرِتَ كے مقلبلے بي بالكل مقورًا سے بحرثی شخص سوسال كى عمرى يا سے اور دُنيا کاکتنائبی سا زوسامان جمع کرسے،اس کی حیثیبن ببرطال عارصی ہے زنرگی بھی فانی ہے اور مال مجی ختم ہوجائے والاسب یے حضور علیرالسلام کا *فران شيره اعماد امتى مسالبين سبعين وستين وقلًا* ما يجوذ ذلك بعن *ميرى امست ك عمري ساعة اورسترسال كي درميا* ، میں اور ببت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں ۔ توفرا یا نم اتنی حقیرزندگی کو آخرست کی دائمی زندگی برترجیح شینتے ہو۔ یا درکھو? اس نزندگی

که تور د کاه ۲۳۸ (نیاش)

التذكى راه بير كوچ نهيں كرو مے ، جاد مے ليے نهيں كلو مے تواس كالميْجْرية جوگا يُعَـُذِ بِهُ عُنَابًا أَلِيهُ مِنَا السَّرِتِعَا لَيْ تَعَالَى تَهِ مِنَاكَ عذاب میں مبلا کرنگا میصنہ من کام کے بیان سے بدیان ظاہر ہوتی ہے كرج قوم جها دكوترك كرديتي بها والتن ورسوا في كاشكار موعاتي ب حضرت الوكجيصديق شنه بحبى لينه خطيه برسيى فرايا مترك جها دسمي نينجي میں ایب سزاغلامی می صورت میں آتی ہے اور غلامی سے سرا میکرد کونیا یں کوئی مذانبیک ۔ انگریز کی دوسوسالہ غلامی سے ہم بھی گزیسے ہیں ۔ آج بھی کئی ماکک کما فروک کی غلامی میں ہیں ، مستننے ہی جینی ، روسی اور قبرصی مسلال ہیں ، جور ماکک کا فروک کی غلامی میں ہیں ، مستننے ہی جینی ، روسی اور قبرصی مسلال ہیں ، جور غلامی کی زندگی بسرکمرسے ہیں ۔ یہ نیتیرسے دین سے انخاص مرسنے ، قرآن پک میں مثبت ڈالنے اور جا دسے مندموڑنے کا حبب عبی اس قسم کی خفائت س في من المس كانيتجه غلامي بوگا . واكطراقبال مرحوم نے كها سے غلای میں بدل جاتا ہے قرموں کانمیر

غلامی بڑی تعنیت ہے ، النان سے منمیر ہوکہ رہ جاتے۔ غلام کوکوئی عز علل نہیں ہوتی ، نداس کی اپنی دائے ہوتی ہے اور ندمشیت ۔ کسے نو مہروقت لینے آقا کی خوشنو دی مطلوب ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ضمیر مروہ ہوجا تا ہے۔

سیمیرودہ ہوج باہ ہے۔ انہ انگریزی غلامی کی ہے انہیں کیسے کیسے ذلی کام میں اور انہوں نے انگریزی غلامی کی ہے انہیں کیسے کیسے ذلیل کام میں اور دولوں نے لینے مصلان بھائیوں برگریاں میلائیں، خانہ کجہ، برجی اور دولوں برگرگوں کو ذریح کیا۔ ساست سوترکوں کو سیرحرام میں شہیر کیا گیا۔ عزاق اور مصر ترسیلمانوں سے علمہ کرایا گیا۔ انگریز کے غلام معمولی شخواہ، عدہ یا خطاب کی خاطر صنمیر کے خلاف گھٹی انہیں کام میرنے برجیور موستے تھے بھی مسلمانوں کے تصور میں بھی نہیں اسمانی کھا کہ دو اس درجہ کہ بھی گرما ئیں گئے، تا تا رابیل کے غلاے کے بعد دنیا بھر کے دو اس درجہ کہ بھی گرما ئیں گئے، تا تا رابیل کے غلاے کے بعد دنیا بھر کے دو اس درجہ کہ بھی گرما ئیں گئے، تا تا رابیل کے غلاے کے بعد دنیا بھر کے دو اس درجہ کہ بھی گرما ئیں گئے، تا تا رابیل کے غلاے کے بعد دنیا بھر کے

توانٹرتعالیٰ یہ کام دوسے رنوگوں سے سے دیگا مڈاکٹرا قبال مرحوم کہا کمرستے تھے کیا ہواہو پنجا ب سے سیدوں نے دین کی غدمسین نہ کی ۔

تھا۔السرنے اُن سے وہ کام لیاج دنیا میں کروٹرول سیرزکرسکے، تروز ا اگرتم نے لینے متن کو تدک کر دیا توالٹرنعائی یہ کام دوسے روگوں سے سے دیکا اور تہا ہے حصے ہیں ذلات کے سوانجھ نہیں آئے گا جب

عولہ ب بمی محمزوری آئی نو الٹیرنے ان کی عبکہ ترکوں کو تھٹراکر دیا۔ یہ ترک طری مدست کے ایمان سے محروم سے میکر حصنور علیہ السلام نے مسئر مایا

ا ترکود المترك كے ماتر كي كور حب الله ترك خود نهيں ناج على ان كو كھے ناكنا . معراليا وقت مجى آياكم التر نے دين

مهماین در چیشری ان تو چهار کها جهرانیا دست مینی ایا نه استرست در کی خدمرت سکے سیلے ترکول کومنتخاب کیا بجب عرب ملوکیات ا رند : ذور مدد که ربید دیش میر روا کامون در برد اگراد تری دار ند کار کرمرا کر

شہنتا ہیبت اور عیاشی میں بڑ کہ ممزور نہوسگنے تو التیر نے اُک می بجائے ترکوں کوغدمت دین کی نوفیق مرحمت فرمائی ریجر چینم فلک نے دیکھا رئر کو ان کرغدمت دیں کی نوفیق مرحمت فرمائی ریجر چینم فلک نے دیکھا

کہ ایس وِن میں چارلا کھنے ترکوں کے اسلام قبول کمیا یہ جو**لوگ کمبی دین تھے** 

برِّربن رسَّمن شنھے ، وہی لوگ اس سکے داعی بن سکھے ۔ . ترکوں سنے اسلام کی طری خدم سن*ٹ کی سہے ، ج*ا رسوسال ک*س* بدرى انتكرنيرول كامتفامكركست اليها وراسلام كي حفيظ العلام المي حفيظ المراسلام رکھا۔ان بیں بعض کمنرور اِل بھی تقییں ،اس کے باوجود اہنوں نے علیا کی ى قىق *ى كاخومى م*قاملەك رىپى وجەسىت كەانگرىزون ئىغ تىكول يىتىلىلى مر<u>نے کے بیدانہیں ہست ذلیل ہے۔ ملکہ انہیں تہس کر</u>کھ دیا ببرحال فرمایا که اگرتم اسلام کی خدمت مین ممزوری دکھ وُسیکے توالترتعالی تهارى مكه دومسرو كالوسك الريكا. چانج ريموك وعيره كى تبول مي من لوگ کٹیرتعادیں شرکیے موسئے اور اہنوں نے دین کی خاطر مٹری مُرکی خدمات انخام دیں بحبب تھی صنرورست ٹیرتی ۔۔ سے الٹیرتعائی۔ اپنے دین کا کام مس سے کئے لینا ہے۔ وہ نتہاری کمنرور پور کی وٹرسیے تمہیں منظر سیلے مِما من كُا وَلا تَضَرُّوهُ شَينَ أُورَتُم اللَّهُ كَا مَجِهِ نَهِي بَكَامُ سُوكَ فرايا يا در كهو! فَاللَّهُ عَلَى شَكَّا لَنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَىٰ م جيزيد فذرست يسكف والاست برالير نفالي كي طرف سي تبنيه سب ابھی آورکھی تنبیہاست جل رہی ہ*ے تاکہ س*لمانوں میں کھڑوری نہ واقع ہ<del>و جائے</del> چرنی تبوک کاسفر را الباسفرتها ، راستے کی شکلات بیش نظرتفیں ، سامان کانت بھتی ، کیسے حالاست کی رسم بمانوں کی دِلٹکسٹگی قدرتی اسرتھا، اس کیے اللہ نے خبروار کردیا کم محزوری مز دکھانا ،اس سے اللہ کا تو کھے منیں گجڑے گا۔ میکر تهیں ہی الٹ نفضان ہوگا۔ بہلے دور سے میلانوں سنے دلڑی سیے حجر کی کے ساتھ بیمنازل طے کی تھیں ترالط تعالی نے انہیں منتے نھیہ فرائی جب مصنورعلیالسلام ترک می خیر زن ہوسئے تورومیوں میر دہنست طاری ہوگئ شاه مرقل كانب الله كرولوگ ايك منزار الي كائمطن مفريط كري بيان ك بهنج بیر ان کامفالمهنیں کیا جاسکتا ۔ میسلما نوں کے غیرمتزلزل ایان کا

ترکوں کا عربی وزرال





نیتجہ نفاکہ رومیوں بردوس طاری ہوگیا۔ بہرحال الترسنے بیال برفرالیہ کے کہ کردوگے کے کہ کردوگے اور اپنی حیثیت کو گم کردوگے ایس ایسی حیثیت کو گم کردوگے ایسی صورت بیں ہم دوسے روگوں کو تمہاری حکم محظرا کریے آئ سے کام کے بیار کی کے ب

واعسلموا ١٠ الستوبة ٩ الستوبة ٩ ريس بهنهم ١٠

الله سَكُونُ فَ فَ فَ ذَكُونُ اللهُ اِذُ اَخُرَجَهُ اللّهُ اِلْهُ اِذُ اَخُرَجَهُ الّهُ اِللّهُ عَمَا فِ الْفَارِاذِ كَا فَا فِلْ الْفَارِاذِ اللّهُ مَعَنَا عَا فَانْزَلَ اللّهُ مَعَنَا عَا فَانْزَلَ اللّهُ سَكِمُنَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعَنَا عَانَذَلَ اللهُ سَكِمُنَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعَنَا عَانَا فَاللّهُ عَرَانًا الله مَعَنَا عَانَا فَاللّهُ وَاللّهُ عَرَانًا وَاللّهُ عَرَانًا حَوَاللّهُ عَرَانًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَرَانًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَرَانًا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

تر حب ملے: اگر نم اس (اللّہ کے ربول) کی مدد نہیں کو گئے ، پس بینک اللّہ اللّہ نے اس کی مدد کی جب کہ اس کو انکلا اُن لوگوں نے جنول نے کفرکیا ، وہ دو یی سے دوسے تھے جب کہ دولوں غار کے اندر تھے جب کہ وہ کہ ہے تھے لینے ساتقی سے ، تو گلین نہ ہو ، بینیک اللّہ تعالیٰ ہارے ساتھ ہے ۔ پس اللّہ نے اناری اپنی طون سے تکین اس بی ساتھ ہے ۔ پس اللّہ نے اناری اپنی طون سے تکین اس بہ اور اس کی تائیہ کی لینے نکہ کے ساتھ جس کو تم نہیں دیکھتے ۔ اور کہ دیا ان لوگول کا کھمہ جنوں نے کفر کیا تھا بہت اور اللّہ کا کھمہ ہی بلند ہے ۔ اور اللّہ تعالیٰ خالب ہے اور اللّہ تعالیٰ خالب ہے اور حکمت والا ہے ()

اس رکوع کی مہلی آیت میں جاد کے لیے ترغیب اور تنبیہ ہے ۔ اور اس کے بعد مصر تنبیات ہے۔ اور اس کے بعد مصر تنبیات ہیں۔ ہور حنبین اللہ مصر تنبیات ہیں۔ ہو کہ اور حنبین اللہ مصر تنبیات ہیں۔ ہوسکت میں پیشیس آیا۔ فتح کم اور حنبین

ر عِلم آبایت عِلم آبایت کی لٹرائی کے بورخشورعلیہ السلام نے تبوک پرچیامائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا سائی کا ذما نہ تھا ، سحنت گرجی اور ایک منہ ارمیل کا فاصلہ طے کریے جا نا بتھا یہ ان سفر بھی تھے تھیں ۔ حتی کہ دس دی سفر بھی تھے تعیال تھا اور مجاہرین کے لیے سواریاں بھی کھی تھیں ۔ حتی کہ دس دی آویوں کے حصلے بیں ایک ایک ادر محذور وں کے سواکسی کو تیجھے ہے کی کو تیم کو لیے ہے کہ وہ اپنے نی کو تو ت دی گئی اور محذور وں کے سواکسی کو تیم ہے کہ وہ اپنے نی کی مورک نیاں نہ تھا ان نے ملا نوں کو تنہیہ کی ہے کہ وہ اپنے نی کی مورک نیاں نہ تھا ہے ۔ اور اب بھی کریے کا ممکر رہ جبر تھا ہے ۔ اور اب بھی کریے کا ممکر رہ جبر تھا ہے ۔ اور اب بھی کریے کا ممکر رہ جبر تھا ہے کو رائٹر تعالیٰ تھا دی جبر تھا ہے کہ وہ سے جو وہ رہ جاؤ گئے ۔ کو رہ تھا وہ سے ہوگی ۔ النٹر تعالیٰ تھا دی جبر تھا وہ کہ کو مرائے کا اور تم اس سحا در سے محودم رہ جاؤ گئے ۔

کریے کا دورم اس معادت سے طروم رہ جاوے ۔ بن اللہ جادی دونسیں ہیں بینی فرض میں اور فرض کفایہ ۔ عام حالات ہیں جب کہ رنسرا ونٹمن کے مقابلے سے بیاہ ہیں کافی تعداد ہیں موجود ہوں توباقی دیگوں کا جاد

یں منٹرکیب ہونا صروری نہیں ہوتا ، صروت مجا ہرین کی شمولیت باقبول کو مجی کفاہت کرجاتی ہے ۔ البتہ جب دشمن مجوم کرجائے اور محض مجاہرین سے مفاع مکن منہو تو بھرعام ملانوں برجہا دفر ص عین برحابا ہے بیاسے مالات میں اگراکیہ عاقل ، بایغ مبان تیجھے رہ جائے تو وہ گنہ گار ہونا ہے بغزوہ تبوک کے بلے بھی عام لام مبندی کا اعلان کہا گیا تھا ، تو اس آبیت میں جبا دسے جی جرانے والوں کو بخت تبنید کی گئی ہے ۔ الشرقع الی نے فرایا ہے الگر تشرق وہ اللہ تنظیری کے الے

مرون و سی برای سیست بیره ای سیست و مالی قرانی سیست منین کروسی نیمی است این کردهی نهاری مجدر بروانهین و است و سیست و سیست

واسط كُرُفَظَ دُنْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْ

ی در مستی بھی ہوئی سے دہ ہوں ہے۔ سنے ریر ہجرت کے وافعہ بی طرف اشارہ سہے رجب مسلمان مجافط دلیل

مشركين محرمه غالب آيسے تھے اور وہ لوگ تبليغ دين کے داسنے ميں ركا وك وللنفسي عاجزا يجح شفح توقضي ابن كلاسب شميمكان دارا لندوه بيس جمع ہوسنے ناکہ اسلام سے داستے میں بند با ندھنے کا کوئی حتی بروگرام سطے سمرسکیں ۔ خیانچے را سے گخور وخوض کے بعد یہ فیصلہ مُواکر سر تبدیلے کا ایک ایک نویوان داست کونی علیہ السلام سکے مکال کا محاصرہ کرسے اوریس وقست آسیب کھوستے اس کلیں، سب، لوگ بیب بارگی حکد کرسے آب کا کام تا م کریں ائن کی سیم رہے کہ حبب اس قبل میں تمام قبائل مویث موں سے قراکیے کا خاندان فنساص كامطابه بنبس كرست كأوراس كي بجائ مشتركه طور برديت اداكرى كے - اس بروگرام كے تحت داست كومنتخدے أمبول سنے مكان كامحاصره كرايا - الشرتعالي نے اسب كواس مصوب كى خبر د بريادر معانقه مي مجرست كي احا زرت مجي مرحمت فرما دي رجيا مجير آب علبه اسلام لات شمے وقت لیٹے ،حضرت علیٰ کو لینے بہتر رہے بٹا یا اور عجمہ دیا کہ صبیح تام لوگوں کی امانتیں والیس کردیں اور مھرمناسب دفت ہیے مینے طیبہ آجائیں ۔ ا کیسے کیسرسے اہر نکلے ، ٹاہرت الرح و کہتے ہوئے اور منظ کی محظی محاصر کے پرموج د دوگوک می طرفت بیصنیجتے ہوئے جائے ہے۔ اب حضرت الُوکچ صابِی ؓ كے تھے سنچے اور اگن كورما تقد سے كرم كم مكوم دست بندرہ سول كمبلوم ليرونار لور میں جا تھرسے

غار نورجل توریک آخری سے مربہ ہے ، داستہ دستوارگزارہے ۔ یہ غاربہاڈی ج فی بید علی اور استہ استانگ ہے کہ آوی بید خارب استہ اتنا تنگ ہے کہ آوی بید کر میں واضلے کا داستہ اتنا تنگ ہے کہ آوی بید کر میں واضلے کا داستہ اتنا تنگ ہے ۔ غاربی بینج کمیلے محصر بندی کا مربی کا برط اندر داخل ہوئے ۔ غارکو صا حت کیا اس کے سورانوں کو شہر کیا ۔ صرف ایک سوراخ دہ گیا ہے بندکر نے کے جہ در ملا ۔ کو شہرکیا ۔ صرف ایک سوراخ دہ گیا ہے بندکر نے اور صفرت الواج کے جہر در بلا ۔ حصنو علی السالی ما در سے اندر تنظر ہے اور صفرت الواج کے اندر تنظر ہے۔ اندر تنظر ہے اور صفرت الواج کے در بیا ہے۔

غار *نور* مِن فیم زانورپسردکھ کرمجواستراحت ہوگئے ۔ حضرت صدای اکبڑ نے آخی سول ا کوبٹد کرنے کے لیے ابنا باؤل اس کے آگے رکھ دیا۔ عقواری دیر بعد کسی اب وغیرہ نے حضرت صدیق اکبر شکے یاؤل کر کا طب لیا ۔ آب کوبٹری تکلیت ہوئی مگر آپ لیے مقام سے سرمونی او حداً دھر نہ ہوئے کہ کہ بیں صنور کے ہرام می خلل واقع نہ ہو۔ حب بی علیہ السلام میدار ہوئے تو آپ کوعلم ہوا کہ حضرت صدیق اکمر فوکو یہ تکلیف میں ہوئے ہوئے کہ الر زائل حضرت صدیق اکمر فوکو یہ تکلیف میں ہوگی اور النظر نے آپ لعاب دہن محضرت صدیق اکر فوک کو یہ تکلیف میں اور النظر نے آپ کو یہ کوشفا وعطا فرائی ۔

مشکین کی ناکانی

المحرجبب صبح بمونى تومحاصرين سنه حفنورعليالسلام كوسين مكان: الا بعضرن بني موج دسنھ-اكنسسے درما فت كاكرا تواننوك نے كما ك انہیں معلوم نہیں کرحنورعلیہ اسلام کہاں تشریعیت سے سکتے ہم مشرکس نے جب ایناملصوبه ناکامه بوسته دیجها تد فیصله کیا که حنورعلیالسلام کوتلاش کها عائے اور دوشخص آب کو زنرہ باشا دست کی مالت میں لاسٹے گا ایس سواونے انعام کا حقدار ہوگا۔ انعام کے لائج میں سبت سے لوگ بلاش سے بیے بھاگ کھطڑے ہوئے ۔ اسنول سنے اہرکھوجی کی خدمات بھی عالکیں حوانہیں یا دُل کے نشانات کے ساتھ ساتھ جل ٹور کے دامن کھ ئے گیا۔ عیراً وربیطرہائی شرزع ہوئی حتی کہ مشرکین غایر کورسکے منہ تک بہنیج کئے۔ اب ریاں اس تصریب اللی کی طرویت اشارہ سے حواس مشکل مرسطے برحصنور علیالسلامہ کو میترائی مطبانی اور معجن وسری کتب احادیث میں روابيت موجود سي كرجيك مصنور عليالسلام اورحضرت معديق اكبرا غارك المر یے کئے ترغار کے تنگے منہ بپمکڑی نے جالاتن دیا اور وہاں دھانے کے قربیب بی منگلی کو ترول نے گھوند نتارک اور انداسے میے ہے۔ دس یصورسنے حال دیکھی تومنٹرکین نے کھوچی کی باست بیراعتبار دکیا جمہے سکتے پر

صد*یق کویز* 

ئى يىشانى

حالاتو محکری پیائٹ سے بھی بہلے کامعلوم ہو تا سہتے ، وہ اس غار کے اندر کدھرست جا سکتے ہیں ؟

سیاں پر بی بات بیان کی گئی ہے کہ النٹر نعا کی نے کہ وفرائی فار کا مند کی وفرائی فار الدیم کے دوسے رفتے یوضورعلیہ اللام اور الویم کے دوسے رفتے یوضورعلیہ اللام اور الویم کے اعتبار سے نانی ہیں اِ فہ ہے کہ المفار المان اور الویم کے اعتبار سے نانی ہیں اِ فہ ہے کہ وہ دونوں غار کے اغذار سے اسی ہے صفرت صدیق فاکو یا نواد اور مندلس ساعتی کہ جا تاہے کہ وہ انتے کھن وقت میں تھی آ ب کے ساتھ ہے ہم کی فکر دامن گری ہی ۔ یہ دونوں صفرات صروت اسی مقام ہی اکھے نہیں ہوئے ہم کی فکر دامن گری ہی ۔ یہ دونوں صفرات صروت اسی مقام ہی اکھے نہیں ہوئے کہ میم ہو اسے مندل ہو ایکھے نہیں ہوئے اور محل بر بید دونوں سائنی اسمھے نظر آ تے ہیں زمانہ امن ہویا جنگ اور مند ہو یا جھے نہیں تا ہو اسلام ہم کا رہا ہے تھا اس سے میں رہا ہم کا اللہ جہاں ہی جائے حصارت صدیق ہا آ ہے کہ وہ میں کہ میم کا رہا ہے نہیں اس ناخل میں وہ میں کے دونوں سائنی اسے کے دونوں سائنی اسم کے دونوں سائنی اسم کے دونوں سائنی اسم کی خوالے کے دونوں سائنی اسم کی خوالے کے دونوں سائنی اسم کی دونوں سائنی دونوں سے دونوں سائنی دونوں سے دونوں سائنی دونوں سائنی دونوں سے دونوں

آب ہی کا مصد تھے۔ اب غارکے اندر کی کیفییت بائی مارسی سے کہ جب وہ دونوں تھی عارك اندر تص إذ يَقَولُ لِصَاحِبِهِ حب وه التُركا بركزيه ربول ليه ساعقى مسي كررا بقاء صاحب مسي مراد حصرت البُريج صداق والمس كويا آسى صاحبیت نفس قرآنی ست نابرت سے ، اسی سیلے حضرت صدیق کا کھی نیت کے منکرین سمے خلاف علا نے حت کفتر کافتوی نگاستے ہیں کیونکر ریف فرآئی كا انكارسىيە على كلام والىسكىتى بىر كىسى كىمى كىم كامنكر فائت بوتاسىيە . بعتی، گنتگاراور محم موتای مرکرصدان کی صحابیت کا انکار کرسف الاکار ہے۔ببرطال صدیق اکبرظ کی پرایتانی کو دیجید کران ٹرکھے برگزی سول نے فرماً ياللَّهُ الْحَيْنَ أَلْبِ عِمْ مِنْ كُفَا بْنِي ، فكريه كرين مِنفسترين بيال بريه بين كته بھي بيان ر سننے ہیں کر میاں پر لفظ عنم تبلار ما ہے کہ حضرست ابُریکر صدان ٹ<sup>ا ک</sup>واپنی جا ان كى فكرىنىي مكراب حصنورعلى السلام كى ذات كيمتعلق فكرمند تھے. فره ياغم ندكر إلى الله معسنا بيك الترتعالي بهارب سائتيب بيان برجمع كالحبيغه استعال بؤاسه ورمطلب برسيحكه الترنعالي بمونون کے سابھ سب ۔ اور جس کے سابھ السّر ہو، وہ یا تو نبی ہو گا۔ اوریا ولی ۔ تز ان دونول حصنراست میں ایک الٹرکا برگندیرہ تدین نبی سیے اور دوسر برگندیرہ ترین ولی سرے - فرایا لیے صدیق التم عمر مذکھا فی الٹریم دونوں سکے سائقه بها اور عب محد سائق العلم وجلست السركاكوني كي انبي بكاريكة حضرت موسی علیدالسلام سے وا فتر میں آتا ہے کہ حبیب آب اپنی نوم ہی گرا مرکے کرنگل کھٹرسے ہوئے تو آ گئے بجرقلزم تھا اور بیجھیے فرعون کے شکر تھے ۔ اس وقت موسى عليه السلام في كها "كَ لَكُ ، إِنَّ مَعِي دُكِي " (الشعول، خبروار!

بیک میارب میرے سالحقہ وہی راہنا فی کرے گا مقصد ہے کہ وال

داحد کاصبی خرسینے ۔ کرآش وقت الٹرسکے برگزیرہ بندسے صرفیت دی علیالیلم

فے و اور بیال دو ہی اور جمع کا صیغہ ہے کیونکہ دونوں مرکز پرہ تھے . الدير نعالى نے لينے بندوں كى حفاظت كاكي ذريعر بنايا ؟ غار كے مندير مكلي في الان ويا اور اس طرح الترتع الى في ايك كمزور ترن بنركوها کابہترین ف**ربعہ بنادیا ۔ال**ٹے تعالیٰ نے سورہ عنبکوٹ میں فسرایا ہے آی<sup>س</sup> آوِيهَنَ الْمُصِينُ فِي لَبِيتُ الْعَسَنِكُيُّوْتِ يَعِيْ بِرْضَمِ سَے لِيرِّے مُعَرِّرُو کے تھوں بر کمنزور ترین تجھ محری کا موا ہے التر نے مشرک کامکڑی کے مالے سے تشبیہ دی ہے کہ تنرکی عفیرہ اتنا کمزورسے مترکین کامحف وہم ہے سمرالنز کے سواکوئی دوسرانجی مددکرسکتاہے یکوئی ما حبست ہوری کرسکی ہے۔مگراسمتھام ہے السگرنے مکڑی سے جانے سے مضبوط ترین فلع مل کام لیا۔ اور الیسی تربیری کومشرکین سے وہم وگان میں نہ اسکا تفاکہ حضور علياللامراس غاريب تميى واخل بوسكت بب ببروال الترتعالى سن فرمایا کہ الے اہل ایمان ! اگرتم اینے نی کی مدونہیں کرو سکے ،اس سے سائقها دے ہے نہیں نکلو کے ، قد کوئی بات نہیں ، النٹرنغالی نے لینے بنی کی ہمیشہ مرد کی سے اور وہ آئندہ میں کرتا سے گا جہاد سے بیچھے رہ کمہ السرك نى كانو كجيرنقصان نهيس بوگا، مكراس مي تمالزي كھا اسے كم تم مہت بڑی سعاورت سے محروم موجا ڈیگے۔

> نبیست نزول ا

مخيى

كيا لا

 جی ہوسکتے ہیں۔ النظرک فرشتوں کے جبل توربیات کرمیساری تربیرکروی فرشتوں کی تا بیر کامین طلب ہے۔

مرسون کا بریدہ یا سے محب کے کہ کہ الدین کے فرکوالشفلی کا تربید اللہ نے کا فرول کی بات کو بہت کردیا و کے کھنڈ اللہ بھی العب کی بندہ اور اللہ کا کلہ ہی بائد ہی العب کی بندہ اور اللہ کا کلہ ہی بائد ہے اللہ ہی بائد ہی العب کی بندہ کردیا۔ اس ندیزین موقع بر لینے نبی اور صدایت کی بردی ۔ وشمن بچھے گئے کو دیا۔ اس ندیزین موقع بر لینے نبی اور صدایت کی بردی ۔ وشمن بچھے گئے ہوئے تھے مرکم العرب نے ان کی تام ترابیزیا کام کر دیں کی نزگر العرب کی مشید نالب آتی ہے ، اندا تہا راجباد کمی شامل نزہونا تھا ہے مشید نالب آتی ہے ، اندا تہا راجباد کمی شامل نزہونا تھا ہے مشید بر ر

ہی تی میں ہوا ہوگا۔

اور کھی ہے۔ وہ اپنی کھ سے سے دورے مواقع برھی اپنے نبی اور دین

اور کھی ہے۔ وہ اپنی کھ سے سے دورے مواقع برھی اپنے نبی اور دین
کی مدد کر رکھ تہ ہے مگر تم سعا دت سے محروم ہوجا وُرکے اسی لیے فزایا
کہ اللہ کے بنی کی مرد کہ و۔ اس کے ساعقہ جا دیں تشریب ہوجا وُ، دین
کو فالب کر نے کے لیے پوری جانفٹ نی کے ساعقہ صروب عل ہوجا وُ

اکر دین می کرفلیہ حال ہوجائے۔ جب اسلام غالب ہوجائے گا تو
پھر جاعت الملی ن صحیح نظام قائم کر سنے کے قابل ہوجائے گا۔
پھر جاعت الملی ن صحیح نظام قائم کر سنے کے قابل ہوجائے گا۔

 واعسلموآ ۱۰ درسس بشردیم ۱۸

اِنْفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالًا وَّجَاهِدُوا بِآمُوَالِكُمْ فَيُ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَٰ لَٰلِكُمْ خَيْلًا للهِ اللهِ لَٰ لَٰلِكُمْ خَيْلًا للهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تہ حسمہ: (الے لوگو!) کری کرو کھے ہو! بوشیل اور جاد کرو کھے ہو! بوشیل اور جاد کرو کھے ہو! بین جانوں کے ساتھ النٹرک کرو کے ساتھ النٹرک راہ میں ۔یہ بات بہتر ہے تہا ہے گئر تم جائے ہو آگ اگر تم جائے ہو آگ آپ اگر ہوتا سامان قریب کا اور سفر در شیانہ تو یہ منافق لوگ آپ کے بیچھے جاتے ، لکین مسافت اُن پر بعید ہو گئی ہے اور یہ قسیس اٹھاتے ہیں النٹر کے نام کی کہ اگر ہم طاقت کھتے تو منرور نکلتے تہا ہے ان کام کی کہ اگر ہم طاقت کھتے تو منرور نکلتے تہا ہے ۔یہ ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو . اور النٹر تعالی جانا ہے کہ بیٹک یہ لوگ حجو ہے ہیں آپ جادر کی ہوائے ہیں آپ جہادے سلمیں غزوہ ہوک کا ذکر ہورؤ ہے ۔ ابتدائی آیات ہیں جاد

ربطآيت

جہادے سلسلہ میں عمرُوہ جُول کا ذِکہ بُور فِاسے۔ ابتدای آیات ہیں جا د کی ترغیب دی گئی تھی اور بھر جہاد میں تسرکی نہ ہونے والوں کو تبنیہ کی گئی۔ ایمان والوں کو خبر دار کیا گیا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کریں گے بعنی آب کے سائقه حبا دبی شامل منیں ہول گئے تو بیر منسمجیں کہ جبا دمحض اپنی رہیونوف سب مبكر الترتعالى تهاك بغيرهي كيفني كى مدكر في تا درست ـ الطرتعالى نے ياد دلاياكہ الشرنے بجرست كے شكل نرين موقع بريھے مرد فرما في تقى مرجب مشركين في حضور عليالسلام كي قتل كالصمحاراوه كرايا اور مسلح نوج انوں نے راس کے وقت آپ سے مکان کامماصرہ کر کیا توالٹر تعاسلے نے اپنی کال حکمت سے ساتھ آب کو وال سے نکال کر غار تور ہیں بنجا دیا تفار حبال آب نے تین دن قیام فرمایا اور بھیرآگے مرینہ طیبہ سمے بیے ڈوائز ہوسکئے ، اسی غارسکے قیام کے متعلق گذشتہ درس میں نیے بیان گزر دیکا ہے ثَلَانِي النَّنَيْنِ إِذْ هُ مَا لِي الْعَنَارِ وه دومي سن ووست مِرَيْعَ ، كم ا کے سفے لینے ساتھی کوتسلی دی تھی کہ عنم نہ کھا تیں ، اللہ ما اسے ساتھ ہے حضورعليه السلام في البني يارغا رحضرت صديق أكبرظ سنه يربح وسنه وأياعقا اَنْتَ صَاحِبِي فِي الْعَنَادِ وَصَاحِبَ فِي الْمَوْسِ لِمِي الْمَوْسِ لِمِي الْمُوكِرِينَ! جں طرح آیٹ غارٹورمی میرے رفیق ہیں اسی طرح سوص کورٹر بریھی میرے سائنی ہوں شکے بہرحال الله سنے فرایا کہ الله تعالیٰ متهاری تمولیت کے بغیر بھی اپنے بنی کی مرد کرئیجا ہے، تا ہم جہا دمیں تمہاری عدم مشرکت خودتمہار ہی سیلمے وبال عان مِن جائیگا ۔

حبادکبھی فرض عین ہوتا ہے اور اس میں مرد اعورت ، بینے ، بوٹرے ، تذریت بہارسب کے سب ماخو ذہر سے ہیں بٹلاً غزوہ خندق کے مرقع بردیمن نے مرميزطبيبه ميرز دبروسست بحيرها أي كهردى يخى اليست عالاست مين مركس و ماكس بردفاع فرص عین مهونا سبے اور اس سے کوئی فررِ واحد می شنی نهیں بہتا ۔ ایسے موقع پرچوکوئی سشستی دکھ تا سہنے وہ سحنست مجرم ہونا سہنے اور اس کیا وبال پوری توم كويجلّن برُّ أــــــــ ، البته عم حالات مي كها و كافريضه بطور <u>فرض ك</u>فايه أواكيا عا تا کہتے . یہ الیا فرعن ہو ناہے کہ قوم کے بعض لوگ اوا کریس توسس کی طرف سے ادا ہوجا تاکیے اور اگر کوئی کھی ری فریضہ ادا نہ کرسے تومسب کے سب گنه گار موسنے ہیں منتلاً مٹردول کا کفن دفن ، جنازہ ، صرودالسرکا قیام، دين كى تعلىم دعنيره فرائص كفايه بي اور تعبض كى ادائيگى سى بىر فرائص سب كى طون سے اوا ہوجا تے ہیں۔ عام حالات ہیں جہا دیمی فرض کفا بیر ہونا ہے۔ اگرتوم کے منتخب محامرین اس کام کورانجام مے کے بی توریسٹ کی طرت اگرتوم کے منتخب میں اس کام کورانجام مے کے بیٹریسٹ کی طرت سے اداسمجاجا نے گار المرابر بجيرها مِنَّ ابني تفسير في فل كه نه مي كه اب دس دفعه قسم الطا كمركبت تنظي كرائے توگو! مثن بر، جها دفرض ہے ۔ جبب ال سعے دمطلب

سے اواسمجاجا کے گا۔

الم الجو بجر صاص اپنی تفسیر میں قل کہ نے ہیں کہ آب دس دفحہ قبر اُکھا

کر کہتے ہے کہ لے لوگو اِسٹی لا، جہاد فرض ہے ۔ جب الن سے فرطلب

کی جائے تو مدوکریں اور جب انہیں ساعقہ چلنے کو کہا جائے تو اُن کاجا اُنٹر و بوجا آسہ ہے ۔ اگر کسی شخص کی جہا دیم صرورت، بنیں ہے تو بیشے کے گھری بوجوا آسہ ہے ۔ اگر کسی شخص کی جہا دیم صرورت، بنیں ہے تو بیشے کے کھری بیار ہے کہ جو آدمی بیار ہے ، معندور سے تو وہ سنتی ہوگا مگر اس شرط میں آر جہے کہ جو آدمی بیار ہے ، معندور سے تو وہ سنتی ہوگا مگر اس شرط کے ساتھ اِذا کہ صرح و آدمی بیار ہے ، معندور سے تو وہ سنتی ہوگا مگر اس شرط کے ساتھ اِذا کہ صرح و آدمی بیار ہے ، معندور سے تو وہ سنتی ہوگا مگر اس کے رسول کے حق میں خیر خواہمی کر نے والے ہوں اگر جبا دیمی بالفعل نزر کی نہیں ہوگیا ۔ تو زبان سے ہی خیر خواہمی کی بات کر نے ، اہل ایان کے حق میں برائیگڑ ای کر دے جس سے مہاند ں کی حصلہ افزائی اور دیمنوں کی حصلہ افزائی اور دیمنوں کی

جبيباكر بيلے عرض كيا است سريغزو يُنبُول كا ذكر بور المسب اس وقع پرنفیر*ع کا حکم ب*وا اورحسنورعلیالسلاد کے نمام ممانوں کرجا دہیں تنزکت کا حکم

ويارمدسيك شركفيت بيراس ستكر الكساسا بي لبشرابن النِماصر عصفوعكمياد كى خدمت ميں حاصر موا اور عرض كيا بعضور إآب كس جيز ربيعيت ليت بس فراياست سيى است بهب أن مَنْ هَكَ أَنْ لَكُرُ الْدَالِكُ اللَّهُ وَالْدَالِكُ اللَّهُ وَالْدَالِكُ اللَّهُ وَالْ

و کر ایک و دور کان کران دو که استد کے سواکوئی معبود رمنیں اور میں ایس کا بندہ

اور رسول ہول۔ اس کے بعد آپ نے فرما کا کہتمہیں دن میں بارنج نمازیں ا داکرنا ہوں گی، مصنان کے درزے رکھنا ہوں سگے۔ مال سبے توہرسال

. زکارة دیناهوگی اور اگراستطاعست. ہے تر بہیت، التار کا حج کرنا ہوگا۔ نیز

لینے مال وحان کے ساتھ الٹریے راسنے ہیں حباد کرنا ہوگا بھنورعلیالا نے فرمایا، میں ان تحبید ہاتوں برہ جیت لیتا ہوں ۔ اس پر بیٹیر کہنے لگا ہصنور

عقتیرہ تو درست ارکھوں گا ، نماز اور روز سے بھی ادا کروں گا ،مگرمیرے

یاس وافرال نہیں سے اس سے نہ توہیں زکواتا اواکر سکول گا اور نہ رجے کے یے حاسکوں گا۔ اس کے علاوہ ہیں ممزور ول آری ہوں لہذا حباد میں مختر کہا

منیں ہول ً 1 اس بحضور علیہ الصلاق والسلام نے اینا م بحقه میارک مبعیت سے بيحصيهان اورفرا ليك بشرا لاجهاد كولاصكقة فيهما تكفك

الجنے کے اگرتم جہادیں ٹال نہیں ہو کے اورصدقہ نہیں دوسکے تو

جنت میں کیسے داخل ہو گے بیٹ کرسٹیر نے عام ارکان بورا کرنے کا دعدہ کرکے معیت کے بلے کم تقریرُھا ویا ۔

ففالے کام فرائے میں کر عقبہ سے کی اصلاح سے بعد بالیخ عبادات.

ہیں ان میں <u>سے نماز</u> اُروزہ ا<del>رج</del> آدرز کواۃ فرص عین ہیں اور اپنجویں عبا دست

حبا ر<u>ہے ح</u>رکھی فرض عبن ہوتی۔ ہے . اور کمھی فرصٰ کھاتیہ . فرصٰ عین کا حکم

برے کہ اگراستطاعت موجود ہونو وہ ہرحالت میں فرص ہوتی ہے مثلاً غاز اور روزه برعاقل ، با بغ اور تندرست آدمی میفرض سید اگرکسی وقت كوئى عذرسے توبىر عذر رفع ہوسنے پر نماز يا روزه كى قضادينا ہوگى اسى طرح زكاة ادرج ب اكرمال وجود ب اورنصاب كو بنيج كياب ترسال مي الك وفعه زكارة ادائر الازى بوكا - بهمسى ورست بب يحي ل نير سحتى -اگرمفرغري موجز ہے اور اوئی مفرکے فابل سے تو اُستے جج بھی لاز ما کسابط بھا بحضور نے فنطایا ہواستطاعت کے باوجود جے نہیں کرتا۔ وہ ہماری طرف سے بیودی ہو کرمے یا نصرانی رمهیس مجهر مهر کوارنهیں و جمج فرض مین سہے بیر بھی مسی عذر کی وجہ سے مۇخر توكىي جاسى استەم گرسا قطەنىيى بەرىكى - باقى رواحبا دا توجىياكە بىلى عرص كىيا ے اس کی دوحالتیں ہیں .اکیب فرص پین ہے ،جب کے نظیرعام ہو توجها د كسى جيوالي، برليان ، مرد اعورت، بيني ، بورس كالمسب سموحصہ لین بڑے گا۔ البنتہ اگرعام لام نہری کی صنرورت نہیں مکہ مجام بن دفاع سے در کا فی تعداد میں میں وہوں، اور اور خاص کفایہ ہوگا اور دفاعی یا اقدامی حبنگ ار نے وابے میا ہی ساری فوم کی کفامیت کریں گئے۔

تریے طرح میں میں ادی توم می تھا ہیں میں ہوں ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ ادکان اسلام والی صربیث میں کہنی الحاسکة م علی خدھ ہوں کا ذکر ہے۔ اس میں اسلام کے ارکان کی تعداد النجے ہے۔ اس میں عفدیرہ توجہ ورسالت کے بعد جارعا واست بعنی نماز ، روزہ ، جج اور ذکواۃ میں خدیرہ ترجہ دوسری حدیث میں جا دکوھی محاولت میں شامل کیا گیا وہم یہ کہنے وضع کا دست ہے۔

یہ پہلی کری اسے جا دی ذمہ داری عام سلاندں کی بجائے صرف فوج پر حب سے جا دکی ذمہ داری عام سلاندں کی بجائے صرف فوج پر ڈالی گئی ہے ،ائس وفت سے خدرہ جہا دمھ نقود ہوکرر رہ گیا ہے ۔ فوج سمے افسرا ورساہی ننخواہ اور مراعات سمے بہرہے ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں

افنہ اور ساہی ہمخواہ اور مراعات سے بدسے ہیں ابی دیوی ہ جاتہ ہے ہیں وہ جاد کر ایک عبا دیت سمجھ کرینس کریتے یہاد کا نعلق ہر مؤن کھے کیان حبا دلطور عباریث

کے ساتھ سے جوائسے نماز اور روزہ کی طرح فرض محجر کہ ہمجالا نے کا پابند ہے نبِ كم محص تنخواه وصول كرين في الكركوري ملكان عاز، روزه، جع اور ذكراة بي عبا داست كى ادائيگى كے بليے كوئى معاوعند وصول نہيں كرتا ، تو بانجوس عيا درست جا دسکے بیے کیسے تنخواہ وصول کرسکتاہے۔ بوقت صنرورسن ہر تندرسسنت مون جا دہیں شرکیب ہونے کا بایدسیت اہم اس کی بہترکت ایس کی اہلیبن سے مطابق ہوگی ۔ اگروہ محاذر بیجا کر لط سکتا ہے افروط آس عائے کا اوراگراس قابل نہیں سے تومیا ہوئے کو اسلے بہنیا نے کا کام کر رکھا۔ آن کے لیے نوراک کا انتظام کمریگا رخمیوں کی دیجھ عیال اورعلاج معالیے کا کامریکا بإعيراندرون مكسشهركي دفاع سكته امور أسخام والجابه بهرحال ابني جنثيست كمضطابق كوئى مجمسلمان جها جبيئ عباداست السيستنني نهبس به مرجوده دورس معاذ حبا سريلطين والى فوج كے سياخ صوصى ترمين كى صنورت ہے جو ملک سمے میر باٹ ندے کو تر بنہیں دی جاسکتی ۔ تا ہم صزور سے مطابق مشری دفاع کی تر مبیت میرخص کے بیلے لازی ہوائی جا ہیئے۔ اور دوران دیگے جینخص جال مجی کوئی فرض اداکہ سکتا سبنے ، ٹےنے شامل ہوزا جلبيني كبونكراص وقتت حبا وفرض عبن بهوعا تاسهي اورمبر يخض كولقب در استطاع سن مصدلينا البين فرص كى ادائيى كرناسي -اكروه كوتا بى كريك توعندالكرماخوز بوكا - اسى بين فراياكه جها دسك بيك كورج كرف نفر ملك بويا بيجل مطلب ببرہے کہ جھی ڈرپرٹی انجام سے سکتے ہو، اس کے کیے نکل کھٹے ہے۔ تبعن فروات بي كر عكے اور او حيل كامطاب برست و بيدل باسوار ففنيراغني ، جوان إلورسص ،عزه بكرنفيرع كسيموقع بيسي كاكوني عذرتهوع منيس موكا مرحالت مين حياد كي يك نكل يرسك كا. شاه ولى السراع. <u> خفا من اور تُقال کے منعلق فرات ہے ہیں کہ تمہا کے بیس سامان مقورًا سہتے</u> یا زیادہ ہم بہرمال میلانِ حباد می کودر ٹیرو بیغزوہ برمیں ملیا نوں کے پیسس

مرجهت مرجبه

حمتناسامان تقا ببجب معمولي اسلحرا ومهمولي سامان محص ساعظه الشرك راست میں مکل آسٹے توالٹ سنے ضخ سسے پھنا رکیا ۔ فسرمایا مال اور حبان دواز رحبیر فر کے ذریعے جادمی حصدلو بحب کے پاس دوندں جیزیں ہی وہ دونوں مِوسَے کا رلائے ۔ جوخود مشرکیب منہیں ہوسکتا ، معنور سہنے ، وہ مال ہے اور حس کے پاس مال منیس وُہ اپنی حال میش کرے اور آگر دونوں حیزو<sup>ں</sup> سے معذور سبت ۔ تونصبی سنت کی باست ہی کریسے ۔ مجاہرین کی حوصلہ افنزائی اور دخمن کی حصلاً کئی کی بات کردسے تواش کے لیے ہی جہا دسے فرما يأبرصورت مين حباومين شامل ہونا ہى تہائے سبنے بہترہے مجيز كھ اگراس بی سی دکھا وُسے تو معیر ذلت کامنہ دیکھنا بڑیگا . بیکے گذر دیکا ہے کہ اگر صنعصت دکھا وُکے تو بھرالٹرے حکم کے منتظر مور مصنور علیالسلام كاارشا دمباركي بھى ہے كە اگر جا دہسے مندمور و كئے كمزورى كا افهار كروسكے يُسَيِّطُ اللَّهُ عَكَيْسَكُمُ الدُّلَّةَ تُواللَّرِ تَعَالَى تَم مِهِ وَلَّتَ كُومِ عَظَرُم ويُكار مجرتها را دین بھی ذلبل ہو گا ، غلام بن جا ڈسکے جوکسی قرم کے لیے برترین

اب آسے اللہ تھا اللہ نے منا فقین کا حال بیان فرایا ہے اور پر
آسے دور کے سول جائے گا۔ جیاکہ اگلے رکوع میں ارام ہے غزوہ بڑک کے موقع پر بعبض نفین سے بیاکہ اگلے رکوع میں ارام ہے غزوہ بڑک کے موقع پر بعبض نفین سے اللہ اللہ نے اس سورہ میں لیسے منا فقین کی واپسی بر عذر کر بیٹس کے اللہ تعالی سنے اس سورہ میں لیسے منا فقین کی واپسی بر عذر کر اللہ تعالی کو برجال بالکل بند زنبیں بخزدہ تبوکہ کے بیا ہے خبروار کیا ہے کہ اللہ تعالی کو برجال بالکل بند زنبیں بخزدہ تبوکہ کے بیا مدن یا تھا سکر منا فقین یا مدن یا تھا سکر منا فقین یا مدن سے برہ منزل دور تقریباً اکس ہزار مل کا سفر طے کہ ناتھا سکر منا فقین یا مدن سے برہ منزل دور تقریباً اکس ہزار مال کا سفر طے کہ ناتھا سکر منا فقین یا کہ منا مال ہوتا قریب کا یعنی اس

له جبع الوسائل شرح الشكائل صيب جه دنيان

منافقین کصلیهائی

فرما يا به منافقين كينته بي كه الكرسفر م كام وتا اورسامان قربيب بوتا توسم هي فتختوك غزوہ تبوک میں شرکب ہوجاتے مگرانش نے نطایا کوالے کن جھے کہ دیک عَلَيْهِ عُ السَّفَ لَهُ كُم ان بيما نت بعبد وكَني سب منزاميل كا فاصله اورگردی کاموسم نفا ، قحط سالی کما زمانه نقا ، راشن ، سامان سفراور سوار با ایمی كم تضير، يا نى كى كلىت بھى، راستے ميں ہے حدث كا بيجت الحطا كا بيس يشكر اسلام تبوك مي اكي اه ك قيام نربيد الم محرد من كورامنا كرين كي مهت تہ دئی۔ الترتعالی نے اُن بر دسٹند نے طاری کردی اور وہ بیائی برج برہو کئے۔علامتے عبری طاقول نے وفادار جست بول کرلی سائے ان <u>سسے جزیر کامعامرہ کیا ، نیزاہنوں نے بیربھی عہد کیا کہ اٹنزہ کے نیے وہ ٹماز<sup>ں</sup></u> کاسا تقددیں سکے اور رومیوں کی طرفداری منیں کمریں کے بیرطال النشرنغالی سنے اہل ایمان کوفنخ عطا فرمائی اور وہ کا مباسب وکا مران وابس کوسئے ، یہ انتنا تحضن سُفنرتها كرآج تعي حبيب وانعاسن بيست بير توابل يان مي تجتاني اورعظیم قرما نی مرجیرست ہوتی ہے۔

فركا منافقين كامال بيب وسكي عُلِقُونَ بِاللَّهِ بِهِ التَّرك المركة من الطلت بي لواستطعنًا لمن حبنًا مُعَتَ حَمَّةً الحريم طاتت، يطف لو ضرور تہاں سے ساتھ نے کتے . ہم کو ٹی عبر ساز نرکرستے کہ ہمیں فلاں محبوری ہے فرايا فيهُلِكُونَ أَنْفُسُهُ وَمَجْولِ لِي بِالْمُنْورِ لِيهُ آبِ كُو ملاکت بیں طوال سے بیں ۔ لیسے بہانے اللّٰہ تعالیٰ سکے بار نہیں مل سکتے بعصے حیلہ تومسموع ہوسکتا سے مگر حصوصے ہا نے تراس کر بینحود ہی لینے آب کو تباہ کرسے ہیں رجاستے ہی کوکسی طرح اوگوں کے سامنے ذلل ہوسنے سے ا بھے جا بیں محرا افریت کی رسوائی اور الکت کی مجھ بروا و نبیس کرتے ۔ فرا واللهُ يَعْلَمُ إِنْهَا مُ كَلَدِ فَيْنَ السَّرْتِعَا لَيْ فُولِ مِانَا بِ کریں لوگ حکھوسٹے ہیں رہا وسے جی حراتے ہیں اور اسبے جبوسٹے بہانے بنا سے ہیں منافقین کی نرمت کاسلہ اسکے دور کک جاراج ہے۔ السُّرنے ان كي مالاست مرى تفصيل كي ساته بيان فرائي بي -

منافیتن کی اطهارمندوی الــتوبة ٥ آیت ۴۳ تا ۴۸

واعسلمواً ١٠ درسس نوزدیم ۱۹

عَفَا اللهُ عَنْكُ ۚ لِهَ اَذِنْتَ لَهُ مُ حَتَّى يَتَبَكَّنَ لِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ تَعَلَمَ الْكَذِيبُينَ۞لَايَسُتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤُمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنَ يُجَاهِـ دُوا بِامُوَالِهِ وَ وَانْفُرِهِ مُ وَاللَّهُ عَلَيْ مُ إِلْمُتَّقِينَ ٣ اِنْكَمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَيُومِ اللخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فَهُمُ فِي فِي كُنِيهِمُ سَيِّرَدُّوُنَ ۞ وَلَوُ اَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاعَدُّوالَكَ عُكَةً وَّلِكِنَ كُرُهُ اللّٰهُ انْبِكَاثُهُ مُ فَتُبَّطُهُمُ وَقِيْلَ اقُعُدُول مَعَ الْقعِدِينَ®لَوُخَرَجُوا فِي كُوْ مَّكَا زَادُوكُمُ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَ اوضَعُوا خِللَكُمُ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِي كُمُ سَكَمُّونَ لَهُ مُ اللَّهُ عَلِيْهُ بِالظّلِمِينَ ﴿ لَقَدَ ابْتَغَوُّ الْفِتُ نَاةَ مِنَ قَبُلُ وَقَلَّبُولَ لَكَ الْأُمُورَ كَتُّى كَأَءَ الْحُقُّ وَظَهَرَامُولِلَّهِ وَهُــُهُ كُرِهُوُنَ ۞

توحب مله: - الله درگزر كرسه آپ سه ،آپ نے كيول رخصت دی ان کہ بیال یک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے

وہ لوگ ج سی کنے طلے ہیں اور جان یلتے آپ حصوار ل کو اس نہیں رخصت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ جو ایان سکھتے ہیں الٹتر پر اور قیامنت کے دِن پر کہ وہ جاد کریں لیے الوں اور این عانوں کے ساتھ اور الترتعالی خوب عانت والا ہے متقیوں کو اللہ بیک آپ سے رخصت اسکے ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ ہے اور قیامت کے دِن ہر ، اور شک یں پڑے ہونے ہی اُن کے دل اور وہ لینے شک یں ہی متردم ہیں 省 اور اگر یہ لوگ ارادہ کرتے نکلنے کا جاد کے لے تو منرور تیار کہتے اس کے بیے سامان کین اللہ نے ناپند کیا ہے ان کے انتھنے کو - ہیں اِن کو کسل مند کر دیا اور ان سے کما گیا کہ بیط جاؤ تم بیطے والوں کیا تھ اکر یہ نکلتے تہائے درمیان تو ز زیادہ کرتے تہائے سلے مگر خرابی اور دوطراتے تہائے درمیان گھوڑے اور اونظ ۔ تلاش كرتے ہيں يہ تما سے ليے نتنہ ، اور تمارے ورميان ليے لوگ بھی ہم جو ان کی بات کو شنتے ہیں اور اللّٰہ خوب جانا ہے ظلم کرنے والوں کو 🕅 بیٹک (منافقین نے) تلاش كيا فتنه أس سے بيلے بھى اور السط ديا انہوں نے معاملات کو آپ کے سامنے۔ بیاں تک کہ حق اگی اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور یہ لوگ ناپند کرنے طلع ہیں (<sup>(۱)</sup> یے غزوہ تبوک ہی کاسلہ جاری ہے ۔ پہلے الٹرتغالی نے جہاد کی ترعیب دی اور عجرابل ايمان كوخبر داركياكه وه اس معالمه ين ستى ز دكھائى بكر ہرمالت بيں جا دي

شرکیب ہوں بھرحباد کی حکمت بھی بیان فرائی کہ اس سے تقورُ التّٰہ کے کلمے کی بلندی ،

ربطِآيات

، گزشته درس میں بیال مودیکا ہے کہنا نستین نے کئی جلے بہائے بنائے كيف ينظ اكرسامان قربيب بهوتا اورمطر درميانه بهوتا توجم سرورج ادمي شامل محت بعض نے کئی فریم کی مجبور اِن طاہر کس اور شرد، نوک س مشرکب ہونے سے مغدرست كرلى الله بعضور عليه السلام نے اگن كے عدد قبول كرستے ہوئے ائ سے درگزر فرایا ۔ اگرچہ آب نے یہ کوئی نلط کام نہیں کیا تھا مگر برلیذیرہ بھی نہیں تھا اس بے الٹرتعالی نے نایت ہی تطب برائے متصور عببالسلام كوتنبيه فرائي يهيء كالله معنك الترتعالي أب كومعاف فرا ئے لِے اُذِنْتَ کھے ءُآپ نے ان تولیوں رہے مندری کہ انیں عدم مُعْموليت كابهار ل كيا . آب ان كورخصنت رز - حيف حكى كيتبين لكُ اللَّذِينَ صَدَقَوا بيال كه كالسر بوجات آب كے ليے وہ وكر حنبول نے سے كها كو تع كُو الْكُذِيبُينَ اور آب جمولوں كوهي مان مانے مقتصدیہ سے کہ آب کرمنا ففین کورخصست مینے بس علدی

منين كرنا جاسيئ - أكرة ب وإخاموس سيق توالتُدتعالى آس كوسيح

اور حجوستے کی بہجان کرادیا - منافقین توکسی حالت میں عبی حبادی مشرک ایکنے

برآ ادو شیس تھے امگر آب کی طرف سے اماز ت اُن کی عدم تنکت کا معقول بہانہ بن گیا۔ السّرتعالی اُن کے عزام اور باطئ کیفیات کوم اُناہے ، یہ لوگ کسی جلے کی تلاش میں تھے جو انہیں میسٹرا گیا اور ابنول نے لیٹ آب کوکسی حذکک الزام سے بری کرایا۔

فرايابير تومنا ففتول كى حالست سبے كه بيجلے بهاسنے سے جہا دسے گرېز كريت بي محرُمونول كاحال بيب - لا يَسْتَأْ ذِنْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللُّهِ وَالْيَوْءِ الْمُلْحِينَ كَهِ بِهِ لُوكُ السُّرْتَعَا لِيُ اورَقْيَامِسن سَهِ وَإِنْ بِهِ ا عَان سَكِفتَ ئیں وہ آسی*ب سے ہرگز*ڈرخصست طلسب ہیں کرتھے جن لوگوں کے دلوں میں نررا يان دانسنخ بهويكاسيد وه كيد برداشت كرسكة بي كرالله كارسول تر سفرى معرتبي مبرداشت كرسه اوروه تينجه بينطه رمي . فرايا وه نهين زصت طبب مست أن يَجْ المِدُول بِأَمْوَ الْهِدُ وَالْفُسِيعِةُ السبات يسيكروه جها دكري ليفالول كعيانط أدرابني جانول كعياته مقصد سبه يحرابل بيان لين مالول اورجانول کی قرابی کے بیے ہمہ وقت متعد سے ہیں سور ق کے اخرين اراجة ولا يُرْغَبُوا بِانْفُسِهِ مَ عَنْ نَفَّنْ إِ وَلَا يَرْغَبُوا بِانْفُسِهِ مَ عَنْ نَفَّنْ الْمَنْ حاك كونى كى حان برتم جيح نهيس شينته محبب التشركا رسول خرد منفقت بزاست كررا ب تومون كيم سكون كيرسكة بن ؟ فرايا وَاللَّهُ عَلَيْ الْمُسْتَقِيدُ أَنَّ فَرَايا وَاللَّهُ عَلَيْ الْمُسْتَقِدُ أَنَّ التكرنغالي خوب عانناهب كركن توگول كے دل میں خومی خدا ہے آور كن کے دلوں میں کفر، شرک اور نفاق بھرام واسے ۔ غزوهٔ تبوک کے جرحالات تاریخ اور حدبیث کی کتابوں س طنے ہی اقنىسىغىلوم ہوتاہے كەسىمان نهاست مى ھن عالات مىرسخىت كىكالىيەت کوبردار شت کرکے حضورعلیالسلام کے ساتھ حہا دمیں نشر کیس ہوئے۔ بھر جولوگ کسی وجہ۔ سے قافلے سے پیچھے رہ ۔ گئے وہ بھی نہابیت ہی کامساعہ حالاً یں مجاہرین سے مباہلے بحصرت ابو ذرعضاری کا ونسط دوران مفر <u>حلنے</u>

یمنین کا شیعرہ معذور ہوگیا انہوں نے اونٹ کو وہی جھپوڈ اور سامان سفراینی گردن ہرا ٹھا کرمپل میں منزلول بیمنزلیں طے کمہتے ہوئے فافلے سے جالم بوب صفور علیالسلام نے اُل کو دکورسے آتا ہؤا دیجھا توفرایا کہ الوذرط دنیا میں بھی یکانہ ہے اور میرا خرس میں بھی بگانہ ہوگا۔

دکھلاوے کے یہے مرنے راہے۔

اسی اُبُونٹی اُسے سے تعلق آ ہے کہ وہ جی قافیے سے نیجے رہ گیا اور عبر

اکیلا ہی نیچے نیچے علی بڑا۔ حب قافلے کے قریب بینیا ترحفورعلیہ السلام

اکیلا ہی نیچے نیچے علی بڑا۔ حب قافلے کے قریب بینیا ترحفورعلیہ السلام

نے دگر سے گرد و فارائھ ہوادی السّدتعالی نے آپ کے درای القاکم

دیاکہ برابو خیٹہ بڑا ہی تھا۔ آگے بین دوسے را دمیوں کا ذکر ہے آر ہاہے

کروہ واقعی ابو خیٹہ بڑا ہی تھا۔ آگے بین دوسے را دمیوں کا ذکر ہے آر ہاہے

ہواکہ جہر پکے سیے مسلمان تھے مگر کہ سی طرح غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوسکے۔

امنوں نے کوئی چھوٹا حیلہ بنا نے کی سجائے ابنی غلطی کا اعتراف کرلیا اور عبر

ان پرٹری تحنت آزمائش آئی۔ بہر حال السّد نے دیا یکومونوں کا ظیرہ بیہ کہ دوہ اپنے مال اور جان کے ساتھ حبا دکرہ تے ہیں ادر اس معاملہ میں السّد کے راستے میں جر بھی

ربول سے رخصہ سے طلا بنیں کر سے انہیں السّد کے راستے میں جر بھی

تعلیفت پہنچے اُسے بخوشی برداشت کر ستے ہیں۔

اس ئے برخلاف مناقبر کاطرزعل بیت اِنگما کینتا ذِنگ الَّذِيْنَ لَا يُعَوِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِوِكَ آبِ سَتَ رَفْسِتَ وَ ں کے ماسکتے ہیں حواللہ تعالیٰ اور نیا سنت کے دین بیرا یان نہیں سکھتے ماکن كا بان لانامحض زاني كلاي بوت عيد كارْتَابَتْ قُلُوبُهُ مُعْمَرُ اورانَ مے ول تک میں پڑے ہوئے یہ مفکٹ فر فی کیبھ کرکینگر دُوون اوروہ این شک میں ہی بھیک ہے ہیں ۔ انہیں الٹیرا وراس کے رسول کی بات برلفین می نهیس آن اور ده هر رئینیر کوشک کی نظرسے می میکھتے ہیں ، لَهُ فِي لَا ءِ مَهُ وه إدهر كے ہوتے ہي اور نه اُدهر كے ملكه درميان ميں مُشكحة سے ہیں ۔ ایسے می لوگ جا دسے گرزے ہے بانے تلائل کرتے ہیں ۔ اور تھبرانٹر کے رسول سے رخصت الدی کرنے ہیں . فرایا بی توجها و میں شركت كااراده بى نبير يحقق وكو أدًا دُوا الحنوري الكريهاد مِي مَلِفَ كَاارُوه الْحَصَّة لَاعَدُّوالَهُ عُدَّةً " ترسامان تيار كريية مقصد یہ ہے کہ مضور علیالسلام نے روانگی سے کئی ماہ ہیلے تیاری کا حکم دے دیاتھا۔ ر ا كريد نوك صدق ول سياحها دير حصد لينا جاسية توسفري تياري كرني أوي كانتظام كرتے أم تصيار ليت انوداك كا بندوبست كريتے امگريہ توجانا ہى منیں حالے تھے اور حجو کے جلے بانوں کی تلاش میں تھے۔ مزمايا اَوصِ مِنْ يست ِ اللَّى يَرِيقَى قَالْكِنْ كُرُهُ اللَّهُ انْبُعَا تُنْهُ مُر كماللة تعاكى نے بھى الن كے التھے بينى مفريدٍ رُوانگى كۆلىندكيا-الترتعالے ائ کے باطنی عزائم سے سبخ بی واقعت تھا کہ بیالوگ دِل سے توجا انہیں على يت فَكُبُ كُلُهُ فَي إِللَّهُ مِنْ التُّرفِ النُّر فِي التُّرفِ النَّهُ كُوكُولُ مَدْ بنا ويا - النَّ بيسستى لمارى ، لردی کروہ جہا دمیں تشرکیب ہوسنے کی ہمسنت ہی نہ پاستے تھے ۔ الٹنرسنے الْ كويم مهند بناديا اورَفزاي وَقِيتُ لَ اقْعُ دُولَامَعَ الْقُعِدِديْنَ

النى

شاع بے ٹری پتے کی باست کی سہے کہ بہن ہعلوم منزل کی طروب تیزی سے ساتق مفركر سب مي محر معادم نبيل كرا تظمينها رك ساعفر كما سنوك بوسن والاسب . بهم اش غائبا ندمنزل كى فحركى بجائے خورد وزيش بي بى محويس بهال بیاں ایضاع کونتیز دوارنے کے بلے استعال کیاگیاست ، اور بیال برآؤ منعقل کا بغوی سی فی تو تنیز دوارنا ہی ہے۔ اگرمنا فق لوگ تمہائے ما تھے نیکتے تریمها سے ورمهان محصیت اوراونٹ تنیزی سے دوار استے بعنی غیبست اور خیل خوری کے ذربيعة تنها رسب ورميان ككاني تجعائي كمهت اوراس طرح اختلافات بيدا كريك تمهارك بيلح نقصان كاباعت بنت لهذا ال كانهانا مي مبترب منافقين كى اكي خصلت سيمجى بيان فرائى كَيْدِفُونَ كُونُ حُرُ الْفَتْ الْفَاتِ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ كاكرئى موقع كالحقيب حاب الشائد المينة و فرايا اور اقتصرتها رى حالت بير ب وفي كمو سكم عن الكاف الكار من الكارك درميان كيدالك لوك ہی ہر جواکن کی باتوں کو سنتے ہیں بعنی ان کی نگائی مجھائی سے متناثر ہوجائے ہں ظاہرے کہ اگریسے مومن منا قفین کی جال ہیں اُجائیں گئے تواس سے فتنهى بربا بوگا - فرما يا وَاللَّهُ عَلِيتُ وَ إِللَّهُ عَلِيتُ وَ إِلْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرسن والول كرخوب حانة سب وه حانة سب كركس كى ينت خراب سبي اوركو<sup>ن</sup> ابل ایان میں فساد کا موجب بن سکتا ہے۔ فرايا لَعَدَ ابُتَعَقَ الْفِتُ لَنَّ مِنْ فَكُلُّ الِن منافقين نے ميلے بھی فتنہ تلامن كيا بجب سے حصنور علياللام مكم سے بجرت كرسكے ىمىيەتىشىرىيىن لاسئەيىقى، يەلۇگى مېينىدسازىنول بىر كىمىردىن سىئىرداورخىتىنە د ری آگ بھر کاستے۔ کم جھی ہود اول کے ساتھ می*ل کرایل ایا ان کے خلا<sup>ت</sup>* سازمتن کی اور کہ بی منظر کمین مسکر کومسلا نول کے خلافت مرد دی عرصنے کریے لوگ برموقع بپرسمانوں کے فلامن مصروب عمل سے - اب بھی اکریہ حباد کے

منافظتن

سیلے ملک محد الرہے ہوئے ترکوئی مذکوئی فنتذ ہی محصرًا کمیتے ، لہذا احجا ہوا کہ یہ آی کے ساتھ رقیق سفر نہیں ہوئے. فرايان كى ميشرسے يوعادست رسى ب و فيكسوالك الامنى اسنوں نے پہلے بھی آپ کے سامنے معاملات کوالٹا کرکے ہی بیش کیا منافتین تے الیا کوئی موقع کا تفرستے نہیں جانبے دیا جب ملانوں کے معاملات کوالط بدك كرك بيش رزكيا بهويهجى سازش كى بمهى علط برا بگندا كيا اور مهي افاهازي کے ذریعے ملانوں کے مفادکونقصان مپنچاہے کی گوسٹنش کی مگرالٹرنے ان کی *ایب نبیں چلنے دی اور میر ہمیشہ ناکام و نامار دہی ہوستے سہے ہی*ں ۔ لہذا غزوہ تبوک کے لیے ان کا نہ عبا ناہم عمالزں ملمے حق میں مبتر تھا۔ فرما با منافقین این سرسازش میں ناکام ہوئے حَتی جَاءِ الْحَتی تَہاں يمك كدحت أكيا - بيودي أورمنا فن سب ذليل الخوار ببوسئے اور اسلام كالول بالا ہوگیا۔ رئیس لمنافقین عبدالٹرین ابی کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرات کے مب*دابندانی دورمی و پخض مبرموقع ممل بیمسلانوں کی برگرٹی کمی<sup>نا</sup> اوراگن کی* حوصا خطی کرنے کی کوششش کرا ، بھر حبیب برر کے میدان میں النّر تعالیٰ نے سہانوں کو فتح مبین عطا فرائی ترسکتے لگامعلیم ہوتاسہے کہ اسعالمہ ا ہے گیا ہے ادراب اسلام سے آسگے نبدنہیں با ندھا ماسکتا۔ خیا نجہاش نے ظاہری طور رکی کم بھی بلیصداریا مگھردل میں کفرسی رال ۔ فرایمنا نقین سازشیں ہی کرستے ہے۔ بیان کے کرمی آگیا وَظَهُو ر و قرق الله اور التدكا حكم غالب آگيا . التر تعالى كا وعده تها كه وه دين مق أمنى الله اور التدكا حكم غالب آگيا . التر تعالى كا وعده تها كه وه دين مق كوغالب بناكر حيوط سي كا، لهذا وه وقت أكي اور السُّر في لين دين كونيا. كرديا - كَوْ الْمُ كَمْ الْمُولِينَ اوريدالكُ اس عَلِي كُوْ البِنْ كرسف طلع بس. منافقين توبنيس حياست تصحكه دبن حت تام اديان يه غالب وجائب مكمه مثیست ایزدی بی هی ، لهذا انس نے اینا وعدہ بیرا کردیا ادر منا فقیل نے بام مم

منا فقین کی ندمست بیان ہورہی ہے اورسسلہ آ کے دوریک علا

مبائے گا . بعض منافظین کا تحفی طور بیمنی ذکر برگا اور تحیثیت مجموعی تھی اُن کی خاشوں کو واضح کیا جائے گا . درمیان میں اس سلسلہ سے تعلق رکھنے والے

ہوکر دھسگئے۔

بعض دیگیمسائل بھی آ پئرسکے ۔

واعسلمواً ١٠ الستوبة ٩ واعسلمواً ١٠ آيت ٢٩ ، ٢٥ ورسس بتم ٢٠

وَمِنْهُ مُ مَنَ كَيْقُولُ ائْذَنُ لِيْ وَلَا تَفْتِنِيْ ﴿ اَلَا فِي الْفِتْ نَهِ سَقَطُوا ﴿ وَإِنَّ جَهَتْ مَ لَمُحِيطَةً بِالْكِفِرُينَ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُ مِنْ وَإِنْ تُصِبُكَ مُصِيبَةً يَّقُولُوا قَدُ اَخَذُنَا آمُرَنَا مِنْ قَبُلُ وَيَتَوَلَّوُا ۖ وَهُمُ فَرِحُونَ ۞ قُلُ لَّنَ يُصِيَبَنَا ۚ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ كَنَا هُوَ مَوُلُكَنَاءٌ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْكَ قَلُّكِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُ لَ هَ لَ تَرَبُّكُونَ بِنَ اللَّهِ الْحَدَى الْحُسْيَايُنِ اللَّهِ الْحُسْيَايُنِ لَٰ وَغَنْ نَـ نَكَنَّكُمُ بِكُمُ اَنَ يُحَيِينُكُمُ اللَّهُ بِعَـ ذَابٍ مِّنْ عِنْدِهَ ٱوْبِاَيْدِيْنَ الْهِ فَاتَكَبَّصُوْاً إِنَّا مَعَكُمُ شُّ تَرَبِّضُوَنَ ﴿ قُلُ اَنْفِقُولَ طَوْعًا اَوْكُرُهَّا لَأَنْ ليُّتَعَكَّلَ مِنْ كُمُ السَّكُمُ السَّكُمُ كُنُ تُعُوَّقُومًا فليقِينَ ٣ وَمَا مَنَعَهُمُ أَنُ تُقُابَلَ مِنْهُمُ مَ نَفَقَتُهُمُ الْآ اَنَّهُ مُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلاَّ وَهُدِمُ كُسَالِي وَلَا يُنْفِقُونَ اِلاَّوَهُمُ كَلِهُونَ الْ

تن جسمل بر اور بعض ان مانقین یں سے وہ بی بو کتے ہیں کہ ایس مجھے فتے یں نہ

والیں یسسنو! خفتے میں تو یہ گرہے ہوئے ہیں اور بیکے۔۔ بہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو 🝘 اگر پنیچ آپ کو کوئی بھلائی تو اِن کو ناگوار گزرتی ہے اور اگر پہنیے آب کو کوئی معیبست تو کتے ہی کہ ہم نے اپنا معالمہ اس سے پہلے سبنھال کیا تھا۔ اور بھرتے ہیں وہ اس مال میں کہ وہ خوشیاں منا ملے ہوتے ہیں ﴿ رائے پیغبر!) آپ کیہ دیجئے - ہرگذنیں پنچی ہیں مگر وہی چیز ج الٹر نے لکھ دی ہے ہائے لیے وہی جلاکار ساز ہے اور النّز ہی پر چاہیے کہ ایمان طلے لوگ عبوسہ رکھیں (۵) (ك بينبر!) آپ كه اليجا كم تم نيس انتظار کرتے ہائے بارے ہیں مگر دونیکیوں میں سے ایک كا اور ہم انتظار كرتے ہي تہائے بارے ميں كم بينيائے تم كو الكرتعالى منز اپنى طون سے يا ہاسے كم مقوں سے ۔ یس انتظار کرو، بینک ہم بھی تہاسے ساتھ انتظار کرنوالے ہیں 🕪 دلے پنیبر!) آپ کہ دیسجئے د لیے منافعین) تم خرج كرو خوش سے يا ناخوش سے ، ہرگذ نيں قبول كيا جائے كا. تم سے ۔ بینک تم لیے لوگ ہو جو نافرانی کرنیاہے ہو (۵) اور نیں دوکا اُن کے حسسرے کو قسبول کرسنے سے مگر اس بات نے کہ بیک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے ربول کے ساتھ اور نبیں اوا کرستے وہ نماز کو مگر اس مال بین کر وہ سست ہوتے ہیں۔ اور نہیں خردج کرتے مكر اس حال ميس كم وه ناكيسند كرف واله بوت جي الله

الترتعالى فيجادم نفيرعم كالحكم شيف كدبدمن فقين كى نرمت بيان

جد ابنتیس

فرائی ہے اور اُن کے بینے بہانوں کارڈکیا ہے۔ اس سلمیں بعض نا اسافو کا مال فسروی طور پربیان کیا ہے۔ بنی سلمہ تبلیط کا مرار جب ابن قیس نظام ہر کلمہ گرتھا مگراس کے ول میں کفر تھا۔ بیر وہی خوس ہے جو حدید برکے موقع پر موجود قاجب حضور علیہ السلام ورخت کے نیچے صحابہ کرام سے بعیت رضوان کے سے تھے تر میخوس اپنے گئر شدہ اونٹ کی کلاش میں بھر روا تھا کمی خفس نے اُس سے کہا کہ صفور علیہ السلام کو گوں سے بعیت سے بہے ہیں، تم بھی اُن میں شامل ہوجاؤ کی تحصور علیہ السلام کو گوں سے بعیت سے بہے ہیں، تم بھی اُن میں شامل ہوجاؤ کی تو اعجاب سے بعیت کرنے ہے کہا کہ تو اعجاب سوج بیا کہ مرا اونٹ ہی مجھے لی جائے تو اعجاب سوج سے کہا کہ مراز اونٹ ہی مجھے لی جائے تو اعجاب سوج سے اس موقع برخی کیا فا کہ مرم ہوگا ؟ خرض کے بیٹے فل اعلام سے کو گی جی ورزئ میں نئیں جائے گا مگر اکمی سرخ اونٹ میں نئیں جائے گا مگر اکمی سرخ اونٹ میں نئیں جائے گا مگر اکمی سرخ اونٹ میں فالوں میں سے کو گی جی وورئ میں نئیں جائے گا مگر اکمی سرخ اونٹ والوں میں سے کو گی جی وورئ میں نئیں جائے گا مگر اکمی سرخ اونٹ والوں میں سے کو گی جی وورئ میں نئیں جائے گا مگر اکمی سرخ اونٹ والوں میں سے کو گی جی ورزئ میں نئیں جائے گا مگر اکمی سرخ اونٹ والوں میں سے کو گی جی ورزئ میں نئیں جائے گا مگر اکمی سرخ اونٹ میں قا جو بہا منا فئی تھا۔

جها<del>دی</del> فاریخ بهانه

رضت، دے دیں اور مجھ فقتے میں نہ ڈالیں۔ اگریں ردیوں کے علاقہ
میں گیا توعو توں۔ یعشن میں منبلا ہوکر وہیں کا ہوکر رہ جاؤں گا۔

اس کے جراب ہیں الٹر تعالیٰ نے فرطایا آلا فی الفیٹ کے سقط تھا
فقر میں نوریمنا فتی غررہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون سے نسٹ فقت کی بات
کرتے ہیں جان کے لیے سے بڑا فتہ نور ہے کریے لوگ جا دوے گریز
کر ہے ہیں اور اس کے لیے صبح بڑا فتہ نور ہے ہیں۔ فرطایا س سے
بڑا فقہ کیا ہوسکتا ہے کہ حق وصل قت کا ساتھ منہ دیا جا نے اور جا دے۔
گریز کیا جائے۔
گریز کیا جائے۔
اول شخف ہے کہ حق وصل قت کا ساتھ منہ دیا جائے تے اور جا دے۔
گریز کیا جائے۔

الِلْتَجْفِنَ كِنَةِ مِن كَه النّان كَيْنَ مِن سَبِي مِّرى فَضْلِعت بِه ہے کہ وہ حق کو بیجان کے عضربت الک بن دنیار البعین مے مترسی زمانے کے بزرگ ہیں ان کا اکر منٹورمفولہ سے جسے علامراعی فہانگے نے علية الاوليا و من عبى نقل كباست أب فرات من افوس إدنياسه أكثر لوگ چلے گئے مگرا منوں نے لذیز ترین جیز کا دائفہ نہیں جکیا ۔ بیجیا وہ ایمڈ ترین جیرکرن سے توفرایا وہ السر کی معرفت ہے ۔اسی میں محققین کے نزدکی انبان کے بے سب سے ٹری فیرنت معرفت الی ہے جب وہ اس حق كوبيجان سے تواس كے مطابق مى كرسے اوراس كے بيائے ال اور جان کے کو قربان کرسنے میں دریغ نہ کرسے ۔ انسان کے حق میں بی معاد<sup>ی</sup> ے اور بی اس کے اخلاق کی تھیل سے راس کے بغیراخلافی لحاظیہ انسان کی کوئی قدومنزلت نہیں اس چیزسے گرمز کرسنے والاان امنافق موتاب اورجها دست جي عرا تاب - اگركهي علامي جائے تر با وليخوات کیونکراس کے نظرابت ہی فاسر ہوستے ہیں ۔ تو فرما کا کہ معبین لوگ جھولتے بالنے نباتے ہیں کہ حہا دہیں جا کہ عور توں کے فتنے میں متبلا ہوجا ہیں گئے باب اوگ برنبت می اور ان کایه بانه بی ظاهر کدر الم سے که وه اس

معفرت اللي كل فالفئر

لہیں بڑسے مفتنے میں بہتے ہی مثبلا ہو ہیں کے ہیں ۔ فراا ، إدر هو ا قَانَ جَهَنَّ مَ لَمُ حِيطَةً إِللَّ عَلَى الْسَافِرِينَ مِنْ جنم كافرول كالعاط كرف والىب موجيوط ببلن بالتيب ال كالحمكاناجيم ہے اور وہی انہیں سمیٹ یکی اس کی وجہ یہ سہے کہ ان لوگوں شکے نظرایت جرست نہیں ہیں ، اِن کی فکیفلط سے یہ مذارحت کر پیجائے ہیں ، مذاس کی خاطر قربانی کے یے تیار ہوتے ہ*ی اور نہ ہی حق کر اینا نے کی کویٹشش کریتے ہی*۔ اس كربيا ئے إِنْ تَصِيلُكَ حَسَسَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ پینے تران کو ناگرارگندرتی ہے، کہیں فتح علل ہوجائے ، مال بل جائے ، کو بی سبقی امیانی عال بوعالے تومنافقین کے لیے بڑی سکید دو ہوتی سے اُن کوہری نگی ہے۔ وَاِنْ دَصِّبُكَ مُصِیبُ اَلَیُ اور اَكر آب كوكوئی تكلیف بہنج عافے كُونُى نقصال بموجائِ يأنكست بموجائے كَيْقُولُوَا حَدُ اَحَذُنَا اَصْرَبُ مِنْ فَكَبِلُ تُومنافق كِنة بِي بِم فِي تِر يِكِي إِنامعالم سنبهال لياتها ، بم نے احیاکیا جمسلانوں کے ماعظر مشرکیب نہ ہوسٹے ورنہ ہم بھی اگن کے ساتھ تصیبیت میں گرفار موماتے ہیں ان کے فاسد نظریات کی ہی دلیل سے كهم احجيه كمام من توميما نول كے ساتھ شامل ہونا چاہستے ہيں اور حبال كوفئ تكليھ يهنيح، ولم عليد كا اختيار كرسية بن . فرايا اليي صورت من وكيتك كالواقع الم <u> قَبِی حُحُوک</u> وہ اس حال میں پیمرتے ہیں کہ وہ نوسٹیاں مناسنے <u>صا</u>بے ہوستے ہیں یعنی مسلمانوں کی تکلیف پر انہیں خوشی عالی ہوتی ہے۔ انٹر نے فرایا <mark>ہے کہ آ</mark> اله يخسر إلى الله المُول سه كه وس كُنْ يُصِيبَنا إِلاَّ مَا كُنْ يَبِ اللّٰكُ لَكُنَّ أَبِينَ كُولُي حِيزِنِينِ بِينِينَ مَكَّرُومِي حِواللّٰرِنْ جَالِيهِ مِقْدِرِينِ مَكُم دی ہے۔ " کیلیفت یا راحیہ انگست یا فتح سب اللے کی طرف سے ہوتی ہے. ہماش کے فیسلے کونیبکہ کرسنے میں اش سے محم سے بغیرہیں کوئی چیز ٢٠٠٠ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَ كُلُ الْهُ رَعَيْنَ إِلَّهُ

اورجا ہے کا بال ای صرف آئی پراعا در کھیں ۔ صدے ادر صیبت کے انہ اس کے کے لیے بربت بڑا ہے ہارہ کے بوری فرر فدائی اس بربت بڑا ہے ہارہ کا موس جرک بی جس اللہ کو ہی بربت بڑا ہے ہا کا رساز بنا لیا ہے ہے ہے ہوئی سے بڑی کیا ہوت ہے محسوس ہنیں ہوتی اس اپنا کارساز بنا لیتا ہے تو چر بڑی سے بڑی کیا ہوت ہے محسوس ہنیں ہوتی اس کے دو تت آب یہ فرادیں کہی سے تروی کے بیال بربی سبق ویا گیا ہے کہ کالیا نے ہا سے مقدر میں کر دیا ۔ لذا ہم می صیبت کی وجسے مردول نہیں ہوتے ۔

فرایا فی کی ایسی ایسی ایسی فرادی هی کی نوگیمی نوادی هی کی نوگیمی کی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی کی برائی کی اور زنرہ سے توال بھی ایک سے ایک سے ماکنے سے ایک اور زنرہ سے توال بھی ایک اور فازی بھی سنے اس کے برخلاف اگر شکست موگئی اور اس کے برخلاف اگر شکست موگئی اور اس کے برخلاف اگر شکست موگئی اور اس کے برخلاف ایسی بھی مورست مال ہو ہی ایک آخرت بی والمی راحت کی باعث ہوگئی المذاجو بھی مورست مال ہو ہی ورمی سے ایک تو برخال مال ہو جاتی ہے ۔ اے منافقین ! تم ہم ہم کی کامیا بی تعینی ہوجاتی ہے ۔ توجن برخ کی سے موجوب کی سے موجوب کی سے کی کامیا بی تعینی ہوجاتی ہے ۔ توجن برخ کی خطرہ سلسر رہ ہمارے بیا اس میں بھی مسلائی ہے ۔ توجن برخ مالے بیا اس میں بھی مسلائی ہے ۔

دوس ایک نیزی

عداب کا انظار

حاليگی - السّرتعالیٰ تم برکونی افتاد دال دیگااورتم براه راست اس کی گرفت مِن أَعِاوْسِكُ أَفْ يِكَانِيدِينَ لَا بِما سِيهِ فِي عَنون سِيهِ السِّيرِ مِنْ مِن مِن المِن مِنلِا كمرديكا تهارى ذلهصه وموانى خود بهارست لإعقول سيعي واقع بهيكت بش تَكُ اى سرة مِن آرال بِي كَا يُنْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْحَكُ عَنَّاد وَالْمُنْفِقِ بِينَ وَاعْلُظَ عَلَيْهِ مَرْكَ إِن كَافرون اورمنا فقول كيسكة سائته جها دكهري ادران بينحتى كمهي منافلغز ومسميها كقر زبانی طور رہنختی کرسنے کا محم دیا گیا۔ ہے ، ان کی خرابیوں کولوگوں سے سامنے كالبركد كشف انهيس ذليل وخواركباجائي الس معلى بي ان كيرك الظ رورعاً بيت نزكي مبائع . فرما يا فَكَنَّرَتُّجُمُنُوا تَم مِعِي انتظار كرو إنَّا مَعَكُوْ المسكرية وكالممهمي تهارك ساعقة انتظار كرك واسك بي وعير وتحيير کے کہ کیاصورت بہنیاں آتی ہے ۔ اللہ تعالی یا توخرو تنہیں سار ویکا یا عیب ر ہارے با بحفوں۔ سے تمہین تکلیفٹ بینچے کی ، تم م خلوب ہم جا ایسکے اور سخ منٹ رسوا ہوسکے ۔

مال کی عصر قبولیت

برلوگ ظامیری طور میریکلمدگوم بی گران سے دلول میں ابھی کمک تفرانسخ ہے فرایا جہا دلور مرسی اعلی ، ارفع اور پاک جبز ہے ۔ جس سے بیے ناپاک ال قبل نہیں کیا جاسکتا ۔

کھیرآ گے عدم قبولیت کی دجہ بھی بیان فرمائی فک اکمینی ہے۔ م لَمُ نَفَقَتُهُ عَرُ ال كے خرج كى قبولىيت ميں م مركَ عَرْفُ إِللَّهُ مِكْمَا يُكُوالنُّول فَي التاتعالي كى وعاينيت كااكاركرديا قَ بِرَصْنُ لِدَاورالتَّرِيكِول كى رببالهت كوتشليمه نذكها-اورجب بمب كوئي توحيد ورسالت كوفيح معنول مں تبلیم نہ کرے او اسلام کے دائرے میں داخل نبیں ہوسکتا، تو ایسے شخص كي طرف سے مال كيليے قبول كيا عاسكة بين اسلام تو ان منیت کا بند تدین مشرون ہے ۔ اگران ان حق کو بیجان کراس اسے یے حی نہیں کمتا اور نہ جان بہنے س کرتا۔ ہے تراس کیا اُل می قبول نہیں کیا جاسکتا ۔ مال کی تبولدیت سے بیے ایمان کا ہونا شرطہ ہے جے قرآن كا مِن إربار واضح كما كياسي "إنَّ اللّذِينَ الْمَنْفُا وَعَمِملُوا الْمُتِلِعَاتِ" سے الفاظ کئی سورتوں بیں آئے ہیں یسورۃ گہوٹ میں سیے کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک۔ اعمال اسخام شیعے التی سکے بیلے حبنت الفردوس ہیں مهانی ہوگی رسورۃ بروج میں اے کہ ایسے توگوں سے لیے باغاست ہول کے جن کے نیچے نہریں مبتی ہوں گی اور میر بہت بٹری کامیا بی ہے اسی طرح سورة بينهمي ايان لائے والول اور اعمال صالحه النجام نينے والول كي تعلق فرماياكم وه مهتري تخلوق بن مسورة نساء بيسيط وَمَكَثُ يَّعْ مَلُ مِنَ الطَّلِلِيتِ مِنْ ذَكْرًا أَوُ أُنْنَى وَهُوَ مُقْصِرِكَ مرد وزن میں سے حویمی کوئی تکی کا کام کرسے نشرطیائہ وہ ایا ندار سو توسیسے ں کے بہنست میں داخل ہوں گئے ،مقصد ریسے کہ اگر کوئی شخص ٹبری وت

خرج كيك رفاه عامه كالبسك يد الكام كمرناب الكان يان عدفالي تۇاس كى كوئى چېنىربارگاە رىب اىعزىن مىر فېول ئىين مېدگى رىبرىنى كىلىرىي ایان سنظراولین ہے جیائے منافق لرگ پر شرط پوری شیس میستے، وہ السنوتعا کی وصلایزیت اوراس سے رسول کی رسالہ بنہ ولِ سسے ایال منیں کے تھتے لىنلان كى طرف سەيەكت بىرا مال ھى مېر . نابل قبول ىنىب مېوگا . دائره اسلامهی داخل م<sub>یوسنس</sub>ے بعد اولین عبا دسن*ٹ جوکسی با*یا ن کے کیے ضروری ہوجاتی ہے ، وہ نازست ،اسی کے ذریعے تعلق إلىر قائم موتاست - الم شاه ولى الدّر محدست وطوئ كى اصطلاح بين نمازاهد العبادات المفرية بعن التركاقرب دالسن والعباداوس سست اہم عبادست فازے توبیاں براس اہم عباوست کے تعلق منافقین كے كرداركر واضح كياكيا . الله تعالى في ان سك اخراجات كى عدم فرولىت كى وجولج من مصنعلق فرما باست كرسلي ماست توييه كروه الدين تعالى اوراس كرسول كانكاركت بي اور دوسرى بات يدكم وَلا يَا نَوْنَ الصَّلْوةَ إِلاَّ وَهُ مُنْ كُلُكُ اللَّ أوريه لوك فازادانين كرية بحرَّاس عال مي كروستة وكهان والع بوسته بي منظام رب كرجيتخض ول سه ايان مي منين لايا کسے نماز کے ساتھ کیا رغبت ہوئتی ہے ۔ جونکہ اس نے ظاہری طور ریاسلام قبول كرلياسيد، لهذا كيس جار و ناجار نما زيمي ا داكرنا بموكى سبصه وه با دار نخواتنا ادا كرين مي بي بي المراس بي اكثر كسستى كا اظهار كرتاسيد و اليدي توكو<sup>ن</sup> كم متعلق سورة ما محول مي مي وعيد ميجروب في فيكن للم المناف الَّذِينَ هُ عَنْ صَلَا يِهِ عَنْ صَلَا يَعِلَ مِسَاهُونَ "لِيسَ مَا ذَيُول كَ بيليندا بى سېيى جونمازسىيە غاڧل ئەنىئەس بىينى جونمازى ادائىچى مىسىتى

دکھاتے ہیں سیستی کامطلاب ہی ہے کہ حبب شیسے فدا تعالی کی معرفت

ہی حاصل نبیں ہوئی وہ نازگیا اوا کرسے گا، وہ لولوگوں کو دکھانے کے اسے کے است کا دنیاض ) کے جمعة اللہ الباليند مستانے (نیاض)

یلے وقت بے وقت چارٹی ارسے گار جائے نازمی سی کومنفول کی علامت سارکی گیا ہے۔ ایمان والول کو تو نازست داحت ہوتی ہے وہ توستعدی دکھا ہے ہیں۔ ایمان والول کو تو نازست داحت ہوتی ہے کے اندھرول میں مفرکری بھی کھاتے ہیں۔ لیے لوگوں کے متعلق صنرایا جناس المصنا المین فی المطلع بنوب تاھ یوم القیامة ان کو قیامت والے دن نور امرکی بشارت مے دو۔ ان کے یلے اللہ کے قیامت کی سرا اصلے عن نور الا ہے ۔ الوفروایک منافقول سے مال کی عدم فرولیت کی ایک وجربیہ بیان فرائی وکلا بینڈ فیفٹون کی مارٹ کو ایک میں مقولیت کی میں مقولیت کی تیسری وجربیہ بیان فرائی وکلا بینڈ فیفٹون کے اللہ کی عدم فرولیت کی تیسری وجربیہ بیان فرائی وکلا بینڈ فیفٹون کے اللہ کا اللہ عدم فرولیت کی تیسری وجربیہ بیان فرائی وکلا بینڈ فیفٹون کے اللہ کا ایک عدم فیولیت کی تیسری وجربیہ بیان فرائی وکلا بینڈ فیفٹون کے اللہ کا دور اللہ کا اللہ کا دور اللہ کا دو

عرم قبولیت کی تیسری وجربه بیان فرائی وَلا بُنَفِوهُوْکَ اللهٔ
وَهُ اُور وه نبیس فرج کری کرتے مگر اول نخواسته ان کا دِل
نبیس چاہنا مگر بجوراً یا دکھا وے سے طور بر مجھونہ کچوعزی کمرتے ہیں وہ
اس اعتراض سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی نافرد جا دہی طریب
ہوا ہے اور تہ الی معاومت کی ہے منافقوں کی بیصفت بھی بیان کی
مئی ہے کہ وہ ذکوہ کو اوان سمجھتے ہیں اور صدقہ خیارت کو لوجھ خیال محتے
ہیں ۔ اس کے برخلاف اگر کوئی رہم و رواج یا برعت کو کو جھ خیال کھتے
میں ۔ اس کے برخلاف اگر کوئی رہم و رواج یا برعت کہ کام ہو توراج ا دل
کورل کر خرج کمرتے ہیں ۔ لدولعب کی بات ہو تو خرج کم کرنے من طرف
مستور ہوتے ہیں ۔ ان حالات میں اُن کی طرف سے دیا ہوا مال کیے
مستور ہوتے ہیں ۔ ان حالات میں اُن کی طرف سے دیا ہوا مال کیے
تبول کیا جا سکی آ

بوں بیاج میں سے بعد منافقوں کی جیٹرین سے بارسے میں ذکر مرد گا۔ اس دنیا میں منافقوں کی آسودگی کو دیھے کر بعض آدمیوں کو دھوکہ ہوتا ہے ۔ کہ اگر منافق اننے ہی بڑے ہیں ٹوانہیں اس ڈنیا میں آتنا سازوسامان اور عیش وآزام کیوں میسر کہے ۔ اگلی آیات میں الشر تعالی نے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے ۔ بادل ئخواسة خروجي الت ۵۹، ۵۹ آیت

واعسلمواً ۱۰ درسس بست کیسا ۲

فَلَا تُعْجِبُكَ آمُوَالُهُ مُ وَلَا آوُلَادُهُ مَ وَلَا اَوْلَادُهُ مَ وَلَا اَوْلَادُهُ مَ وَلَا اَوْلَادُهُ مَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا اللهُ لِيُعَذِّبَهُ مُ بِهَا فِي الْحَكَايُوةِ اللَّهُ نَيَكَا وَتَنْهِكُونَ أَنْفُسُهُ مُ وَهُدَمُ كُفِرُونَ ۞ وَكُلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُ مُ لَمِنَكُمُ ۚ وَمَاهُ مَ مِنْكُمُ وَلَاكِنَّهُمُ قَوْمُ لَيْفُرَقُوْنَ ۞ لَوُ يَجِدُونَ مَلْجَا اَوُمَغُارِتِ أَوْمُلَّا خَلًا لَٰوَلَّوْا اِلْيَهِ وَهُمْ يَجُمَحُونَ ۖ وَمِنْهُ مُ مُ ثَنَّ تَلْمِنُكَ فِي الطَّدَقَٰتِ فَإِلَّ أَعِمُ الطَّدَقَٰتِ فَإِلَّ أَعُطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْانَهُ مَ رَضُوا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُكُ ۗ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ سَـ يُؤْتِينَا اللَّهُ مِنُ فَضَلِهِ وَرَسُولُكُ لَا إِنَّا لِلَّهِ لِللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ فَا لَكُ لِللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ فَا تى حب مىلى: - بى ئەتىجىب مىں ۋالىي آپ كو ال (منافقين) كے مال اور انُ كى اولادى . بىيك الترتعالي مايها ہے كم إن كو سزا شے ان (مالوں اور اولادوں) کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور بھلیں اُن کی عانیں اِس حال یں کہ وہ کفر کرنے مانے ہول<sup>(۵۵)</sup> اور یہ دمنافق لوگ) قسیں اٹھاتے ہیں اللّٰہ کے نام کی کم بیک یہ تم میں سے ہیں مالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں ، سگر یہ تو

ربطآيات

اللّٰرتفائی سنے منافقین کار قرایا کہ وہ جادیں شرکی ہونے سے گریز کر ستے ہیں اللّٰر نے یہ بحی فرایا کہ منافقین کر ستے ہیں اور اس کے لیے جیلے بہانے بناستے ہیں اللّٰر نے یہ بحی فرایا کہ منافقین جو مال خرج کر ستے ہیں وہ اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ ان میں توحیہ ورسالت کے متعلق کفر ایا جا ہے اور وہ نماز تھی ہوج طریقے سے ادا نہیں کر ستے۔ نیزیہ کہ ان کی فراستہ ہوتا ہے اور وہ اس معالمہ میں ول سے راضی نہیں ہوتے۔ بعض منافقین عذر لنگ کہ شوں کر ستے تھے اور اس بنا، پر جہا دمی شمولیت رفصت جعن منافقین عذر لنگ کہ شوں کے ہوئے کی واسبے ان میں نظامی میں بڑ جا نے کا احتال جا ہے البتہ اللول نے مالی تعاون کی بیش کش کی جے اللّٰہ نے متر دکر دیا کیؤ کو وہ لوگ تھا البتہ اللول نے مالی تعاون کی بیش کش کی جے اللّٰہ نے متر دکر دیا کیؤ کو وہ لوگ ایکان سے خالی ہیں اور قیمے عقیدت کے ساتھ خرج نہیں کرتے۔

ال واولاد معيارينين

اب آج کے درس بی عام ذہنوں میں انے والی اکی بات کا ہواب دیا گیاہے یعبی اوقات ذہن میں بیسوال پیا ہو آ ہے کہ اگر کا فراور منافق السّر کے

ند و كاتعى برسيم بن توان كواس دُنيا مين ال و دولت اور آرام و راحت كيول ميشراً تا ہے - مريين كي من فقيل من يجي تمث بطريع وولستام اورصاحب اولادلوگ تصاس كے جاب میں الٹرتعالیٰ نے قرآنِ باک كيختلف بمقامات برواضح فرما ياسبت كركسى إنسان كيم بليه ونيابي احجيا ہو سنے کا بمعیار سرگرز نہیں کراس کے ایس ال و دولت، عاه واقتدار مو یا اولاد بهر مكبه بيرجينرس توالي تعالى كي محمست كيمطابق الحيول بُرون سب كُولِتِي بِي "كُلُّ نَتْمُ لِلَّهُ هَوْ كُلَّاءِ وَهُولِكَا عِنْ الْمُولِينِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤلِلِ اورسرسون كويمي الشربب كيدوياسي اس دنياى زندكى مي كافرون، منافقول اور فاسقرل کونھی مناہے۔ اور بجنس او قاست اہل ایمان عسرت بیں بھی تبلاہ وجاتے ہیں مرتوالٹ سنے اس کاجواب پر دیا ہے کہ السٹر کے نزدیم احياني كامعيارعيش وعشرست كى فاوانى نبين كمكبزي كاعتبقى معيار ايان بعادت بِالبَيْرِكَى ، اخلاق اور استال صائحه بن اگرينه كوفي ان ن مالي محاظ سيد كتنا مي كمزور كيول نه واقع موام مراس يصفرا فلا تعرب أمُوالُهُ وَ وَلاَ اوْلاَدُهُمْ ان سے مال اور اولاد آب كر تعجب ميں نه ڈاليس كر التر تعالى نے منافقين د بہ چیزی اتنی کنٹرسٹ سے دی ہیں الن کونعتیں ملنے کی حکمست <del>یہ ہے</del> إِنْ مَا يُبِرِيْكُ اللَّهُ لِلْعُبَدِّ بَهُ مَ بِهَا فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَا ۔ التَّر تعالی میاستاہے کہ ان کومنزائے دنیا کی زندگی میں وَتَنْ کَھُنَی نَفْسَهُ هُ وَهُمْ مُرْكِفِرُونَ أوران كى عانين اس عالت من تكبير كه وه كا فرمهوں - اور آسسگے حل كريٹرى منزائے تقی تھرس یغز خنبیكر حفنورلاليلا كوتنلى دي عاربي سية كراكب إل منافقة ل كي ظام ري شاك وشوكرت كو ديجيد كريلال مذكري عكمهي چيزان كے ليے ونيا واخرست ميں منزا كاموجب

رنزاکی مخلف صوری

ەپ بنواجېسنابسرى فرىلىتى بىي كەمال بىرىسىت الىڭ كى تقرر كىردە زكواة ادا كرسنے سے منافقوں كوئيرى دلى تكليفت موتى دريان كے ليے أير قسم كىزاہى ہے ۔اسی طرح تعبض خافقین کی اولارائن کی صفی سکے خلاف ایان کا بچی تقی اور میابات ان کے لیے حمدت ا ذبیت کا باعث تفی لہذا یہ چیز تجى النك كے بيلے ذم في مسزاكا در حبر ركھتى سبے جھنرست قيا دو فرمات ميں . كم التُعْرِتْعَالِي مِنَا فَفِيْنِ كُورُيا دِهَ مَال اس بيك دينا بيت الكرانيي أخرست مي منرابهي زياده سبطه خام رب كركفروننسرك كي سائقة حس فدره ال مي فراني ہم گی، عذاب بھی اسی قدر زیادہ ہو گا۔ بہذا مال ادر اولاد ینا فعین سکیے حق میں مبتر نہیں کیونئر بیر تو العظر کی حانب سے انہیں سنا مل رہی ہے۔ اس کی مثال ابیکی ہے سیصیعیے کسی *سٹرائے موسن یا سنے واکے مجرم کو بھیانسی کے* تخنة بيرنسكانيس يهليء وسيء عده غذادى عاسليم المحاطرح يؤنكه يه لوگ بھی مرنے کے بعیر خنت سال میں متبلام دینے والے ہیں اس کیے انہیں ونیامیں الیبی سے اجھی نعمتیں دی جانی ہیں ۔اگرکسی بیار آوٹی کو نہا سے تعوی غذابهی دی علنے تو اُسے فائر سے کی سجائے نقصان ہی ہوتا ہے کی وہکم اس میں اخلاطِ قاسدہ پاسٹے حاستے ہیں۔ ایسے بی سی فن آدی کے لیے دنیا*وی فعمتیں ببیاری میں انھیی غذاسکے متناد ہے۔ اس دنیا کاعیتر وعیشر* ان کے سیار اُخرست میں منزی صیبتیں لانے کا باعث مرکا رمنافقول کے كحصيلي منزاكى ريهي اكيب صورت ب كدانهيس مال كى مجست توب زباده ہوتی ہے مگراطینان فلسنصیب نہیں ہوتا حس کی وحبہ سسے انہیں ہروقت فکرنٹی رمتی سبے اور بیا اندر ہی اندر گھٹنے کہتے ہی عام طور برد تیجهنے بیں آتا ہے کہ کو ٹی شخض حیں قدر زیا دہ دولیت مند ہو وہ اُتی قدر زياده متفتحه سروايس المسرايي ولراكك تناني بهويا امرسي بالوري فحرمندي سب كى تنترك مىزاسىيد، مال و دولىت كيے صنياع ياجاه و اقترارسى

محرومی اُن کے لیے بھیشہ سولان روح بنی رہتی ہے۔ مالدارموس اور مالدر كافرس بنيادى فرق بسبط ماكر التترتع إلى المبر الجان كو مال و دولت سے نوازے گا تو وہ اسے ایسی مگرخرج کرے گا جواس کے دین ی تقویت کا باعث بنے اور اس سے کسے روحانی خوشی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگرالٹرنے اولاد دی سینے نومون آ دمی اس کی بہتر تمریر بیت کر کے ائے دین کامعاون بنائے گا اور اس طرح مذصرف اس دنیا می آ رام و سحون کی زندگی بسر کریسے گا ملکہ بیامال واولاداس کے بیاے آخرست کا ذخیرہ بھی بن مائیں گئے۔ اس کے برخلاف اگر مشرک ، کا فرامنا فق سکے مایس مال ہے تراکسے مرستے دم کے اس کی حفاظت کی فکر لاحق رمہی ہے۔ اورائت توبه هي نصيب نبيل موتى يعصنورعليه السلام كاارشا ديد كرززكى بجران مالى مبالى وميامال ميامال كهنار مهاسب محرات محيونغع منیں سیجیا اور وہ مال کی فکرمیں سی دنیاسے علاجا تا ہے حضورعلیالسلام کاپیمی فرمان سبے کہسی نا فرمان آ دمی کی دنیا دی نعمستنے کودیجھے کمہ وصوکہ ر کھانا کیونگریہ توالٹ تعالیٰ کی طرف سے استدار جسبے ،اس کی دی ہوئی مهلت سهد، اليا تخص عفر بب الشرك كرفت مي أجائع كاننا وعلمقارً بھی فرماتے ہیں کراس باست برنتح بسب نہ کرکہ السّرنے ہے دین آدمی کومت کیوں دی ہے بہترائس کے حق میں وہال ہے ۔الیاشخص مرتبے دم ک لینے ال واولاد کی فحریب بتبلار متاہئے۔ فرايا وَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُ كَمِنْ كُونِ كُمُ بِمِنا فَقِينِ السُّرَى رعوي ايان فنهين المفائح يسكتة بن كه وه تمن سيم يعني ايا نلامين منگرالتند تعالى نے واضح فرما دیاہے وکہ اھلے مرح میٹ کھٹم کہ برلوگ تم میں سے ىنىيى بى ال كا دعوى حبولات - وَلَكِنَّهُ عَمْ وَقُومُ لَيْفَ الْعِلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كىكەرى توڭدرسن<u>ے موالە</u>لۇگ بىپ ، حہاد كا ئام سن كىمدۇر جاستے بىپ ، سا بقر جلنے

السُّرنے منافقول کی میخصکست بھی بیان فرائی سے وَمِنْ اللَّهُ عَ مَنْ تَكُمِنُ لَكَ فِي الصَّكَةَ فَتِ الصَّكَةَ فَتِ النامِي سَيْعِ عِن السِيعِيمِ جوعد قاست کے بارسے بس آب ببطعن کرنے ہیں۔ فَاِنَ اُعْطَاقُ ا مِنْهَا دَصَنُوا أَكُر آبِ انبين اِسْ يسكيددي وي تونوس موعات مِن وَإِنْ أَنْ مُعْطَرً المِنْهَا اوراكراك اس مي ست كيون وي إِذَا هُمْ مُو لَيَسْخُطُونَ تَويرُكُ الاعن مُوعِاتِ مِن معلوم مُواكدان کے دمین کا مارصفاد نیستی بیست و لیسے اوگ محصن مفاوی خاطروی فرا كريت من راصل ا بان قر الدير تعالى كى خوشنودى اور أخرست كى فلاح كے بے اختیار کیا جاتا ہے ، اس میں زاتی مفا د کر قربان کرنا پڑتا ہے اور اجماعی مفا دكوا وكبيت دى عاتى سبيه مكرمنا فعين ذاتى اغراص كوبيت ونظر يحصير اورببي ان كااوّل وآخر بمويّا سب لهذا به لوگ سلمانو ل كي عاعب سرشا مأنهي موسكة فرمايا ان توكول كى حالت برست - فَكُوَّ أَنْهُ وَ رَصْنُوا مَكَ التَّهُ عَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكُرِيرُ السَّرِيرِ السَّيرِيرِ رَاضَى بِوجاتِ جِوالسَّر اور

زرشی اور کانورشی کا معیار

اس سے رسول نے انہب مال غنیمت یا صدفات میں سے دیا ہے ، تو ہے إت ان كيمة قي من مبترة وتي ما الغنيمة كي تقييم كا اصول سورة انفال مي بیان ہو چکاہہے۔اسی طرح صدقاسٹ کی تقییم کا قانون تھی اگلی آمیت میں آر کج ہے . توفرایاکہ ان قوانین کے مطابق اگر میرلوگ الله اوراس کے رسول کی تقيم ريؤش موجاننے اور لينے ذاتى مفا د كوميش نظرنہ سكھنے تو يہ جبزان كے يدوليا وآخرست مي مبتر فابت بونى مگرامنول كن نامائن مطالبات رکے لینے دونوں مفادار سے کونقصان بینجایا ہے۔ علم بینے توبہ تھاکہ وَقَالُوا وركت حسبناً الله ما الله ما الله الله الله الما في سب اس كى ذات اور اس کی کفالت و کالت بر بھروسہ رکھتے اور اس کی تقبیم کولیسرو پیم كرية الكرانيين وقتى طور برنجيد كم حصد الإسب تزيول سكت متن في تذري اللَّهُ مِنْ فَضَلِلهِ اللَّهُ تَعَالُ مِن لِينَ فَصَلِ سِيصَرُورِ ولِيًا فَرَيْعَوْلُهُ اوروه لين دسول منمي كل تحرسيم من ولا في كا - اب نهي بلا توكوني اِست نہیں ، آئذہ بل مائے گا، آسکے بھی کئی مواقع آسنے والے ہیں مگر ان لوگوں نے صبیر کا دامن جیوٹر دیا اور ذاتی مفا د کی خاطرالگراور اس سے ر شول سے نا راض ہوکہ مبیط سکنے کہ ہمیں نظرانداز کیا گیا۔ ہے ایر کہ تقدیم سے نہیں ہوئی، دیخیرہ، وغیرہ، اکیشخص نے اکنیمسٹ کی تقیم سے الکے میں بیرحلہ کھی کر دیا کہ بیر توائیسی تقتیم ہے جس کے ساتھ اللہ کے رسول نے انصافی کا الادہ نہیں کیا۔ اس پڑھنور علیالسلام کو ٹرمی کوفت ہوئی اور فرمایا، اگرمی الصاحب منیں کروں گا تر دنیا میں اور کون انصاف كريكا ألتترتعالى اوراسمانول كمے فرشتے تومجھے امین عاسنتے ہم اور تم مجھے خائن سمجھ سے ہو ۔ بھراب علیدان لام نے فرایا ، التکر تعالی مولى على السلام برجم فرما في كراك كواس سيدي زيادة تكليف بر*ا دامن نیبر حیوا استایس هی اس باست* پر

صبركرون كالورانتقام نبين لول كالبهرجال فرما بإكراكربه لوگ الشراور اس كے رسول كے عطالى دورى راصنى موستے تو اكترت كالى كيا فضل ستعمز يريحطاكمة أوربه إن كيحت مين مهتر بويا الكربه بول بحي كسكية إِنَّا الْمُدِ اللَّهِ مَا عَنِيفُ لَا بِينَكُ بِمِ اللَّهِ كَا طِون رَعَدِت والْح ہیں تعین ہمارا رجان ، توجراور اعماد صرف السرکی ذات برسے ۔ وه حب طرح عاسب كا ابني مثيبت كي مطابق شدي كا اور دلاسك كا مكراننول سفاليانكيا بكرالتركي بيطعن كيا ادراس طسرح بیمیشه کے بیے محروم ہوسگئے۔ آو نروایا کہ این کا مال و دولت آب كوتعجيب ميں مذكار كيے الله يوري ال كيے حق مي اجھي نبيس ہيں وال کی بیزایشن سبت گندی بسیداور آید تنهاری جاعیت کے اومی نهبری يرمنزار قسمين كها لين كروه ايان لاحيك بن محريب النادع عي حيات .

الستوبة ٩

واعسلموآ ۱۰ ر*یسس بست*ه دو ۲۲

(اسلام کے مقصد میں) اور گرونوں کو آزاد کرنے میں اور آوان مجرف کے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور آوان مجرف کے دائیں مافروں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور مافروں کے لیے ریہ فرلینہ ہے مطرایا ہوا اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ ماننے والا اور حکمت والا ہے (ا

اس سے بیلے جادمیں عدم شرکت کی وجسے بنا فقین کی نیمت بیان ہوجگی رہوآبات
ہے۔ نیزیوجی واضح فرادیا گیا ہے کہ منافقین جو ال الشرکے نام پرخرج کرتے ہیں وہ
اس بناد پر قابلِ قبول نہیں کہ وہ توحید و رسالت اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور منر اپنی
خوشی فاطرسے یہ کام کرتے ہیں جمہ الن کا انفاق باد لِ نخواست ہوتا ہے۔ اس کے بعد
ایک شبہ کا ازاد بھی کیا گیا کہ اگر منافقین الشر تعالی کے فہل استے ہی بڑے ہیں توجیسر
پرور دگار نے انہیں مال و دولت اور اولاد کی فراوانی کیوں عطا کر رکھی ہے۔ اس کا
جواب یہ دیا گیا کہ دنیا کا مال این کے حق میں ہتر نہیں ہے۔ کمبریہ این کے بیاعث عذاب ہے۔ بی کو ال اکر کا منافق لوگ

حجوفی قسیس کھاکتمیں باور کرا ناچاہتے ہیں کہ یہ ہاری جاخت کے آوی
ہیں حالانکوالیا منیں ہیں۔ وہ توجاد سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اگر
انہیں کوئی جائے بناہ ، غاریا ہر جھیانے کی کوئی حکم ہمیر آجائے تو دوڑ کر
امیں کی طرف چلے جائیں ، لہذا ہر لوگ جاعت المسلین سے ممبر نیں ہوسکتے
ہیں دونا یک معبن لوگ بی میر خوا پر طعن کرتے نے اور اگر صدق سے یا غیمت
میں سے انہیں کچھول جا تا قراضی ہوجاتے ورنہ نالوض ہے ہی حالانکہ اُن
میں بائی کا تقاضا پر فقا کہ جو کچھ السے کے رسون میں وہ خدا تعاسلے
میں جو رسے انہیں وہ خدا تو خامر س کہتے کہ اگر نہیں بلا تو کوئی بات نہیں ، اگر اسٹر تعالی ابن علی میں ایک انگر تعالی ابن علی میں اور اگر میں اور اگر میں اور اگر میں اور کی میں اور اگر میں اور اگر میں اور اگر میں میں دو خدا تعاسلے
بر بھروسر کر سے بوٹے کہ کہ کہ اگر نہیں بلا تو کوئی بات نہیں ، اگر اسٹر تعالی ابن علی میں اور کے کہتے کہ اگر نہیں دلا نے گا مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا جو کہ اگر نہیں دلا نے گا مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا جو کہ ایک میں فقت کی دلیل سے۔

مرائر کردُهٔ وصدقات

الفظ صدقه زکراة اورنظی صدقات سب پرابرلا جائا ہے ماہ بول کوالٹ کی راہ میں دیا مینے والے کے ایان کی دہل ہوتی ہے اس کے والمصد کھے گئے ہوتھ کی ہمی کہا گیا ہے، ناہم قرآن پال کے اس تھا برصدق سے مراد فرض صدقہ بعنی زکراق ہے ۔ تھای صدقات تو مہا نوں کے علاوہ غیر ملمول کو بھی فیہ جاسکتے ہیں اور قرآن پال میں اس کی تصریح موجود ہے مرح بیاجی صدقات بعنی زکراقی، نزر آور صدقہ فطر حون مہانوں سے حق ہیں ۔ ان میں سے غیر مطمول کو نہیں دیا جا مکا اس مہانوں سے حق ہیں ۔ ان میں سے غیر مطمول کو نہیں دیا جا مکا اس ویٹرکٹ رالا فی قت کا نے مساقہ بھی کرائے کا مال الی ایان کے دو اس دول سے لیا جاتا ہے اور آئنی کے عرابی تقیم کیا جاتا ہے اگر زکراۃ کا الی میں ہندہ ہمتھ ، عیائی، دہریہ یا فاسد العقیدہ آدمی کو دیا جائے گا ، توزکراۃ اوا میں ہندہ ہمتھ ، عیائی، دہریہ یا فاسد العقیدہ آدمی کو دیا جائے گا ، توزکراۃ اوا

كمسلمصلة جما (نياض)

رکاۃ کے اعظم صارف آج کی آبیت کرمیومیں بیان کیے سکیتے ہیں اور يه ماست المترتعالي بين خود مفرري أبي له زاان مي كمي بيني نيس وسكتي بعني كم پیغمس فاصلی السیطیر و کلم کوهی این مصارف میں ردوم ل کرسنے کا اختیارہیں، اكيب مديث بين تاسية كدالسُّرسنة صدفاست كركسى نبي ياغيرني كيمرضي سے تقیم کر نے کا حکم نہیں وا مضامخہ کوئی عنی آدمی اِن مرات میں واخل ہیں اور مذوه ذكوة سينف كالمقتارسي يضنوع ليسلم كاواضح فران ب لا يَحِلُّ الصَّدَقَتِ لِغُرِيِّ قُلْاً لِذِي مِنَّةٍ سَتَوِيِّ (مسْرَاصد، نَ فَي الجدادُون ترندی وغیرہ)صدقدیعی رکات کسی عنی رصاحب نصاب، یاجہائی طور تیصنبوط ارمی کے لیے ملال نیں ہے جنتی فرد صاحب ال ہے وہ توظا ہے كرزكواة كاحقدار نبير، البيته اكبركم الي غرسب وي محي جبها في لحاظ سي ندرست وتدانا ہے ، محنت کرسکتا ہے تو وہ محمی تنی نہیں ہے ، دو تحض تصور کالیا لگا کی خدرت بیں عاضر ہوئے اور زکان کے الے سے صبطلب کیا۔ آیب عيالسلامرف فرايان مِثْنُتُا النَّيْتُ كُمَّا وَلاَ حَظَّرِفِيهُا لِغُنِيَّ وَلا لِقَوِيٍّ مُكُنَّسِبِ ٱلرامِ بِهِ وَوَمِنْ مَم ووَلُول كوف وول محمر إورجُهو كراس كيبي عنى اور كيت صنبوط أوى كي كيد حسد نهي بي حوثود كاني کریکن ہو۔ ایک دوسری روابیت میں آ تاسبے کرحنورعلیہ اللامسنے فرایا سوال كمذا حائز نهين محركتين قبم كے أوسيوں كواجازت سے بهيلا أوى ه ہے کے میک کی کے سکا گئے کہ اس بر بوجھ ٹر گیاہے ، کسی کی عنمانت مے تحطیس گیاہے، توالبی صورت ہیں لینے لوجھے کو انارسنے کے لیے زکوۃ س ال سے سکتا ہے . دوسانتخص وہ ہے جسے کوئی حادثہ بیش آگیا ہے جس کی وجہ ہے اُس کا مال ضائع ہوگیا ہے اور وہ محتاج ہوگیا ہے شلاً طوفان آگیاہے یا زلندلہ آیاہے یاکسی بھاری کی وجہسسے جانور ضائع ہوسکئے یا باغاست اورفصل تباہ ہوگئی سبے تو ایسے تحض کڑھی ملک

كمرسفى اجازت سرح فرابا تيدانغض وهسب بيد فاقدآ كبسبه اس کے باس کھانے کے بیائی کھے نہیں۔ اگراٹس کی فوم کے بین آ دمی گواہی ی كه استخف كووا فعى فلقة آرسيت بي تواس سك سيك يا عوال كمرنا ملال ب يد اكيب عام اصول سنت كركسى صاحب نصاب آدى كوزكواة إستق سحامال کھا ناحائز نہیں۔البتہ یا پنج صور میں اسی ہیں جن میں زکواۃ وصد قاست کامال عنی ا دی کے لیے میں ملال ہے ۔ مہلاتخص دہ ہے حرکراۃ کی وعولی برتعین ہے۔ وہ کارکر دگی کے معاویے کے طور ہے ذکاۃ کے مال میں سے لے سكتها ووسراتخص وهسب خرزكاة كامال سي مالك سي خرياييا ك ممینتی کومال ولا اورائس نے آگے بہتے دیا تواہ خرید نے والا اس کو استعال کرسکتاسہے ۔ تبیارآدی وہ سپے سیسے کوئی ، دان ٹرگیاسہے ، آگری وہ خودصاحب نصاب ہے مگراس ٹاوان کی ادائیگی کے بیلے زکواہ کا ال ب سكتاب مي تفاأدي وه ب حبالاتكاك إست مي حباد كے بيلے بكلاسب أكرجيره وأسوده حال سبت محرحبا دس سنطف كي وحبه سعال زكزة وصول كرسكتاسيت بيخوال آدمي مسافرسه حبركا توشه لاستة مي فهم بوكيا ایرئی نقصان ہوگیا۔ نے نووہ بھی زکاۃ میں سے بے سکتا ہے۔ اگریہ اس کے محصرين كافي الموجود مور

تركاة كى تقيم كا يرمي أكيب مبلماصول به كابنى بالتم يه مال عالني كرسكة يتصنورعلي السلام كافرمان مبارك بهاي المصلك في تحلط لِمُ حَدَّمَادٍ كَالَا لِللَّهِ مُحَدِّمَدِ بعنى صدقات وزكاة كا مال نه مُحد

صى التعليدو المرك يا المال المال المال المال المالية المالك المالية المناكمة ھِی اَفْسَانے اللی سِ بِتو اور کور کی میل کیل ہوتی ہے ، ابنا می محد اور آل محد كي بليره الله بين والمل بيت من به خاندان شمار موسته بي تعيي حصرت عباس خ كى اولاد ، حضرت على ، حضرت محفرة ، حضرت عفيان اورهارت ابن نوفل كى اولاد ان کے لیے زکواۃ وصدفات کا ال علال نیس ہے

ام ابوطنیعتر ، الام الکشے اور تعین دیجہ مثلاثے ایضا صن اور فع کھے کھیم مے ہیں کہ اس آبیت میں گئین کے امرے بیلے جو حمف الامرآیا ہے تعنی لِلْفَقِیٰ قَالْمَةَ لِيكِيْنِ ... الله يمتعلقه متحقي*ان في تمليك كي يا مع اورمطلب* يه الم كر المراك و ال الركوة وصدقات ديا جائد أس ال كا مالك

بنا صروری ہے ورنہ اوائی کا حق اوا نہ ہوگا۔ علیک کاعنی کمی چرکا مالک بنا دنيا اورحقيقي كمكيت اس وقت كه على نبين بهوتى حب كمك كوئى حيز میں کے تبضے میں مزحلی عائے . لہذا زکواۃ کا ال نقدی کی صورت میں ہویا

جنس یا عانوروں کی صورست میں اس کاستحق زکارہ کے قبضے میں حیانا صزور<sup>ی</sup>

ے۔ اسی سیلے فقہائے کرام سنے اس سے بیمٹنلہ اخذ کیا ہے کہ ذکراہ وصدقا کھا لکی میب سے کفن دفن کے بیے استعال نہیں ہوسکتا کیونکہ مرنے والے

سراس کا الک نہیں نبایا عاسکتا ،جو طب اپنی مرضی کے مطابق خرج یا استعال

كرفيدتا دربود اسى طرح يدال فمسجد ميصرف بوسكتاب ، فالمدس كى على دست بيد، نه سيتال باسا فرخاد تعميركرسنے براورنه بى ووسے سے

رفاه عامه سے کام بیر، کرابی صورت بیر تم تحق زکرہ کواٹس مال کا الک

نہیں میا باجاسکتا ۔ لہٰدا تقیہے رکافہ سے سللے میں مجری احتیا طرکی صنرورست ے بیٹ ارحبور فقبا کے نزد کیے ملم سینے ،

اب سوال برسے کہ کم از کم سکنٹے ال برزکواۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے سندسٹ نبوی سے یہ اصول وضع ہوتا ہے کہ کوئی ال جس قدراسانی

سے ماصل ہوتا ہے اُس بر زکورہ کی شرح زیارہ سہے ، اور جومال جشدنا محنت سے علی بوتا ہے اس برزواۃ کی تھے کم ہے۔ باغات اور غلے کی بدار كانصاب ياليخ وسق مع كرتفرياً بين من بنامه دام مالك، الم ثافئ الم احد وغیر بم کے نزد کیاس سے کم بیادار میں زکواۃ منیں ہے تاہم ابن کی بسنش، زیربن علی اور ۱۱ مرا توصنیص کی داستے یہ سبے کر پیدا دار کی بمی مبنی كالمجد لمحاظ منيں ، ذكواة برعالت ميں واجب ہے .ير اكيب اصولى محبض ہے اور فقتر کی گئتب میں دیجھی جاسمی سے بہرمال اگر بیا دار بغیر مشقت سے ماصل ہوتی سہے بھیسے زمین بال نی سہداور اس میں کنوئیں یا ٹیوب ویل سے بإنى نهيس دياجا تا تومشرح زكواة كل بيل أركا دسوال صد بوكا . اور أكر تحصيتي يا بأغ سے یہ یانی کا انتظام کاست کا رکونورکر ایٹر ہے۔ توبیداوار کا میانصد رکواۃ ہوگی۔ اگرکسی کی زمین میں کوئی کان سے اور وال سے وصول ہونے ملے ال سے بیلے کوئی محنست بہیں کرنا پڑتی ترسیسے ال پر ایخ ال مصرخس ا زکاۃ اداکی مانگی ۔

چاندی کانصاب دو تو در م بینی سائر سے اون تو سے کے برابہ ہے جب اتنا کالی مزجود ہوتواس پر جالیہ وال تصد ذکراۃ فرص ہے ۔ اسی طسر ح سونے کا نصاب بہتل منقال بعنی سائر سے ساست تر سے ہے جب کسی کے پاس مونا اس مقدار کو بہنچ جانے تو جالیہ وال تصد ذکراۃ ادا کر مگا۔ سکہ دلائے اوقت ہی جب جاندی کے نصاب کو پہنچ جانے بعنی ساڑھے باون دلیجے الوقت ہی جب جاندی کے برابرا کر کسی کے پاس کر نسی نو طے موجود ہیں تو اس پراڑھائی فرسے جاندی کے برابرا کر کسی کے پاس کر نسی نو طے موجود ہیں تو اس پراڑھائی فیصد کے جرابرا کر کسی کے پاس کر نسی نو طے موجود ہیں تو اس پراڑھائی فیصد کے جرابرا کر کسی ہوجاتی ہے۔

چسنے والے جانوروں میں اگر کسی سے پاس پاننج اوندہ ہیں تو اسے سالاند اکیب بجری ذکرۃ اوا کہذا ہوگی ۔ دس اوندہ بدوو، بندرہ بریتن اور میں اوندہ برجوی ذکرۃ اوا کہذا ہوگی ۔ دس اوندہ بردور بندرہ بریتن اور میں اوندہ برجا رکجہ یاں اوا کہ دیگا ۔ البتہ حبب اونوں کی تعدد کیجیس ہمیں بہنچ جائے تو اکیس اوندہ اوا کرنا ہوگا حید ایک سال سمل ہوکہ دورمارال

ادای جایتی . گذشته درس بی بیان ہوچ کا ہے کہ زکاہ کی تقیم کے سلمین انقیل کا مرکز ہے کہ کریت تھے اس بیا اللہ تعالی نے اس آبیت بیں زکواۃ کے آبھ مصارف بیان کریے ہیں اکدا کندہ کسی کواعتراض کی تنجائش نہے گریا زکواۃ کی تقییم کا کام اللّٰہ نے لینے ہاتھ ہیں رکھا ہے اور لینے نبی کوھی اندتیار نہیں دیا کہ

وه مرضى سي مقيم كمدوي و مرضى من المعتمد وي و المستركة والمستركة وا

بنیک صدقات (زکواۃ)فقراداورساکین کے سیے ہے ام ننافعی و فراتے ہیں کہ فقیروہ نخص ہے جرائکل نا در ہوئی کداش کے پاس ایب وقت کا کھا ناہمی نہ ہو۔ اور سکین وہ سے بس کے پاس مقررا اس سے مگروہ اس کی جائز فروریات کے ۔ یہے ناکا فی ہے را م م ابو حذیفہ و اس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے

کرستے ہیں ، وہ فراتے ہی کہ نقیروہ ہے جس کی کم از کم صرور است کھی پوری نہ ہوتی ہوں ، اگر جباس سے باس کچھ نہ کچھ سے مگراس کی گذاروہ محصیک طریقے سے نہیں ہمرتی ، اور سکین وہ ہے جس سے پاس ایمل

محجے نہ ہونعی کے ایک وقت کا کھانا بھی بسرنہ ہو۔ سورۃ بلہ آپ ہے۔ اُکٹی مسٹی کیٹ نا کیا اسٹ ٹوکٹ نے بعنی مسکین جربائیل ملی میں بلا ہوا ہو ، اس کے اِس کچے مذہو ہرمال ہاں پر ضرایا کہ زکراہ کے عندار بہلے منبر ہم

ففراد اور دوست منبر ميماكين من مال زواة ان كواداكيا مبائد كا م نيسرس منبر بوفرا إكوالعليم لين عَلَيْهَا تعِنى وه لوگ جونظام زكواة أور

عالمین زکواة اس کیخصیل کا کام کرستے ہیں۔ زکوٰۃ موقع پر وصول کرسنے م<sup>ا</sup>سے یااس کے سیلے دیگرانتظام کرسنے میلازمین دعنیرہ اس السسے معا دصنہ وصول کرنے سمیے حقدار ہیں بننے طبکہ وہ بنو ہاشم کے خاندان سسے منہوں ،

مراي وَالْمُوَ لَانَ مِي وَالْمُولِيَّةِ مِي الْمُولِيَّةِ مِي الْمُولِيَّةِ مِي الْمُعَلِينِ اللهِ اللهِ مِي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن الل

وہ لوگ ہیں جَن کے دلوں کو الفت دلائی جاتی ہے بعبض لوگ آسلام توسے آئے ہیں محکم الی محاظ سے محزور ہیں ۔ لیسے لوگوں کی آلیف فلوب

کے لیے بھی ذکواۃ ہے دیا جاسکتا ہے گاکہ کوئی دوسے رزمہب والائے۔ الدیج دلجہ اپنی طرف مائل نذکر سکے حصنور جاکہ الدامہ کے زمائہ مبارک مراس

لا بچ وجرائی طرف ، ال مرست معور و بید ماده می را به بارت یا ت مرسے ای توگوں کو اسے دیا ما تا تھا ، جن کے اسلام الا نے کی توقع ہوتی

معتب ان دور الريط في ديا جا با على مبن سے اسلام الاست في حرب الله على عرب الله على عرب الله على عرب الله على م على ويدرس حبب الله تعالى في اسلام كو قوت عطا في ادى تر تو الله الله على الله على الله على الله على الله على ال

منى بعيدين بب معرف في منه منه مروف مسرس منه براي منه المراي منه بيري منه بيري منه بيري منه بيري منه بيري منه ا ريون كونهيس دياجا تا تصا. البيته جونخض اسلام لاجيكا منه اور محمنر در سيطاس

کی حسلہ افزائی کے لیے ما<u>ل زکواۃ یں دیایا آ از ہے</u>

ذکراہ کا پانچاں مسرف و فی الرقاب کردنوں کو جھڑانا ہے۔ بعنی غلاموں کو جھڑانا ہے۔ بعنی غلاموں کو از کا کا کیا کر کرا زاد کا نے بیے بیے بعض مکانت غلام ہوتے تھے کہ اتنا مال کوا کر ہے ہے دونو تم ازاد ہو۔ لیسے غلاموں کی مردیجی مال زکراہ سسے کی جاسمتی سبے تاکم وہ تقررہ زفم

اداکمیسے ازادی کی تعمت سے بہرہ در ہوسکیں بعض فراتے ہیں کراس مر اداکمیسے ازادی کی تعمت سے بہرہ در ہوسکیں بعض فراتے ہیں کراس مر

مِتْ قَلْ عَلامُول كُونِهِ فَهِ مِدِكُمُ الْأُوكِيا عِلَى الْكُرِيْ فَي قَدِي مُول لَوْالْنَا وَكِياعِ الْمُكَاتِبِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ

س فدیدا واکمرکے انہیں راج تی دلائی حاکتی ہے۔ بیسب گرون جھیڑانے کی مر

موجی بیرال دیا جاسمتا کسی کسی کسی کارسی میرسی وسی تا دان برگیا ہے یاکوئی شخف محمدی حادیثے کا فتکار ہوگیا ہے ، ایکسی کی خماست سے کر تھیس گیا ہے نوبیل

سی عادیے وہ معاد ہوئیا ہے۔ بیسی کا معتصصر پر بی تا ہے۔ اگریس المردمبی زکارہ کیے ال سے کی جاسحتی ہے بیشال کے طور بر اکیاری مُولِفة القلوب

> انامی نم*لایا*

متعرض

سمے پاس دس ہزار تھیے موجود ہی مگراش نے گیا رہ ہزار روبیہ قیرض دیناہے تراس سے قرص کی بیا فی سے بیاے اُس کی مرد کی جاسکی ہے سکے شرط بیہ کہ قرض کسی مائز مقصد کے لیے لیا گیا ہواور معراس کی ادائیگ کی طاقست کھتا مورا كرفضول رمم ورواج ي الآيئ ياكسي علم كام حواً وعيره كے يلے فرصنه لياہے توليستخض ي امرد نبيس ي عالي . بيرزودة ي طيطي مرسه .

رات می مِعنس کام فراتے ہی کہ اس میں تین فریم کے لوگ آتے ہیں ۔ اكب تووہ غازى ہيں جرالت كے رئے ميں جہاد كے ليے شكتے ہیں .اگر وہ محتاج ہی توانیں ال ذکراہ یں سے مسے دو۔ دوسری تسم کا مہ آدمی ہے۔ جرجے کے لیے نکلامگر راستے میں کوئی ما دنہ بہت س گیا، کچرری ہوگئی پاکسی اورطریعے ہے ال صنائع ہوگیا امراس کاخرجہ ختم ہوگیا ہے ۔ ایستخص کہہ منقطع الحاج كتتين بيهي زكاة كامال يرسكتاك وتنيسر فمرتر ديني تعليم عهل كرسنه والبطلباء من وبصول تعليم كي وسي كوني كاروبار منين كريسكنزير

عِكَ اللَّذِينَ أَحْصِرُ فَى فِي سَهِ لِي اللَّهِ كَيْ تَحْت عَادَايِ لِي بِي شار توكرزكاة كمحتى شار بوتے من ـ ذكاة كيستحقين مي سي الحفول نمبر والبن استبيت ليعيم مافول مافر

كاسب كوئى اليامها فرجس كاسفرخرج خمتر بركياك بسه اكريج بخصرش اس كاكافى ال بوجر دسب مكراس سے بہنیں كها جائيكا توسينے كھرست ال منتحوا ہے بكر

وه ال زكوة كامتى بىداس كى مردكى حاليكى .

السرتعالى في زكرُة كي يا عظمصارون بالن فرائي من كالزكرة اِن مارت برصروت ہوسخاہیے ، اس سے علادہ کسی دوسٹری عگر زکاہ کی دقم خرچ منیں کی جاسکتی .

مزا؛ مَنْ يَضَدَةٌ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ا

کیسی انسان کا وضع کردہ نظام نہیں مکبہ السّرتعالیٰ نے بینے کم حکمت اور مصلحت کے تحت پینے کم حکمت اور مصلحت کے تحت پینھیں کر دخل اندازی مصلحت کے تحت پینھیں کر دخل اندازی کی اجازت میں کر دخل اندازی کی اجازت میں کہ دی ہے۔ اس مصلح سے ذکواۃ تقیم نہیں کہ رکھتا ہے کہ اس میں کے بیان میں کا ذمی ہے۔

غن ، استحقاق ، غربت وغنیو کرمانتا ہے۔ اور وہ جو بھی فیصلہ کر آئے ہے اس میں حکمت پوسٹیرہ ہوتی ہے خواہ انسانس کو اس کی سمجھ آئے ہا یہ آئے بیجم فدا تعالی کی صفت ہے لہذا اس کی حکمت سے تحت دیے سکتے احکام کونیا ہے کہ زاہی عین سعاد ست ہے۔ خلافی احکام میں اپنی عفل کو ذعبل نہیں جا

حكمت والاسب وه برظابروباطن سدوا تف سهدوه وه براكب

فرايا كَاللَّهُ عَلَيْتُ وَكَ كِيدُ فَيْ ادر السُّرنَا الى سب كيدهان والا ادر

وإعسلمواً ١٠ آیت او تا ۱۲ وكرسس لبست فمد٢٣

وَمِنْهُ مُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ النَّائِيُّ وَكَفُولُونَ هُو الْذَنَّا قُـلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَكَّكُمُ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَلُؤُمِنُ لِلْمُؤْمِنِ يَنَ وَرَحْ مَدُّ رِلَّالَا يُنَ امَنُوا مِسنَ كُور وَالَّذِيْنَ ۚ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُ مُ عَذَابٌ لَلِيهُ ۖ وَالَّذِيْنَ ۚ يُؤَذُّونَ كَاسُولَ اللهِ لَهُ مُ عَذَابٌ لَلِيهُ ۗ يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِلْيُضُوكُمْ وَلِللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنُ يُنَفِّوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِ يُنَ اللهِ يَعَلَمُولَ اَنَّهُ مَنْ لَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّا لَهُ نَارَجَهَتَ مَ خَالِدًا فِيهَا ﴿ ذَٰلِكَ الْحِنْكُ الْعَظِيبُ عُر ﴿ يَحُذُرُ الْمُنْفِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُوْرَةٌ تُنَابِّتُهُ مُ رِسَمًا فِي قُلُوبِهِ مُو قُلُ اسْتَهُزِءُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُذُرُوُنَ ۖ ﴿ اللَّهُ مُخْرِجُ مَّا تَحُذُرُوُنَ ۖ ﴿ وَلَيِنُ سَالَتُهُمُ لَيُقُولُنَّ إِنَّكُمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ مَ قُلُ إِبِا لِلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَكَسُّولِهِ كُنُ تُعُ تَسْتَهُزِءُونَكِ ۞ لَا تَعْتَذِرُوا قَدُكُفَرُتُوبَهُ بَعْدُ 

نْكُذِّبُ طَآلِفَةً لِإِنْهَا مُ كَانُوا مُجُرِمِينَ ﴿

تن حب مله اور لعض الله (منافقين) يس سے وہ ايس جو مکلیت پنچاتے ہیں اللہ کے نبی کو اور کتے ہیں کہ وہ کان (کے کیچے) ہیں۔ آپ کسر دیجئے وہ کان ہیں تہاری سبتری کے یے۔ وہ یتین کھتے ہیں الٹر پر اور تعدیق کرتے ہیں ایان والوں کی اور مسربان ہیں اگن وگوں کے لیے ہ ایان لائے تم میں سے ۔ اور وہ لوگ عم شکلیف بہنجاتے ہیں التّعر کے رسول کر ، اُن کے لیے وروناک منزاب ہے (۱۱) یہ (منافق) قسیں اٹھاتے ہی اللہ کے نام کی تہارے سامنے عكم تمهيل خوش كري عالانكه النتر تعالى ادر اس كا رسول زياده حقدار ہے کم یہ اس کو نوش کریں اگر یہ امیان مکھتے ہیں 🛈 کیا اِن لُوگرں نے نہیں جانا کہ بٹیک جونتخش مخالفست كرك سے سكا اللَّه كى اور اس كے رسول كى استحقیق اس كے لیے حبنم کی آگ ہے ، جس یں وہ ہیشہ کہنے والا ہوگا اور یہ ہے رسوائی بڑی 🕆 ورتے ہی منافق اس بات سے کم نازل کی جائے اگ پر کوئی سورۃ جو بتلا سے اگ کو جو سمچھ اُن کے دِلال میں ہے . لیے پیغبر! آب کہ شیخ تَحْسُّلُ كُر لو ، بينك الله تعالى الكالف والاسب أس جير كو جس سے تم ڈرتے ہو آ اور اگر ایٹ اِن سے پوچیں تر یا کیں گے کہ بیٹک ہم تر بات چیت كرت تھے اور محض دِل الى كرتے تھے . كے پينبر! آب کہ میجئے اکی اللر کے ساتھ اور اس کی آیوں کے

ساتھ ادر اس کے رسول کے ساتھ تم تھٹا محستے

تعے (1) مت بہانے بناؤ تم نے کفر کیا ہے بعد ایمان کے نظاہر کر سے ایک معاف کر دیں مجے ایک ایمان کے نظاہر کر سے ایک می ایک گروہ کر تم یں سے تو یقینا ہم منزا دیں گے ایک گروہ کر تم یں سے تو یقینا ہم منزا دیں گے ایک گروہ کر اس وج سے کر بیک وہ مجرم ہیں (1)

پہلےجادی فرضیت اور اس کی ترغیب کا بیان تھا ۔ بھر مانعاست جاد کا ذکر ہوا اور جاد و قال سے تعلق بہت سے ضروری احکام صادر ہوئے بھر منا فقین کی پروائی کا ذکر ہوا ۔ ان کا پیچے رو جانا ، جلے بہانے بنا ، طعن و تنبع کرنا ، خود غرضی اور مفاد کیستی میں جبلا ہونا ، بیر سب الدرنے بیان فرایا مفاد بہتی ہی کے ختن میں ایک یہ بات بھی تقی کرمن فقین صدقات کے بارے میں اعتراض کرتے تھے ، اگر اندیں کچھ بل جاتا و خوش ہوجاتے ورنہ الدر کے رسول کی تقیم پر اعتراض کرتے ۔ الدرنے ان کے اللے اعتراضات کا جواب بھی دیا اور بھر زکاۃ وصدقات کے مصارف بھی بیان کے کہ یہ ال فلال فلال فلال مات پر خرج ہوئے اس مافی ہو تو دصاحب مال تھے ، وہ زکاۃ وصدقات کے مصارف بھی بیان کے کہ یہ اللہ فلال فلال مات پر خرج ہوئے اللہ تا مان فق ہو تو د صاحب مال تھے ، وہ زکاۃ وصدقات کے صدار نہیں ہو سکتے تھے ۔ آگے بھی اللہ تھا ہی نہ منافقین کی بہت میں بُری شکھ لتو ل کا ذکر کرر کے الن کی خرست بیان کی ہے ۔

مثاخیّن کی ایڈارسانی

ربعلآيات

ار شادہوتا سبت و مِنْهُ مُ وَ الْذِیْنَ کُوفُدُونَ النَّبِی ان منافقوں میں سے بعض یا ہے ہیں جوالنٹر کے نبی کوا نیاد بہنیا ہے ہیں کو وکان ہیں بھوالنٹر کے نبی کوا نیاد بہنیا ہے ہیں کہ وہ کان ہیں بینی کان کے کچے ہیں ، وہ ہراکی کی بات سُ لیتے ہیں لہذا ہم جو بات کریں وہ مان لیں گے ۔ گویا اس طرح وہ برگوئی کرکے النٹر کے ربول کو مکلی ہے جو جی حیالان کو مکلیفٹ بہنیا ہے ہی مطلب یہ کہ جا دمیں عدم شرکت کے متعلق ہم جو جی حیالان کریں گے ، اور النٹر کے ربول کو یعنین دلانے کی کوششش کریں گے ، وہ جاری ہائی پریفین کریں گے ۔ چائیر غزوہ توک کے موقع پرمنافقین نے بست سی باتیں کیں اور پریفین کریں گے ۔ چائیر غزوہ توک کے موقع پرمنافقین نے بست سی باتیں کیں اور

ظری حیار مازی کی مگرانٹر کے رمول نے ان سے درگزرکیا ، ان کے جیلے بلنے محرفبول كرستے بوسئے اُن كے خلاف كريى كاروائى مذكى رجب ملان تبوك كى طرون دوانه ہوسہے ستھے تومنا فقین اس قسم کی طونہ زنی کرسنے تھے کہ دیجیو جی ! یہ دومی معطنت کے ساتھ مقابم کرستے گئے۔ لیے حاسبے ہی انہوں نے رومیوں کو مجی عرب ہی معجدال ہے۔ اس می انٹریا کے امری ادامین وك ميغر خد على الله على وللم عفاف علط قسم الرايج والمرت تي المرا المرا نے فرایم ان میں سے بیض وہ میں جوال کے لئی کواڈسٹ سینی کے ہیں، بعنی برکرائے انساف منیں کرتے اور مہی جارائ زبیں فینے ، انگر کے بنی کوازی ببنجانا توكفركي بالشبهب بني كوالاض كمزا التذكوالاض كرلب والأتيم كى إتبر كافراور من من لوگه بر كاست براس به كوالله نصور احزاب مي معي بيان فرايس التطرا وررسول مصفلا فن اذبيت اكسيوده باتين كريف والا شدرد عنت تر ماسخی نبایہ اور اگر کوئی شخص بے گن م<sup>س</sup>لمانوں کے خلاف بھی ایسی آ كريكا تومجرم بن كا اورخداتعالي كي لم ل معون عظر ع كاربيرهال ورمايا محمنا فقين ميكسي بعض السيرس والاسكيني كون ككبوث بنجاستيم اور سیمجھتے ہی کہ ہم حرکھیماول فول کر دیں گے وہ ہماری باست اُن عامیٰ گئے كبونكه وه كان كي كيفي من م

صنور کا خلقِ عظیم

*ارشا دمبارك بمى ب* كجوثتُ لِلاَتْمِ حَرَمَكَادِمَ الْأَحْدَةِ یعن الله سنے مجھے مکارم افلاق کی کھیل کے کے سیعوری فرایا ہے۔ حصنورعلیہ اسلام تواس اخلاق صنہ کے تقاضا سے بخیت من فقین کی لئی ریری باتمی اوفضول جیلے بہانے مٹن میلتے تھے مگر برلوگ سمجھتے کے کہ آپ ریری باتمی اوفضو کی سمجھتے کئے کہ آپ کوکے چیز کاعلم ہی نہیں مبکہ بائک سا دہ طبع ہیں ، جوکوئی حیلہ مبانہ بیش کر تا ہے اُسے قبول كرسينية بالله وفرايا بيركان بس سكرتهارى ببترى كسيب أوروه التركانبي <u>مُعَامِّنُ بِاللَّهِ السَّرَبِ لِيْنِ رَحَمَّ سِمِ فَلْيُ مِنْ لِلْمُ وَمُونِ بِنَ اور وه</u> ایان والول کی تصدیق کرناسیے۔ بیاں بر ایان بغوی عنوں میں استعال ہوا ہے۔ایان کا بعنی معنی تصدیق کرنا ہی ہوتا ہے۔ بشریعین کی فاصفاص باترل کی تصدیق کوایان کهاجانا ہے مون جرباست کرستے ہی السر کانبی اس کی تصدیق کر اسے نین اس کو سے محصا ہے ۔ فرایا السُّر کا بنی خود السُّري ايان رکھتا سبت، اور دوست موموں کی تصدين كمرًا سبُ وَكَرَحُ مَلَ اللَّذِينَ أَمُنَ فَي مِسْكُمُ أُورالله كانبي نہر مان سہے اُٹ لوگوں کے بیے جو تم میں سے ایان لاسٹے کیونکر الٹ<sup>ار</sup> کا *فرانسٹ فَاخْمِطنُ حَنَاجِكُ لِلْمُؤَّمِنِ بِيُنَ كَيْضُفقت كُح* بالدوايان والول محصيل ليست كرلس بعبى الن سيستفقت إدرمه ابى كے ساتھ بيش المي اسى سورة كے اخرى آب كو يا لُمُ قُرِبِينَ رَةُ وُفِكَ تُرْجِيدُ مُحْرِيكُ مُعَلَى كِما كياب، تعنى آب المِل ايان سمے ليے نهاسيت شفقت مطلع اورصرابان بب يمريا حصنورعليه السلام ابني صفات جمیلری بنا برہراکیپ کی باسن سمن بینتے شقے مگر درباطن منافقین سمجھتے ستھے کہ وہ اُسپ کو دحوکہ شے سہے ہیں ۔ مَرَايِ يَادِرَ كِصُوا فَالْلَذِينَ لِيُؤْدُونَ كَالْكُومُ اللَّهِ مِعِواللِّمْرِكِ رسول كوايد مبنجاتي من لَهُ وَعَذَاكِ ٱلْمِيتِ وَعَذَاكِ الْمِيتِ وَهُ دروناك عذا

كم منتى بن و و الله تعالى كے عذات بنج منيں كير كے اسوں سنے الٹرسکے دمول کو ذہنی طور میرا ذمیت بہنجائی سیے اور آسپ کوریٹان كمياب اسبيه والمحنت منزائص مقدار بي صنور عليدالسلام كافهر بان أدر سليم الطبع بوزا تولقيني باست سبت سنحراس كاليم طلب نهيل سبت كم مجرم لوگ منزاسے زیج حایم گے ۔ نہیں ، ملکہ انہیں درد ناک عذا کے سزاحکیمنا ہے گا فرا الميلفون والله وككودية الق الله الله الله الله الله الله المات بي تعمار علامة . است بات باست برقتم اعطانا ائن كى عادست سرے - سورة منافقين سي سيے كمن فق وگے قسیس اعطا کرا انگر کے رسول کو اپنی وفا طرمی کا بیٹین دلاتے ہیں برکڑاں للے نع فرالي إنا المُعْلِفِ أَيْ لَكُذِ أَوْلَ أَيْرِ عَمِرتْ مِن إن كَاقْمول كالمجمد اعتبار منیں یجب کوئی مؤن الگر کے ام می قسم اٹھائے گا۔ تووہ قابل کی پیمر ہو کی کیونکیمون الس تعالی کی صر درجے تعظیم کرتا ہے مگر منافق کونہ السّر تعالیے سے کوئی تعلق سے اور نہ ایان والوں اسے ، لہذا وہ عبوٹی قسیر کھائے تنے میں مدرسیت تشرافیت میں آ تا ہے کہ حصنرست علیای علیم السلام نے ایک سنخص کواپنی انکھول سیسے چدری کرستے ہوئے دیکھا اور فرمایا، الگیر کے بند سے " تم نے چوری کیوں کی ہے ؟ نووہ فض السّر کے نام کی تسم اٹھا کر کھے رگا۔

نوشنوري

كي ملاش

ہول جنوں کے سیجھے یوری کرستے ہوئے ویکھا ہے ۔ قَمُر كامسُل كھي السُّرتعالي سنے سورة بقره بي بيان فرايا سے " وَلَا عَجُعُكُولُ اللَّهُ عُرْضَكَةً لِلاَ كَيْمَادِكُو النَّاسِكَ إِلَى الْمُركِرِ النَّاسِكَ إِلَى الْمُركِر ابني فتمول كانثامزيذ بناؤ- ہزنكيب إت كے انكار كرينے مي قسين الطالتے ہو۔ اگر مجبولاً کہیں تنم اٹھانی بھی ہیسے توصرف السّرکے نام کی یا اس کی صفیت كى تىما ھاؤ،كىلى دوسرى جېزكى تىم ست اھاؤ قىم كامئىلە باسخىت سە

مہٰں نے نوچے *ری نہایں کی ۔*اس میعالی علیالسلام نے خرما باکہ م*س الٹیرے* 

الم كي تعظيم كمريت موسك تمهاري شمرياعتبار كرتا مول اورايني أنحفول كوصلاتا

اس کی وسب سے بھی ان ن شرک میں منبلا ہوجا تاسیے۔ فرایار تسمیر اطالتے بى السيرك ام كى لمسين خور المريد الم لگیس کرسی جارے ہی آومی ہیں۔ فرایاان کا نظریہ باسکل باطل بے۔ نہاری رضام طلوب نهي بكر فَاللَّهُ وَيَهُمُ وَلَكُمْ الْحُصَّةُ النَّحُقُّ اَنْ يُحْرُضُوهُ اللَّهُ اوراس كاربول زا دہ حقارمي كم ان كوراضى كرستے إن كادفى ا مْ فُينِينَ اگران میں ایان سے توانہیں انٹراور اس کے رسول کو راضی کرنا عاہیے خواه دومکرکوئی رامنی بردیانه جو مست<u>سے بیلے الٹ</u>رکی رعنامطلوب ہے اوراس كے بعداس كے رسول كى خوشنودى جا سيئے جراليكر كا نائب اور اس كى رضايا مودنیا می اور کر سف والاست مگران من فقول کی حالت یہ ہے کہ ضرا کو تو الص كريس براوزنمين اصى كري في كصيب كوتنال بس مدرث تربي یں آ ناہے کہ جُرِشخص اللّٰرتعا لی کونا اص *کریسے گا اور مخلوق کو اصلی کہنے۔* التلاتعالى اس مخلوق كے مطابقوں ليسے ذليل ورسوا كريے كا۔

فرایا آک و کوک کو گیاان کوعلم نہیں کیا یہ اس حقیقت سے مخالف المول کا اللہ کو کی کیا یہ اس حقیقت سے سول اللہ کو کوئی کی الفات میں انتخاف من کی کے دور اللہ کو کوئی کا کا کہ کا اللہ اور اس کے رسول کا فاک کا کہ کا کہ کا اللہ اور اس کے رسول کا فاک کا کہ کا کہ کا اللہ اور اس کے رسول کا فاک کا کہ فاک کا کہ کا ک

ہیشہ کے گا۔ اس پر الٹر کاعضہ ہے ہوگا اور اُس کی لعنت بھی ہوگا اور اُس کی لعنت بھی ہوگا فرایا ، کیا پر باست ان ہر واضح نہیں ہوئی ؟ جاعت کے لوگوں کو تو راضی کرسے کی کوششن کرسے ہی اور الٹار اور اس کے رسول کو نا داخل کرہے

مِي ربير توصنيم كے تنی میں خلاف الحجنے نگی الْعَظِیدِ مَوَّ اور بير بيرست. ط بي رياتو صنيم کے تنی میں خلاف الحجنے نگی الْعَظِیدِ مُوَّ اور بير بيرست. ط بيران کي سائ

بڑی رموائی ہے۔ اس سے طبعہ کرکیا ذاست ہوسکتی ہے کران ان راحت کی ہرچینر سے محروم موکر ہمشہ کے بیلے منرامیں مبتلا ہوجائے۔ اور منراجی

اليى سخنت كرجس كالصور تفي نهيس كياجا سكتاب

رييه بتني

كهنوت

سر کے النظر تعالیٰ نے منافقین کی زمہنی کیفیت کوبھی بیال فرایاہے منافق عاسنتے ہیں کہ ان کی سیدا یانی کی باتوں کروقاً فوقاً گا مرکردیا حاتا ہے وی کے ذریعے اللہ تعالی لینے بی کرا گاہ کر دیتا ہے اور بھرالطر کائنی ان كاعال عام توكور مين بيان كردييًا ب منافقين مهيشه اس خوف مين بنلا<u>ئے تھے</u> کرکہیں ہارا رازوجی اللی کے ذریعے فاش مذہوجائے - اِسی بنا پرسال میں ایک دومسرتبر ہولگ رسوابھی ہوتے تھے منگریہ بازنہیں آتے تھے حالانکرایک عام ان ان حبب دیوا موجا تا ہے تولیسے برکرواری سے یاز اعبان چلے بیٹے مگریہ لوگ بار بار ذلیل ہوسنے کیے باوجود اپنی فیسے حرکات ہے بازنہیں آتے تھے۔ السُّرتعالیٰ نے اِن کی اسی کیفیٹ کو بیان فرمایہ يَحُذُدُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ شَنَالًا عَكَيْهِ مُ سُورٌةً مَانِ لَا كَالَهُ عَلَيْهِ مُ سُورٌةً مَانِ لُول اس ابت سے ڈرستے ہیں کہ اتن میکوئی سورۃ ا تاری طائے تنظیب مجھے خریکا فِی قُلُق بِهِ مُ الله من الله من الله من کردم کھا اللہ کے داول میں ہے ربعنی خدا تعالی اکن سکے رازوں کوافٹا کریسے منافقین ہمیشہ اس باست سے فاقت سے بینے ہیں مگرساز شول سے بھیرسی باز نہیں آئے۔ فراي فَ لِ اسْتُكُونِ وَكُل السِيمِيرِ اللهِ اللهُ الله إِنَّ اللَّهِ مُحْدِرِجُ مِنَّا عَدْرُونَ مِنْيَكِ السِّرتِعَالَى نَكَالِينَ وَالاَّبِ اس چیز کوش سے تم ڈر نے ہو مشرک اور منافق کمنز در میمانوں کو کھٹا کیا س تے تھے کرد تھیدا بنان کے پاس آباس ہے ، ندمکان اور ندسوری اور

اس چیز کو جس سے تم ڈر نے ہو مشرک اور منافق کمز در ممالاً کو الکو تھے کا اور نہ سواری اور میں ایس ہے ، نہ مکان اور نہ سواری اور کی ہوتے کے دکھید ابندان کے باس آباس ہے ، نہ مکان اور نہ سواری اور یہ بہت ہیں میکی سورتوں میں ایبا ہی حال مشرکوں کا بیان ہو جکا ہے اور اب منافقین کا بھی ہور ہا ہے ۔ منافق کے تھے تھے کہ کہ ملک روم فتح کر نے جا ہے ہیں حالانکہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں ۔ نہ فوجی منظم ہے اور نہ المحے سواری مفقو دہ ہے ۔ ایمیں ہزائیل کا سفر در مینی ہے اور یہ روم کے محالات کے خواب دیجھ ہے ہیں اس قبم کا غراق کر ہے اور یہ روم کے محلات کے خواب دیجھ ہے ہیں اس قبم کا غراق کر ہے اور یہ روم کے محلات کے خواب دیجھ ہے ہیں اس قبم کا غراق کر ہے ہے اور یہ روم کے محلات کے خواب دیجھ ہے ہیں اس قبم کا غراق کر ہے ۔

تے جس کے جواب میں السّر نے فروایکہ اب نوعظ کر لوم گرالسّر تھا کے ہم گرالسّر تھا کے ہم گرالسّر تھا کے ہم کا ، جنا کچریہ یا تیں جی تمہار سے دا زول کا بردہ صنور فاکسٹس کر سے چھوڑ ہے گا ، جنا کچریہ یا تیں جی السّر سے طلاوہ غزوہ نبوک کے داسۃ میں امنوں نے جوسازش کی ، السّر سنے کے علاوہ غزوہ نبوک کے داسۃ میں امنوں نے جوسازش کی ، السّر سنے کے سے برراحیہ وحی طام فرادیا۔ اور وہ تمام سے زشی اللہ وخوار ہو ہے ہے۔

منافقین *کاعذر* 

فرا وكين سَاكَتُهُ مُ الراب ان سے يوجيس كرتم نے ايس بات كيون كى جى وجسس اوگول بى برگانى يىل بوتى ب كيفولگ الشَّمَا حَيْنًا حَيْوَن كَ نَكْعَبُ تَوكِيْ الْمَاسِلَم مِهْ مَرْسِرون إست چیبت اور دلِ بھی کمیستے ہے ۔ ہما المقصد توصرفت دوران مفرتفری طبع تفائمسى كى برائى مقصود ندهتى رايسى باست جيست كرنے كرائے مفرامانى سے طے موجا تا سے ۔ اہنوں نے برگوئی کایہ بہانہ تلاش کیا مرگر النگر نے مرايا هشك ليصيغيرا أبهرس أبالله والليه وكرسوله كَخُنْتُمْ تَسَنَّعُونَ وَ فَي كَياتُم التَّر ، اس كَر احكام) اور اس كَ رسول کے ساتھ بنسی مزاق کرتے تھے ۔ تہیں عظی کرنے کے لیے کوئی دو مىرى چىزمىترنداً ئي :نم سنے جها د فی سبل النار کو ہی موننوع سخن بناليا اور انسس ماکا الملک سے حکم شمے ساتھ استنزاء کیا جس نے قرآن پاک ازل فرما یا بیسر تم نے اللہ کے دمول کے مائ وطی کا کہ بریر سب کچھ اس کے تھے کے مطابق

کرایا کا تعنی تنگردگو ایسلے ہائے مت باد۔ فی کہ کھڑ تھ کو کھئے۔
اِلْہِ مَادِی کُھے ہُم کے اظارا کان کے بعد کفر کا اڑکا ہے کیا ہے تعنی کا می بیائے ہے تعنی کا می بیائے ہے تعنی کے بعد کفر کا اڑکا ہے کیا ہے تعنی کے می بیائی کے دس کھ می بیائی کے دس کا می بیائی کے دس کا می بیائی کے دس کا می بیائی کے ایس کے دس کی ہو ایک کے در ایان سے کا می بیائی کے می کا می بیائی کے در ایان سے کا می بیائی کے می کا می بیائی کا می بیائی کے در ایان سے کا می بیائی کا می بیائی کے می کا می بیائی کا می بیائی کے در ایان سے کا می بیائی کا می بیائی کے می کا می بیائی کا می بیائی کا می بیائی کا می بیائی کے کھڑ کر زمیج کے ہو آواہ تناف کا می بیائی کا می بیائی کا می بیائی کے کھڑ کر زمیج کے ہو آواہ تناف کی کا می بیائی کے کھڑ کر زمیج کے ہو آواہ تناف کے کھڑ کر زمیج کے ہو آواہ تناف کے کھڑ کر زمیج کے کھڑ کر زمیج کے ہو آواہ تناف کے کھڑ کر زمیج کے کھڑ کر زمیج کے ہو آواہ تناف کے کھڑ کر زمیج کے کھڑ کی کے کھڑ کر زمیج کے کھڑ کی کے کھڑ کے کھڑ کی کے کھڑ کی کے کھڑ کی کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کہ کھڑ کی کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کھ

كروادرالترسيماني انكر الترفينافيين كريه وعيري سائي حوالت لَّعْفَ عَنْ طَآبِفَ فَي مِنْ كُورُهُم ال بن سے ایک گروہ کومی " کردی گے نُعَازِ بُ طَآبِفَ فَا تُولِقِیْ ایک گروہ کوسزاجی بیگے۔ معانی كي يُصورتين بوسكتي بي مثلاً بيكر العلا تعالى توسرى توفيق عطا كه يسب بيا بخر بعض بفتن حضور على الدين كالم الم الله من المالي ا پرداخل ہو سے اللہ سنے ان سے درگذر فرایا - اور جس گروہ نے معافی ہی انگی، ان کے دل کفربرا را ہے رہے ، نافقت ان کے جیم وجال میں دجی بسی دہی وہ لازمائنزا کے بیتی ہیں ، فرمایا باسے لوگ ہماری منزاسسے بھی ہنیں سکیا گئے وج ظامرے باکھ می کانوام جرم ان دہ مجم ہی ہے، وہ سیح دل سے ایال ندلانے لندا وہ منراکتے تحقیرے ۔ بہاں اللہ نے من فقین کے وہ حالات بیان فرائے میں جوعزوہ توک مے خمن میں ظاہر ہوستے یہ اسکے منافقین کے بعض دیگر قبیرے اوصاف بھی بیان كِ كُنِّح بِي -

واعلموآ أن المستوبة ٩ رس بت جار ١٢

وَ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعْضُهُ مَ رَمِنَ. لَعَضِ مَ يَامُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعَرُونِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ فَنَسِيَهُ مُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ بُنَ الْمُنْفِقِ بُنَ ا هُــُ مُ الْفُسِيقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَتْ مَ خِلِدِينَ رِفِيهَا الْهِيَ حَسَبُهُمُ وَلَعَنَهُ هُ اللَّهُ ۚ وَلَهُ مَ عَذَابُ مُّقِبُ مُ كَالَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ كَانُوا آشَدَّ مِنُكُمُ قُوَّةً وَاكْنُرُ اَمُوَالًا وَ اَوْلَاداً ﴿ فَاسْتَمْتُكُولًا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتُكُمُ بِجَلَاقِكُمُ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنَ قَبُلِكُمُ بِخَلَاقِهِ مُ وَخُضُتُمُ كَالَّذِي خَاضُوا ﴿ اُولِلِّكَ حَبِطَتْ اَعُمَالُهُ مَ فِي الدُّنيَا وَالْاخِبَ الْدُنيَا وَالْاخِبَ الْمُ وَأُولِلَاكَ هُ مُ الْخُصِرُونَ ﴿ الْخُصِرُونَ ﴿ اَلَّهُ كَالْمِهُ مَا الْخُصِرُونَ ﴿ اَلَّهُ كَالَمِهُ مَا الْخُصِرُ قَوْمِ ذُوْجٍ قَا عَادٍ نَبَا الَّذِيْنَ مِنَ مَا تَعْبَلِهِ مَ قَوْمِ ذُوْجٍ قَاعَادٍ وَ تَكُودُ لَا وَقُومِ إِبْلَهَ بِيكُ وَكُومِ مِنْكُانَا وَالْمُوْتَفِكَتِ النَّهُ مُ رُسُلُهُ مُ رِبَالْبَيِّنْتِ عَ فَنَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْطَلِمَهُ مُ وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُ مُ يَظُلِمُونَ ۞

مالم

تن حب مله :- منافق سرد اور منافق عورتیں یہ بعض بعض سے ہیں ۔ یہ حکم میتے ہیں بڑی بات کا اور منع کرتے ہیں اچھی بات سے اور سکیطرتے ہی لینے ابتدوں کو -انہوں نے اللہ تعلیا كو فالموش كر ويا ہے ، پس الله نے انہيں اپنى رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ بیک منافق لرگ وہی ہیں افرال کی 🏵 الله نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے حبنم کی الگ کا جس میں یہ ہیشہ سے طلے ہیں ۔ وہی اِن کے یے کانی ہے اور النٹر نے اِن پر بھٹاکار کی ہے اور اِن کے بیاے دائمی عذاب ہو گا 🕦 ان لوگو کی طرح جو تم سے پہلے گذرہے ہیں ۔ تھے وہ زیادہ طاقت وائے تم سے اور زیادہ مالوں والے اور زیادہ اولاد والے رہی انہو نے فائرہ اٹھایا اپنے سے کا ، پس تم نے فائدہ اٹھایا بانے صے کا جیبا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے ج تم سے پہلے الكذك مي الني عص كا ور تحقي تم إطل باتون مي جيا کہ وہ گھشے۔ ہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں دُنیا اور آخرت میں اور سے لوگ ہیں زیاں کار 📵 کی اِن کے پاس نہیں آئی خبر اُن لوگوں کی جو ان سے پہلے گزیے ہیں لینی نوح علیه اللام کی قوم اور قوم عاد اور قومِ ثمود ، اور ابراہیم علیہ العلام کی قرم اور مدین کے کہنے مطلبے اور اللی تبتیول والے۔ آئے اُن کے پاس اُن کے ربول واضح نثانیاں سے کد بس نہیں تما السّر تعالى الياكم الله يرظلم كرنا ، لكن سق وه خود ابنى مانول

پر ملکم کرتے 🔡

دنبلايت

اعتطالها

السّرتالی نے جا دے سلے میں خافقین کی خرمت بیان فرائی اور اُن کی خورغوضی ، بزدلی مفاد پرستی اور اُن کے بُرے انجام کا ذکر فرایا۔ بھرالسّراوراس کے رسول کی نخالفت کرنے والوں کا عال بیان کیا کہ اُن کے اس کیل کا نتیجہ خطراک صورت ہیں ظاہر ہوگا۔ فرایا یہ لوگ دنیا ہیں بھی سہنے سامنے ذلیا ورسوا ہوں کے اور اُخریت کی سہنے بڑی نامزدی نوائن کے بیے لازمی ہے اَب اُجرے ورس میں السّر نے منافقین کے بعیض اوصا من بیان کے ہیں کہ یہ کہ کرکس قبم کے اخلاق کے حال ہوتے ہیں۔ بھرعبرت کے بیے پہلے رکول کا حال ہمی بیان فرایا ہے اور ان لوگوں کے انجام سے باخبر کریے ہیں۔ بیلے لوگوں کے انجام سے باخبر کریے ہیں۔ بیلے لوگوں سے کہ اُگریتہ بھی ان کے نقش قدم پر جاپور گئے تو تما ادا ایجام بھی

ارت دبرتاب إنَّ الْمُنْفِقِ بِنَ كَالْمُنْفِقِ بِنَ كَالْمُنْفِقَةِ بِسَكَ مَافَق مرد اورمنا في عورتي رمنا في كي جُع منا فقين سيداور منافقة كي جمع منافقات سيد التنرين مردوزن منافقول كي ليه جمع كاصيغه استعال فراياب يعني أكم جس باست كا ذكه آرا به وه تام مردوزن منافقول بريكياك لاكوم وأي س قرآن باک مربست می اصطلاحات بیان بونی بری نیب ایب منافق تھی ہے منتلاً قرآنی اصطلاح میں کا فراس تھے کہ کہاجا نا ہے جو التنر تعاسا کے سکے رارے پاکسی اکیس حکم کا انکار کرنے یوس طرح ایان لانے کے سیلے تام اجزائے ایمان کیصدیق صروری ہے اور کسی ایک جزو کی کوتا ہی ایس ان سے خارج کریشینے کے بیلے کافی ہے اسی طرح کسی ایک جزو کا انکار بھی گانم ہوجانے کے لیے کافی ہے اور اس کے لیے تمام احزائے ایان کا نکافیور منیں ۔ ایمان دار بننے کے لیے ضاتعا کی کی ذات صفات ، اس کی طریت اس کے لاککہ، کشب ساویہ، تا مرسل، قیامت کے دن اور تعت رہر خيروشر ريفين صرورى مهدات اسى طرك الام مينا وي تماتي بي كران احزافي إيان

میں سے کسی ایک کا انکار بھی کا فرسینے کے لیے کافی ہے قرآنی اصطلاح میر منزک افس شخص کو کنتے ہی جواللہ تعالی کی ذات. كو ماسنتے ہموسے ائس كى عيادست ياصفىت مختصە يركسى دوسرى متى كوشركب · بناتاہے میشرک خدا وند تعالیٰ کامنئر ترینیں ہو تامگر وہ مشرک کا اُرٹیکا ب کرکے کا فرجی کی طرح ہوجا تاہیے۔اسی طرح زندتی یا المحدیمی اصطلاح سے طور براتعال مِوثَاسَتِ - اوربدالفلظ ليستِخض برِ مبسے عاستے ہیں جرآ إستِ النی اورْجوس کا ایامطلب بیان کرتا ہے جوالہ الراس کے رسول کی مراد نہیں ہوتا . تیخص بھی کا فرسے متا جلتا ہے۔ اس کے علاوہ سرتہ کا لفظ بھی اصطلاح کے طور پر اليت تخص كے يلے بولاما تاہے جوعاقل ، بالغسه ، اسلام بي داخل سے اور بچراسلام جمیور کرروس به موجا تاسه یا کوئی دوساردین اختیا د کرکیتا ہے مثلا " يبودي، عيباني، مندو وعنيره موحاتا سهيء اسی طرح منافق بھی ایک اصطلاح سبے اور منافق دوقتم سکے ہوستے ہی یعنی اعتقادی اورعملی - اعتقادی منا فق مصنور علیدالسلام کے زما نرکی تصحیطا ہی طور برکلہ ٹرچھ کہ اسلام ہیں داخل ہوجائے ، نازٹر حضے اور دیگراسلامی مور بھی بسجالات منخدول سسے لنرتوالئے تعالیٰ کی وحامنیت کی نصدیق کرنے اور زحضور علیالسلام کی دسالت کونسیم کرتے وہ فرآن پاک کو اسمانی کتا ہے جی نہ سمجھے تھے اکثرجاد سے گریز کرتے اور کھی مجبوراً مشرکی ہے ، وجائے ۔ اعتفادی منافقوں کھے دل میں ہمیشہ کفر بھرا ہو تاس*ہے اور* یہ ابری ہتمی ہوستے ہیں . مدیبے کے منافقوں میں عبرالنگرین الی کا نام سرفہرست ۔ سبے ، ہیو دیوں میں ہے اور تھبی سبت میں رگدمنا فق تصے منا لفار کی دور مری قبر عملی منافق ہے ہیس کو اخلاقی منا فق بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے توگوں سے دِل میں ترایان موجود ہوتاہے اورزبان سے اس کا افرار تھی کر تے ہیں مگر علی طور رہائس کی تصدیق نہیں كرياستے ، گويا اكب جبز كو كماستے ہو شے ہى اُس پرچمل كر نے سسے قاصر

سنے ہیں۔ یہاں ہر قرآن پاک ہیں جن منافقین کا ذکر باربارا یاہے، اگن سے
مراداعتقادی منافق ہیں اور یہ کا فروں سے بھی برتر ہوتے ہیں۔
ندول کے اعتبار سے سورۃ تورہ قرآن کی سہے آخری سورۃ ہے لنا
اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے نام صروری باتیں بیان فرا دی ہیں۔
جاعت کی قطبیر کی فاطریش لیہ فاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ منافقول کی از توں
سے فہردار بہتے ہوئے انہیں اپنی جاعت کا فرد نہیں سمجنا چاہیے۔ اگر انہیں
قریب کروگے، اپنا ہم راز نباؤ کے تونقصان اٹھا و کے اس سورۃ کا ایک
نام سورۃ فاعنی اسی دھ سے کہ الٹر تعالی نے اس سورۃ بی منافقین کو
یردہ جاک کردھیاں کردہ جا کے انہیں خوب رسواکیا ہے۔

اکفین منافق سرداورمنافی عورنب بعض بعص سعی ایک دوسے سع شامبت کے ہیں ریر خشا ہد فی الاخدلاق ہے یعنی ایک وسے کے ساتھ بوری بوری مثاببت رکھتے ہیں۔سب کے افلاق ایک جیسے

ئیں بے کام مرد کرستے ہیں وہی ورنیں کرتی ہیں گویا ایک دوسے رسے ہمیں ہیں اس قیم کی شاہست سے تعلق نود صورعلیہ السلام سے بعض آدمیوں کی نبیت فرای اَنا حیث کے کھے جریتی بینی میں اس سے ہوں اور وہ محجہ

ب - اس قسم کے الفاظ حضرت تعمقر فی مصرت علی ، ام حمین ، اور بعن الربعن الم حمین ، اور بعن الربعن الربعن المربعن الفاظ حضرت علی المربع الفاظ حضرت علی المربع الله المربع المربع علی المربع المربع المربع علی المربع ا

کہ وہ محجہ سے بہ اور میں اگن سے ہوں ، تعنی خوصف نت میرے اندر یا تی عاتی اسے وہ محجہ سے بی اندر یا تی عاتی سے وہ میں اس میں موجہ درسے۔ اس طرح میال منافقین سے بار سے میں فرایا ہے کہ مردو زن بعض آن کے تعبیل سے بیں تعنی ریسب افلاق میں ایک سے کہ مردو زن بعض آن کے تعبیل سے بیں تعنی ریسب افلاق میں ایک

جيد مي اور اکيب جال جيلتے ہيں ۔

فرما إن كي صفت بيه بير يَكُمُ مُ وَنَ إِلْكُمُ شُكِرًى مُرَى إِن كَيْ تَعْيَن مُسِتَّةٍ مِن وَكَينُهُ وَلَا كَا عَينِ الْمَعُنُ فَي إِن الْحَارِ الْحِي بانت سيمنع كرستے ہيں ۔ ان كى رہیں اور مرابیکنڈا بری بات سے بیے ہوتی ہے۔ بیر ہمیشہ لہود لعب کھیل منتے فہتنی اور جھوٹی باست کی تفتین کرتے ہیں اور لوگوں کونیک کام سے دوسکتے بھی کے تیا ہے بیٹلاً اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایسا برایگیڈا کرتے ہیں كەلوگ دىن چى كوقبول نەكىرىل - اس كىے برخلان شىطانى كام كى طرون <sup>ل</sup>اغب کریں گے جو کہ بہت ہی جمی خصابت ہے ۔ التركينافين كم تميري هفت يربان فرائي وَ يَقْبِ صَنُونَ آيْدِيكُهُ ءَ فَسُوا اللّه فَيْسَيَّهُ عَرِوه لِنِے لِمِعُول *وَسَلِطِ تِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كُلُ سِنِهُ مِن*َ مَنُول نِے اللّٰهُ *وَفُرْمُو* کردیاہے ۔ لیسس انٹرنے انہیں اپی رحمست ' ۔۔ےمحروم کردیاجی خ جاں ال عزج كرنے كامو قع آئے ہے ، حیادى تيارى ہوتى ہے يازكواہ وصدقا کی ادائیگی کاموقع ہوتا ہے تولم تقدروک یلتے ہیں سنجل کو پرترین بہا ری کہاگیا سبيه بحضور عليه السلامه كمي سلم الكيستخف كالذكر كياكيا كه اس ميالسي اليبي خوبیاں یائی عانی ہیں ہمگروہ تخیل سے ساب نے منرمایا آنٹے کا پر اُڈ وَعِمِنَ المنحرل تعنى سخل سي مره كركون سي بماري موسكتي سب بحريت فل مجل سب وہ کسی تعربیب کے قابل تہیں ، ترزی مشربقیٹ میں ہے کہ بجیل ہومی المگر سے دور مغلوق سے دور اور جنت سے دور موتا سہے اور الیا تخص جنم ست قريب بولات والماليان الممنفق أن هُ مُ الفيسقون مِنافِق لوگُ ہی نافروان ہیں۔ فاسق بھی *قرآ*نی اصطلاح سبے اور اسسے وہ شخص مزد ہوتا ہے جُوا بمان لانے کے باؤجرد اچھی بات بیمل نہیں کہا لمکہ خداتعالی کی نافرانی که آسب اور دینخص مانتا بھی نہیں اور افرانی بھی کراہے وه كافريسى بد اور فاسق يمى كويا فاسق كالفظ عام بد. فرايا فَعَدُ اللَّكُ الْمُنْفِقِ أَيْنَ وَالْمُنْفِقَةِ وَالْكُفَّارُ نَال حَهَنَهُ مَ خَلِدِينَ فِيهَا التَّرِف وعده كياست منافق مردول ،منافق

منفق*وں* کیے پیے *نظ*  عور توں اور کا فروں سے جہنم کی آگ کا حس میں ہمینہ رمہی سے جب طرح کا فروخا آ ربول ، كمتب ساويدا ور آخرت كيمنكه بي اسي طرح منافق هي منكه بي المثر سنے اِن سے دوزخ کا وعدہ کیاہے۔ فرایا بھی حسن جھے ہے حسنم می تینیا ہی ان کے بیائی افی ہے ، یہ التی کے کیے مین بڑی منراسے ۔ اوراس كے علاوہ فَكُعَنَّهُ مُ اللَّهُ التَّرِنْ التَّرِنْ التَّرِيْ التَّرِيْنِ الْمُ معنی بھی السری رحمت سے دوری ہے ۔ وَکُھُ مُعَذَابُ مُثَّقِقِدُ مُ اور ان کے بلے دائمی عزاسب ہوگا۔ وہ اس دوزخ اور کھارکا رسے بجاست عال ہنیں کرمکیں گئے۔

فرايان كمثل اليه كَاللَّذِينَ مِنْ فَبُلِّكُ عَمْ مِلْكُمْ مِنْ بيلے لوگ گذر ہے ہیں . وہ بھی إن كی طرح مغرور تھے سے انوا اسٹر کھرے کئ قُولَةً وه طافت بي تمس زياده تع سعك والول كاعزدر تورا في كے ليے

بى الترف انيس بى فراياتها صَابكَعُق مِعْتَ ادَمَا التَّنَاهُ \_ ءً تتهين يبليا وگول كاعشر عشيرهي نهيس ملايح جبهاني قوست ادرمال و دوله بيت

الطرسنے استوری اکلانی ، بالمی ، ایجنا ، الدا اور گندهار تندیب کے لوگوں کودی، تهی*ں تواس کا دسوال مصدیمی نہیں بڑا۔ اسب من*افقزل کوبھی ہی ہ<sup>یں</sup> سعمائى جارى سے كەتم سىسىلىلەلگەتم سىطاقت مىں زا دە تھے وَاكُنْ كَ

أَمْوَا لَا قَدُّا وَلَا مِنْ الرال و وولت اور اولادمي مي زياده تع فَاسَتُمُنَّهُ وَا بِنَلَا قِيهِ وَبِي النول في لين مص كا فائره الماياء ال كے ليے الله ئے اس دنیا ہی خبنا حصم حرکیا تھا وہ اس سے متعید ہو لئے مگر آخرست

كاخبال مذكيا مكر غفلست مي ركيس كسيد مناتعا لى كوفراموش كرديا- التير نے فرایا فَاسْتَمُتُعُتُ مُ بِحُلَاقِ كُمُ سِي تَمْ بِي لِيفَ مِصَا فَانُرُهِ قَالَ

كالركَمَا اسْتَمْتُكَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ جِنَادُ قِهِ مَ بَعِيا كم ان توكول في النه عصكا فالمره الماياجة من سيل تعد وكفيت م

کالگذی خاصی اورتم می باطل با توں می محص کے جدیا کہ دہ لوگ کے میں کے جدیا کہ دہ لوگ کے میں کے جدیا کہ دہ لوگ کے میں کار میں کا اللہ میں میں طرح وہ محصیل کور، لہو ولعب، کفروستی المارسی کی محالفت میں مسروف منے اللّذی موصوله مفروستے اور یہ موصول کا اس مینیاوی فرمانے ہیں کہ سے اللّذی موصوله مفروستے ہیں کہ سے اللّذی کی طون مار کی ہے اور اس کاروئے ہیں کہ سے اللّذی معنوں میں جبع ہے اور اس کاروئے سن اللّٰ وگوں، فظول میں مفروسے بواطل میں کھے تھے مفرد کے بطور جمع آنعال تو موں اور گروہوں کی طون ہے جو باطل میں کھے تھے مفرد کے بطور جمع آنعال موسنے کی مثال اس بوبی شوم ہے جو باطل میں کھے تھے مفرد کے بطور جمع آنعال موسنے کی مثال اس بوبی شوم ہی جمع اللہ ہے۔

ھسھ القوم كل القوم مال ميالد وه قوم من كے نون فلج كے مقام برگرسے ہي، وه بڑسے كال درجے كے

لوگ سے اے ام خالد! بہرحال یہ تفظم خرجو نے کے باوجود جمع کامطلب

فرا اُولِنَكَ حَبِطَتُ اَءُ هَا لَهُ ءُ وَالدَّنْ اَوَالاُخِرَةِ الدَّنْ اَوَالاُخِرَةِ الدَّنْ اَوَالاُخِرَةِ یم اوک ہیں جن سے اعال صائع ہو کئے اس دنیا ہیں اور اُفرست میں جی۔ دنیا یم جس پینرکوعال کمہ نے سے لیے اسول سے من فقت کا داستہ افتیار کیا ، وی اللی کے ظاہر کمہ دینے کی وسیسے روہ لینے مقصد میں کامیا ہے نہوں کے

دی کی میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ۔ ادران کی ساری کارگزاری شارئع ہوگئی ۔ ادر آخریت میں بھی کفرادر نفاق ندے کی کی دور در میں میں میں میں ہے۔

انہیں کوئی فائرہ نہیں ہے گا۔ اُن کو نجات نفیب نہیں ہوگی ملکہ ہمیشہ ہمیشہ سنگے سلے ہمنہ میں جائیں گئے ۔ فرایا کَ اُکُولِ اِکْکَ ھُٹے۔ وُ الْحَلِمَ وَ اَکْورِ ہِی وگ ہیں زیاں کارامنی نقصان اٹھانے واکھے۔ اگریہ اپنے سے بہلے لوگوں کے

وں ہیں ریاف کارمینی تفضاف تھا ہے گئے ۔ اگریہ بہتے ۔ ہے جیکے کوٹو گ حالات بریخور کردیتے نواس سے عبرسن پجراتے اور خدا تعالی کو خراموش نہ اعال کا ضیاع كريت مركا المول ف افتان افتيار كريك كيد فائده عاصل مركيا .

سالقراقوم) <u>م</u>ےحالات

اب آگے اللہ تعالی سنے بعض کی قوموں کا ذکرکیا سہے جن کے واقعام سے منافقین نے کچھ عبرت علل ندی ارتثادہ واسے اکٹے باُرتھ کو مکبہ الَّذِينَ مِنْ فَبِلِهِ ﴿ يَهِ إِنْ مُك الْ لُكُول كَي خبرنين بنجي جوان سے يَكُكُرُر م ربعی الترتعالی نے بیلی قوموں کوان کی نافرانی کی وسیسے بالکت مِن ال ہار ہے بیے عبرت کاسامان پیداکر دیا۔ ہے اور پرہم رہے العظر تعالی کی ٹبزی مہرا فی ہے وگرینہ وہ ہمیں بھی بلاکت میں ڈال کر آئندہ آنے والے توکوں کے لیے ہمیں بھی باعشش عبرت بنانے می قادرسے ۔ اسی سیسے فرمایا ، کیاان لوگول کے اِس میلی قوموں کی خبر نہیں بینجی اور فویس کرن سی تقیں ؟ فنوایا فلوج اور فویج سے پہلے نوح عیبالسلام کی توم کاحال ویکھٹے ۔ امنوں نے افرائی کی ٹو الترینے پوری قوم کو بانی میں عزق کر دیا ۔ اور حضرت نوح علیدال لام کے ہمارہ منی میں صرف وہی لوگ بیصے جوصاحب ایال تھے۔ وَعَادِ وَ کَانِمَاتُ کُھُوکُ قوم عادِ اورِ پھود کے انجام میھی عور کر لیں۔ اللّٰہ تعالیٰ نے کسی برسخست آندھی بھیج کر ملاک کیا اور کسی قرم کو زلزے ہے ۔نے ایجڑا اور چنے نازل ہوئی ۔ ان کے عجر تھے ہے۔ ہرچیز ت<sup>ا</sup>و بالاہو گئی اور **ب**ےری کی بیری قویں م<sup>ہاک</sup> ہو گئیں۔ بجرورايا وفقوم أبرهب ومصرت ابرامهم عليه اسلام كي فوم كم حالات بریمی نظرکریں - امنوں نے الترکے خلیل کے ساتھ کی اور انہیں بلاک کرنے کی کوشش کی ۔ آپ کو بھرست برمجبور کیا گیا مگر کیاوہ ظالمہ بادشاہ صحیح سلامست رہا ؟ آریخی کمتا بول میں سے کم السّرتعاسكے نے اس براک مجیر کوم لط کر دایوائس سے ناک بیں گفس گیا۔ الترنے ایس سزایں بتلاکیا کم محیری تکایت سے نیچنے کے لیے سرمرجہ تے مروانے پڑتے ا من کی قرم کاحال بھی الیا ہی ہوًا ۔اگر جیہ قرم اراہیم کا تفصیلی ذکر نہیں مما<sup>تا ہم</sup>

فرك وأصلحب مدكر بن اورمرين والول كامال مي اليامي مؤاري تاجر پیٹے لوگ تصے مگرناسی تول می کمی بیٹی کرتے تھے، السرکے نبی نے سمجانے کی میری کوشش کی مگران میر کھیدا تر مزار آخرا لگرنے آسمان سے الكربراكراس قوم كوملاك كيا- فَالْمُتُونِيقِ كَلْتِ اورالطي بني والول كے حال سے بی عبرت علی کڑ میر قیم لوط سے حواردن کے کہتے والے تھے. اسُ زما سنے بی جارسے چھولا محصر لفنوٹس بیشتل بیہ قوم آباد بھتی ۔ توط علیہ السلام سالهاسال کے بیلنے کہ نے سے مگراپنی بیٹیوں کے علاوہ بوی نے بھی ا كان قبول ندك اس قدم كاحال فرآن مي موجدد سے كم اس مسبى كوالدكر يشخ داگی اوراور سے بیت مرس کے کئے سر میرنشان درہ تھا اور اس بر ہلاک بوسنے والے کا نام بھھا ہوا تھا۔ برلوگ الٹے کام کر تیے تھے توالٹرنے سزایس اِن كى بىتى كواڭىك دى اور وە بلاك كرىيە كئے . فرايكيا إن توپروں كامال منافعة ركے اسنهي بيني كريه اس من عبرت على كرت ،

مقامِ عبر*ت* 

مالات ہماری عبرت سے لیے بیان فرطئے ہیں اگر ہم موغ فلت میں پڑے رہی گے اور عبرت نہیں کڑی گئے تو کھی عجب نہیں کر جارے ما تقدیمی وہی سلوک ہوجو بہلے تو تولی کے ساتھ ہوا ۔

الــــتوبة ٩ آيت ١> ٢٢ واعسلموآ - ا

﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ لَعَضُهُ مُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِكُو وَ يُوسِتُ مُونَ الصَّالُوةَ وَكُوَّتُونَ النَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ الله ورسوكه وكلك سيرحمهم الله إلى الله عَزِيْزُكُوكِكِ مُ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُو الْمُؤْمِنِ يَنَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خُلِدِينَ رِفِيهَا وَكُمُلُكِنَ طُيِّكَةً فِفُ جَنَّتِ عَدُنِ ۚ وَرِضُوانَ ۗ مَ إِنَّ اللَّهِ آكُبُو ذُلِكَ هُوَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ مُ اللَّهِ آكُبُو ذُلِكَ هُوَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ مُ تن حب مله :- اور: مومن مرد مومن عورتی ، بعض ان می سے دوست ہیں بعض کے ، مکم کیتے ہیں وہ نیک بات کا اور منع كرتے ہيں بُرى بات سے اور قائم كرتے ہيں نمازكو اور ادا کرتے ہیں زکواۃ - اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی - یہی لوگ ہی کہ عنقربیب اللہ تعالیٰ ال پر رحم فہائے گا . بینک اللہ تعالی غالب اور سکت والا ہے 🕙 اللِّر نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بشتوں ا كر بتى ہول كى ان كے سائے نہريں ، جيشہ كنے ماك ہوں گے اُن میں ، اور راہائش گاہیں پائیزہ سینے کے باغوں میں اور التُرتعالیٰ کی رضامنی توسے بڑی ہے ، یہ ہے بی کامیابی 🖰

سورة انفال اورسورة تدبيركا سركزى صنمون اسلام كاقانون صلح وجنگر دبطآيات اِن مِن حِباد کی صنورت اور فرضیت اور اس کے فرایڈ کا تذکرہ سے اور ما تعریق ہاد کوترک کرنے کا وبال اور خیارہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ترک جہاد کی وسیسے توم ہرا دبارا *در زوال آ* تا ہے ،الٹر نے ان سب چیزو*ل کوبالعضا حسنت* بیان کیا ہے۔ گذشتہ آیات میں السّرنے جا دسے تیجھے کہنے والے منافقین کی مذمست بیان فرما ٹی اور بھیرائٹ سکے اوصا میٹ فبیمر کا ذکر بھی فرایا إن اوصاف كى وحبرسے منافقتين كے انجام كا ذكريھى كيا گذشة درس ميں یہ بھی بیان ہو جیکا ہے کرمن فق مرد اور عور تیں ایک دوسے رسے شاہدت ر محصے ہیں۔ اُن کے افلاق، عادات اور نصائل ایک عصیمی، وہ ہمینز برائی کا حتم نیتے ہیں آورنی کے کام سے منع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی درجے کے تنجس ہی اور الکٹری راہ بی خرج کرنے سے لیے  *لانقد دوک بیلنے ہیں۔ انہوں نے التر تعالیٰ کرفراموش کردیا ہے توخدا نے* مھی انہیں اپنی رحمت سے دور کردیا ہے۔ نیز فرایا کہ کا فرول ور نافعو كوالترتعالى حبنم من داخل كريكا والترب منافقين كوسابقه اقوام سميح عالات سے عبرست بھی دلائی کر اہنوں نے افرانی کی تورہ سخنت سزامیں متبلا ہوئے اگریہ لوگ بھی بی کوت بول نہیں کریں گئے اور قبیح حرکاست سے باز نہیں کئی كے توان كاحشرهي سالجة اقوام سے مختلف نهيں بوگا م باست بهاں سیے جلی تھی کہ نافعین جا دسے گریز کرستے تھے اور الٹرکی راه مي ايبامال تنويشي خرج نهيس كرية تصفيح فران كيم مقابعي التشتعالي نے ونوں اور اُن کے اوصاحب جملے کا ذکر کا سے ۔ اُن کی خصوصاست، اُکن کے کام اور بھراک کا اسخام تھی بیان فرایا ہے۔ قرآن اک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جاں ترمیب کی بات کر تاہے وال تریخیب کا ذکر تھی ہوتا۔ ب بیائیمنا فعین کے مذکرے کے بعداب وین مردوں اورعور نوں کا ذِکم

ہور کیسہے کدمنا فتی مردوں اور بور توں کی طرح میمن مردور ن بھی ایک وسے بر ے شاہبت رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ من فقین کا تشاہ فی الاخلا<del>ق برائی</del> م ہوتا ہے جب کرمومنوں کا آئنا برنکی کے کاموں میں ہوتا ہے۔ صنعن نازک انسانیت کانصف ہے۔ انسانی گاڑی مردوزن ہی کے دوہیوں برطبی ہے۔ السّرنے ابتدارسے می خَلَقَ مِنْهُ الْوَحْهُ ا فراكداس كى حكمت ظامر فرادى -النانيت كے ياہے جنامر د عزورى سے اتنا ہی عورت بھی صروری سے۔ دونوں ان انی تدن کے بنیا دی عنصری إن دونوب من سع أكر اكيس صنعت منه وتر دُنيا كانظام مي ننين علي كتا. لهذا براكيب كواسى حيثيت كوسمحها عاسية الترسني بدسار ب حاكتي مورة نسادیں بیان فرانسیے ہیں . مرداورعورسٹ ان نی سوسائٹی سے اسم ترین کان ہی، البتہ عورت کے مقابلے میں مرد کو السّر نے فوقیت بخبتی ہے۔ ادر براكيب كي عقوق و فرائض اور براكيب كا دار م كارمقر كياست حرطرت مروم کلفت ہیں ، اسی طرح عور نیں ہی کلفت ہیں اور حبطرے مردکے لیے اینا میان عل ہے اس طرع ورت سے یہ دار کار سے جس طرح مرد کو عبادات كى صرورت ہے اوراس كے نتیجے میں سخانت كى صرورت ہے اسی طرح عورست کویمی اِن چیزول کی صرورست سہے ۔ البتران وونول کے ورمیان تفریق صنعند کی وجہسے ہے ۔ السّرنے مردول کوعورتول بہہ فوقیت دیچر کچید مزید فرانس نجی اگن سے سپردیے ہیں، ناہم شریعیت کی نظر میں دونوں کیال مخاطب ہیں۔

الم شاہ ولی السر اپنی معرکت الآل کا ب مجۃ السر البالغ میں فراستے ہیں کہ اجتماعی نظام کی ذہر داری السر نے مردوں برطوالی ہے بھانوں کے امیر کے المیر کے المیر کے لیے شرط ہے کہ ملان ، عاقل ، بانغ آور مرد تہو بحورت مہلان المالی المیر نہیں ہوئے کے مورت مہلان المالی المیر نہیں ہوئے کے مورت کا کام مجھلی صفت میں محظرا ہونا ہے اَجْدِ کُوا

م<sup>و</sup>وزن کا داره کار

كانعنشرتي

جيتيت

النِّسَاءُ مِنْ حَيْثُ حَيْثُ أَخَدُكُ هُنَّ اللَّهُ عُورَتُول كويتيج ركه حبال التشرف ان كامقام مقركياب -حبب يمي عورتول كوهلي صعف میں لانے کی کوشش کروسے ، انتثارہی پدا ہوگا - انگریزعورس کو سکے لاسئے تو ڈنیاسنے تام خرابیوں کامثابہ مرکبہ لیا۔ اگر ہر دفتر، محکے اورادارے یں عورست کام کریٹی تو الجاری بیام دگا۔ بر تومبیوس صدی ختم ہورہی ہے گزمشتهٔ صدی کیے ایک انگریزموُرخ اوفلسفی نے کہا تھا کہ تعلنت ہو<del>ہا ہے</del> اِس قانون پرجوانگریزول نے وضع کیا ہے ۔ اس کا پیجر بی ہے کہ اور سی کی بنیا لیس کروٹر کی آبادی میں سے لیتین کے ساتھ بنتالیس ملال کے آدمی بھی نئیں نکاسے عاسکتے محورِ نرل اور مردول کوخلط ممط کرسنے کا بنی بیتجہ سکتے كاريداسلام بى سے حس نے مرجبز كولينے لينے مقام رد كھاسے عورت کے لینے فراکفن ہن مگر لینے وائرہ کارمیں رہ کہد۔ اگر عورست مردول کی عن ب*ىرى چھڑى ہوگى نولاز* مَانخرا بى بىل<sub>ە ب</sub>ىراپوگى ۔ حہا دحبىيا عظیم فرعن بھي اصلاً مردول برفرض ہے،عورت اس کے لیے محلف نہیں۔ کال عورت محامرین کی معاون بن محتی ہے۔ ان کی خدمت پر مامور ہوکئی ہے۔ اگر تنوار سے کر اسگے مورجے برمردوں کے شام بشانہ جائے کی کوشش کر بھی۔ تواٹس کا رعمل ضلا صنظرت اورخرانی کا باعث ہوگا ۔

اسی طرح اجماعی امور می عورت مقتری توبی کی سے مگراام من کر ماز منیں بڑھا سکی ۔ اگر عورت امام سنے کی تورہ اس کی اپنی فاذ ہوگی اور نرکمی مقتری کی۔ عام فازوں کے علادہ عورت جمعہ اور عیدین کی فار بھی تیں بڑھا سکتی ۔ کیونکہ یہ خالفت مردول کی ذہر داری سبے ۔ امام شعرانی سنے اپنی کا سب میں مجھا ہے کہ ارشا دو تبلیغ کی بنیا دی ذہر داری بھی المتر نے مردول برڈالی سبے یعور تول کا مردول کو تبلیغ کر تاخلا میں فیطرت بات سبے اس سے امریکی ، روس اور بورب کا نمراق تو زندہ ہوسکتا سبے ۔ اسلام کا تمدن زنره نهیس مردگا یحورتبی صرف وه کام کریس جوان کی ذمه داری یس بی و داکشرا قبال مرددم نے بھی کہا ہے کہ گھری رہ کر گھری آبا دی کے خمن میں عورست کو بڑی اہمیت عال ہے اولادی تربیت عورست کے بغیر نہیں ہوئکتی بہرشمان کی بلی بینیورٹی اس کا گھر ہوتا ہے جہال سے بنیا دی تعیلم عال کرتا ہے ہے

ما درسة ، ورسنختنی با تو داد

انبان کومپلاسبق مال ہی تھاتی سہت ادر جو کچھ گئی ہے وہ ماری عمر یاد رہتا ہے۔ اگر کلمہ ٹریعائے گی ، قرآن وحدیث کا درس دیگی تو وہ یا ہے۔ گا اور اگر کالی گلوچ اور گانے تھائے گی تو بچہ وہی کچھ سکھے گا رحو کچھ ٹریعا گی ہے کے دہن پراٹس کا نقش یا تی ہے گا۔

مون ارشاد ہوتا ہے والم مقرن کے اللہ مون کور تیں کے اللہ مون کور تیں کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے ساتھی ہیں اور اخلاق وعادات میں آپر میں تا ہوت کے ساتھی ہیں اور اخلاق وعادات میں آپر میں تا ہوت

ر کھتے ہیں یمس طرح کا فرکا فرکا ، منافق منا فت کا اصب دین ہے دین کے رفیق ہونا سہے ، اسی طرح مؤن مؤمن کا رفیق ہو تا ہے کسی مؤمن کا درست

اورسرمیست کوئی کافرنبیں ہوگئا۔ تو فربالیمون مرداورموں تورنیں لینے لینے دارٹرہ کاربی سے ہوئے آئیں میں شاہبت رکھتے ہی اور ال میں

بعض الموديين كريكم يُأْمُرُّولَكَ بِالْمَعَرُّونِ الْنَصِبِ كَالْجِينَ صَلَّتِ يهسهت كه وه نيكى تلفين كرستة مِن وَكَنَهُ كُولَ عَنِ الْمُمُنَّ كِي

پیسے کہ وہ بی فاقین کرسے ہیں ویسٹھوں عن المنت بی اور مرائی کے کام سے منع کرستے ہیں بمومن مرداور عور تول کوجب جی مرقع مات سر مراکد الدیم تا یہ یہ فرماؤی تفویر سے الارد

موقع ممانسے وہ البھی بات کرتے ہیں بیجو کوئی ٹرائی کی تلفین کرے گا دہ منافق بن گیا یامن فقہ یا بھیر مشرک اور مشرکہ بن کئے۔ لہٰ دامومن مرداور ورس

ایان کی دعوت شیتے ہیں یا تبلیغ اور حباد کی طرف بلاتے ہیں ۔ اس کے

علاوه مؤنبن اورمومنات فرائض کی تفیق کرستے اور شریعیت بهطری سے نامبی آئی بی افزان کا کا کی کرستے ہیں۔ اور جو چیز ربے قل اور تشریعیت کے نزدیک بُری ہیں مثلاً تشرک ربیحیت ، نفاق اظل وغیرہ النسسے روکتے ہیں۔ برافلاتی ، دھانہ کی فتر خرف اور قراد سے منع کرستے ہیں۔ برافلاتی ، دھانہ کی فتر خرف اور قراد سے منع کرستے ہیں۔

صول علم کا فرنفینہ

ببلیغ کاکام اصلاً مرد کے ذمرے ایم عورتس می این ماحول می اسی وقت جنبنغ دین کافریسے اسنجام نے سے سکیں گی حبب اتن کے باس معقول علم مروکا اور اگر تورتول كوتعلى كى تندى دى گئى تووه اجھائى كى تنعين كىلىكى كرس كى -اسی بیلتی بیلم کوان اسے بنیا دی حقق میں ٹھارکیا گیا ہے حککب الْعِلْمِو فَرِيْضَكَ عَلَى كُلِ مُسْلِع عَلَى المصول برالان كافرض سب إس كے ساتھ مسلمة كالفظ بحى لكاتے بن مكر اس كى ضرورت نہيں . بنيادى تغيم كاحصول دونول برفرض سبدا درنبا دى تعيم وه بهرس انبان ایناعقیره درمست کرسطے بعقوق وفرائفن کریجان سیحاور پیراس كے مطابق عمل كرسكے . امام شاہ ولى التر و فرائے ميں كرائس وقت دنياكى اکٹراً بادی اعراف میں۔ہے چھیسٹے طبقات کسان ،مزدور دیخیرہ یک دین كى باست نهين تنجيتى - إن كى تعليم كالحكوميت كوئى انتظام بنيس كرتى حالانكر بر تشخص کے بلے تعلیم جبری ہونی جا ہیئے اور مھراس میں دلینی تعلیم کومقدم رکھا مائے اکر مرحص لیے فرائض کو بیجان کران رعمل برا ہوسے ۔

بہت ہم ہر میں ہے۔ ہر می بیات کے ابتدا عورت سے ہوتی ہے یہ تومردوں کا کام ہے کہ عورت سے ہوتی ہے یہ تومردوں کا کام ہے کہ عورتوں کی شیخے ترمبیت کریں اور اٹن کو الیسی تعلم دیں کر برائی کا قلع تمع ہو سے مگراس کے برخلاف یہ مردہی ہیں جوعورت کوخودگھید ہے۔ کر برائی کے داستے بر سے جاتے ہیں کھیل تا شہ ہویا سیرو تفریح کاموقع وارل کی کومردہی ساتھ ہے جاتے ہیں ۔ اگر میرو تورتوں کو سیحے داستے بر لانا جا ہیں تر بہ میں ممکن ہے ۔ اور اگر میردہی ہے دین ہوں ، میروقت عیائی اور فحاتی کی

بالتي كمدين توعورست بنى ويبى بى بوكى - احيانى كى تنفين كرنے كے ليے يبلے اتھیانی سے واقفیت عنروری ہے اور یہ آجھی تعبیم سے ہوتی ہے، لہندا حصول تعيم مرداور عورست دونول کے فرائض میں داخل سے ۔ فنوایا کمون مردا درمون عورتی ایب دوسے رکے رفیق ہیں۔ ین کی کا کھ ممستے ہی ادربرائی سے منع کہ ستے ہیں پمگراس زمانے میں معالمہ باسکل السط ہو پیکا ہے۔ اسیمسلمان آبیں میں شابہ دینے کی بجلنے دوسری اقوام مساس قدرمنابه ب كمهم اوركافرس الميازي نبيب بوركا يمواسل كالمبريك كيمية نيس جليا اب تونشك في الافلاق عليا يُون اوركا فرول ك ساعقه مورطهه عنجه ملمان الن سي بحى كفے گذرے مي كيؤيكروه كينے أصول ہی ترک کرسیکے ہیں ۔ اب ترنی کی بجا۔ نے بائی کی تعین بیس ما ن بین بین بن - کھیل عاشمہ ، سود خوری ، برائی اور برکاری ، شرک اور برعات ، رس باطلہ، <u>اور تغویات ملانوں کے ب</u>ندیرہ مثناغل میں اور اپنی کیے حق میں برا پکنیڈا کر کہے ہیں اُرج میررائی کا اشتہادمیان سے راجسے ۔اس معلیے ہیں تو مىلمان بودىوں اورعىيىا ئيول كويمى ماست كرسكتے ہيں رجيبت كسىسىمانوں بب امر بالمعرومت اوربنی عن المنحر کی صفت میجود رسے گی ہم زنرہ رہی گے ، بهارى قدم زنده رسكى حيدا فرادى باست ننيس حبب ك غالب اكترست بني كى طرفت ركجه عنيين محديثي، اسلامى انقلاسب بميانهيں ہوسكتا - اجتاعی نظام کی تبربلی افراد کا نہیں ، حاعقول کا کام ہو تاہدے اور آیہ اسی صورت میں نمکن ہے مرقوم کی سابطہ فیصدی آبادی امر بالمعروف اور بنی عن المنٹر کا فریفیہ سنجال ہے اگرالیالہوجائے گا توباقی جالیس فیصدی خودمخلوسب ہوکر درسسند ہوجائی سے داور اگر اکثر سبت برائی کی طرف داعنب رہی تو بھیراصلاح احوال کا خواسب كمجى مشرمنده تعبيزيس موسكتا .

فرایا مؤسول کے دو کام ندمین کری کا محم کر۔

تے ہیں اور ٹرائی سے روکتے

صلحة وزكفة

مبلانوں

كأزبراطلى

بي، اوراك كاتبار كام يهب وَيُقِيمُونَ الصَّلَالَة وه نازكور إكريت بي نازاكي اليى عيادت سي جس سي تعلق بالطر درست بوتاس في العام العرية معدث دملوی فراتے ہیں کہ عالہ کی مثال البی ہے کہ اگر کسی ماکسے کا بھاگا ہوا۔ غلام وابس آ كركين الكس كيصنور بسنيس بوكرمعاني مانك ساي توالك کاعضار تھنڈا ہوجا تنہ ہے اس طرح جب کوئی بندہ سینے پروردگار کے سامنے وست ببته نازمی محطرا موجا تاب نز الك حقيقي كاعضد فروبوجا تاب. اورحبي كوئى تخف التركي مصنورها صنرنبين بوتاءاس كي عبادست نهيل كمرة كمكراغيارى اطاعت كادم بجرتاب توفداتعالى اداض بهوجا تاسب توناز كوترك كمناخلاتعالى كيفضلب كودعوت دبناسه واسى سيصف طا کرمومن نمازکر بر پاکستے ہیں۔ نماز کا قیام گھرسے سے کرد کومتی سطے کہ سب كافرليندست بحبب محران خود فالأبير يصفے لكبس سكے اور عوام مين ظام صاؤة النج كريس مح توسال نظام درست بوجائے كا . فرما يا لاحظ فين الدستكزم ليصن لأصسلفة كذبس كانماز من صدنين اس كااسلام یں کوئی حصر بنیں۔ فروا نما زا واکر سنے کے علاوہ مومن مردوں اور عور توں کا يه كام مى وَكُونَ الله كَالْتُكُونَ الله كَالْتُكُونَ الله كَالْتُكُونَ الله عَلَى الأكريت بن ركواة سي دو فوا کمرحاصل ہوستے ہیں ۔اس کی وحبسسے انسان سسے بخبل دورہو آ سبے ادر دوسری طرحت مجبوراور محترج النانول کی صنرورست بوری ہوتی سہے السطر سنے اس میں یہ دوہری صلحت رکھی۔ ہے

مومن کامطبع نظریہ ہو تا ہے کہسی وقت خدا اور دسول کے اسکام کی خلافین نہ ہوجائے یمون آ دی اور عورت فدا اور دسول کی اطاعت کے بیاہی ہمیشہ کمربہتہ رہتا ہے۔ الٹر تعالی نے اس ضمن می حصرت ایراہم علیوالسلام کی ہمیری

م النزعيب والنزهيب، ص<u>فها</u> عبوالد مسند بزار (فياض)

مَنْ لَ بَيْنَ كِي سِهِ سورة بقره بي موج وسبه - وَإِذْ قَالَ لَهُ زَيُّهُ السَلِيهِ حبب ان کے میدور دگار نے آن سے فرمایا ۔ فرما نبردارین عباؤ تو آسینے فراً كُمّا قَالَ اَسْلَمْتُ لِلَبِ الْعَلْكِمِينَ مُن مُن مِرور وكارعالم كاطاعت وفرانبرداری کے لیے ہروقت تیار ہول ہیں اس کے ہرارشا دی تعبیل کے يد مَا صَرْبُول " لَبَتَيْكَ الله الله الله الله الله الله المائين المائية الله المائم ب*بُ تیراً ہر کھے سبر وحیثم نسلیم کر سنے سکے بیلے حا صنرہوں ۔ البیے ہوئن مردول اور* مؤن عور تول كم متعلق فرالي أوللكك سكي حدمه م الله يهي وه فوش نصيب لوگ بي جن بر الرُّرتعاليَّ تقييًّا رحم فزملتُ گا- إِنَّ اللَّهُ عَبِن بَيْنَ كم يحيد الله تعالى كال قدرت الله الاستها والاسب وه ابنی حکمستند کے مطابق مومنین کوصر ور انعا است سے نوازے کا ، فرايا باوركهو إ فَعَدَ اللَّهُ الْمُونَ مُونِينَ وَالْمُونُمِنِينَ وَالْمُونُمِنِ حَبِّتِ يَجْنَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَانُ خِلِدِيْنَ فِيهُ النترتعالي فيصفهن مردول اورمومن عورندل سسه البيسه بايخول كا وعده كيا سیے جن سکے سلسنے نہرس ہنی ہول گی اور وہ ہمیشہ مہینیہ ان میں کہنے لیلے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ف مسلم کن طبیب نے فی حکیت عکدین ان كونها بيت صاحت محقرى ادر كاكيزه رط كُنْشُ كابي نصبيب بهول گي رج کشوں کے باغاست میں - باغاسنٹ توبغیر *رجا کشی سولتوں کے کھیلے عام* بھی ہوستے ہیں مگر جنتیوں کو ایسے باغاست علی ہوں سمے حن میں ہائش کے بلے کو تھیاں اور سنگلے ہوں سکے ۔ بیال اختصار کے ساتھ اسی جبزول کا ذکرکیاسیے،البتہ دوہ سے مقام ہیں عدہ لباس ، لذیز تربن ماکرلاست و مشروبات اور دیگرنعتول کابھی ذکر ہے ۔خاص طور رہے ۔بیدلوں کے متعلق فرماياً وَكَمُّ مُ فِينَهُا أَذُوا فِي مُصْطَعًا أَنْ وَأَجَ مُصْطَعًا فَيْ أَنْ سُهِ سِيدا فلاق وعارات اور شکل وصورست سکے اعتبار سیسے نہایت کی کبیرہ بیویا ں ہوں گی۔ وہتیفس

مۇنول كىيى انغانات کتاسعا دست مند ہوگا ،حس کو پاکیزہ بیوی ، پاکیزہ مکان اور پاکیزہ کھا نا پینیا نصبیب ہوگا۔

بهشت بی ان ماری نعمتوں کے علاوہ ایسی روحانی نعتی*ں بھی نصیب* ہوں گی جسکون ، راحست، فرحست اور دومانی مسرست کا باعدیث موں گی ۔ ره كياسه ؛ وَيرضُوان مِن الله احت بي وه الترتعالي كي فوشنودي ہوگی جوسب سے بڑی نعست ۔ ہے ، ما دی فعتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالی جنتیوں سے فرائے گا ، کیا می تمہیں تجدمز ریحطا کروں ؟ لوگ تعجیسے کہیں گئے که لیے مولاکریم ! توسنے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جوکسی کوئنیں دی ہوں گی اب اوركون من مست إقى سب التُدفراك كُا أحِد لَّ عَكَيْ كُو وَالْتُعَالَيْ كُو وَالْتُوالِيٰ خَلَا ٱسْخُطْ عَكَبُ كُوْ لَعِنْ كَهُ لَعِنْ أَكْبُدًا مِنْ مَهِ بِي ابِنِي خُرْسُنو دِي أوررضاكي نعمت عطاكمة ابول اوربينعمت نم سيحمي نهين تجييني جائي عيم مي تم سي ا الدو کھی ناراض نہیں ہوں گا جنالمخدامل ایان کوعتنی نوشی اس بات سے م وگی کسی اور چیز سے نہیں ہوگی ۔ اور عیر دومسری بات یہ کر للَّذِید کیے۔ كَ يُسَانُقُ الْحَسِنَى الْحَسِنَى الْبِينِ الْبِينَ الْبِينَ الْمِينَ الْبِينَ الْمِينَا لِمُنْ الْمُعِالِمُ ل مِي كُلُّ وَيِنْ يَاحَةٌ أُورِ مِجِهِ مزيهِ عَالَ بُورُكا - اور وه السَّرِكِ ويرار مورُكا ربير روعاني نعمتو كأ بلذترين مرتبه مو كاراس كست زياره خوشي والى كو أي جيز نييب موكى واس مقلم پرصرف رصنواک کا ذکر سے حبب کہ دوسے مقام بر دیمارکا ذکر بھی آ تاہے ں ذا جب بھی کو ٹی میرن نیکے کام کرسے تو اس کی خواہش میر مونی جا ہیئے كمراكثرتعالي تحبيرسي راحني بوحابك -

ہادے بزرگوں میں عامی اماد النتر جہاجر کی طوایا کہتے تھے کہ لوگ لمبی چوٹری دعائیں ملنگتے ہیں ممگر میں بیمخنصر فی عافیکتا ہوں اَللّٰ ہے تھے کہ لوگ اُسٹنگاک دِ حَسَالاً وَالْجِنْتُ ہَی وَاعْتُودٌ بِلِکَ حِنْ سَعَطِ لِکَ وَالنَّادِ السالاً: اِمِن مجھے سے تیری رضا اور جہنت کا سوال کہتا ہوں اور تیری کا راضگی

اورحتم سے بناہ انگاموں حبب مدانعالی کی خشنودی عال برگی توسب مجه على موكيا - اكر مذا راصى منين موكا تو مجه منين على يرسب بنرى دعات جس كراكيب مؤن طلب كرتاب . فرايا فدلك هُوا كُفُون الْعَظِيبُ عَمَّ یہ بہت بڑی کامیابی ۔۔ ہے کہ الٹرکی رضاع ال ہوجائے۔ النٹر سے منافقو<sup>ں</sup> کا انجام تھی بیان فرما دیا اور مؤمنوں کیے نیک اعمال اور ان کے سامے انعام کا ذکرہ کی کردیا ہے۔ تاہم منا فعین کی ندست کا بیان اعبی مباری ہے

 واعسلمواً ۱۰ در مربت وشش ۲۶

يَّايُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمِنْ الْمُصِيرُ ﴿ وَبِنُسَ الْمُصِيرُ ﴾ عَلَيْهِمُ وَمَا وَلَهُمُ جَهَنَّهُ وَ وَبِنُسَ الْمُصِيرُ ﴾ يَحُلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا حَلِمَةَ اللهُ وَسُولُهُ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعِدَ إِسُلاَمِهِمُ وَهَمُّوابِما لَكُفِر وَكَفَرُوا بَعِدَ إِسُلامِهِمُ وَهَمُّوابِما لَمُنْ فَا لَكُفِر وَكَفَرُوا بَعِدَ إِسُلامِهِمُ وَهَمُّوابِما لَمُنْ فَا لَكُفِر وَكَفَرُوا بَعِدَ إِسُلامِهِمُ وَهَمُّوابِما لَمُنْ اللهُ وَرَسُولُهُ لَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمِنَا لَقَالُهُ عَلَيْ اللهُ الْمُؤْمِ وَمَا لَهُ مُ فِي الْاَرْضِ مِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

ترجب ملے :- لے پینبر ! آپ جاد کریں کافروں اور منافقوں
کے ماتھ اور اِن پر سختی کریں ، اور اِن کا ٹھکا اُ جنم ہے اور
وہ بہت بُری کوشنے کی جگہ ہے ﴿ وہ اللّٰر کے ، ام کی
قبیں اٹھاتے ہیں کر انہوں نے وہ بات نہیں کی ، ابستہ
سخقیق انہوں نے کبی ہے کفر کی بات ، اور کفر کیا انہوں نے
لینے اسلام کے اظہار کے بعد اور انہوں نے قصد کیا اُس چیز
کو وہ نہ یا سکے ، اور انہوں نے نہیں عیب یا سوائے
اس کے کہ اللّٰہ نے ان کوعنی کر دیا ہے اور اس کے رسمل

نے کینے فضل سے پس اگر یہ لوگ توبہ کر جائیں تو بہتر ہو گا ان کے لیے اور اگر یہ روگردانی کریں گے تو اللّٰہ تعالیٰ ان کر منز دیگا دروناک ونیا میں اور آخرت میں اور نہیں ہو گا ان کے لیے زمین میں کوئی حائتی اور نہ کوئی مدگار (ایکا اُن کے لیے زمین میں کوئی حائتی اور نہ کوئی مدگار (ایکا

ربطِآيت ربطِآيت

اس سورة كاموضوع بى جادب لهذا إس كا يُذكره بور كا بيام شكري اوركافري كي ساعة جاد كالحكم اوركافري كي ساعة جاد كالحكم وياكيا اورالل كاب كي ساعة بهي سوك كرف كالحكم بوا يونكه جهاد سي گريز كرف والي زياده ترمنافقين بى تصفياس سيال التي التي التي التي التي التي بارى به منافقين كي بُرست اوسات كى فرمنت بيان فرائى بها اربيلله الجي جارى به منافقين كي بُرست اوسات كا يُذكره اور بجرائ كي برست النجام كا بيان بهي بوج كاب اس كي ساقه ساقه ساقه ساقه ساقه التي تعالى في ايان والول كي اوصا في جميله اور التي كو حاصل بوسف في النوابات كا ذكر مي گذشته درس مي كرديا بي منافقيات منافقيات كا ذكر مي گذشته درس مي كرديا بي منافقيات منافقيات

خطا*ب ک وعی*ت

آج کی آیات میں مابقہ سلام صنون کے مابقہ مرابط ہیں۔ ادشاہ باری تعالیٰ ہے

آج کی آیات میں مابقہ سلام منہ این خطاب توصفو علیال الام کو ہے مکر محکم عام ہے

قران پاک کے اکثر مقامات براس قیم کا ضطاب پایا جاتا ہے جس میں روئے سنی تو محضور نبی کرم میں الشرعلیہ وہم کی طون ہوتا ہے مگر بات پوری امرت کو مجانی جاتی ہے ۔

گویا کی جو السرے نبی کو دیا جار جاہے ، وہ محکم پوری امرت کے یہے واحب التعیل ہے

مثلاً سُورۃ کور میں ہے فضک لِ آر لُور اِ کُ کُ کُ لِنِی روٹ کے یہے ماز بڑھو،

اور قربانی کردو۔ یہ خطاب تو نبی علیال الام سے ہے مگر ماری جاعت المدین اس محکم کے معلف میں مقامات برالسرے نبی بینی برخصوصی خطاب فربایا ہے اور وہ محکم صوب ایس میں مقامات برالسر نے اپنے بینی برخصوصی خطاب فربایا ہے اور وہ محکم صوب ایس می کے لیے ہے۔ تاہم خطاب نرید درس اس اسکام مخصوصہ میں سے نہیں بکم

آن گارگروبول سنے جہا د

م كريكا فرول اورمنا فقول كے ساتھ -جهاد كامعيى سبت اِسْتِفُواَعُ الْجَهُدُ خَلَاهِ لَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اور باطنى بوري طاقت كصياشين كانام جها وسبت كفار ملمے ساتھ حبا و كاتف حيلى ' وَكُمر تَوسِيكِ مِ وَيُحَاسِبِ ، تَأْمِم مِنافعتِن ٰ <u>سے ج</u>ادیکے تعلق اِس آمیت کی تف من حضرت على مسينفول في كرالترتعا بي في علم دياست كراكيت المرك کے خلافٹ اٹھائی ماسئے ، دومسری من فقو*ل سے خلاف ،* تیسری اہ*ل کتا* كيےخلامت اور حويحتی باغنول مسے خلات اسى سورة بس ببلے گزر در کا سب له ا<del>مِل کتاب</del> کے سابھ ائش وقت *کس حباک کدیں حب بک ک*ه و پہنچا<del>۔</del> م وکر حزید شینے ہے اوہ مذم وعالمیں . باغیوں کے سیاے بھی حکم ہوسے کہ ال سے طلامت عبى حبادكيا حائے كيونك وه صحيح نظام كو دريم مريم كمدا كے افرا تفرى كى فضا پياكندنا جاست بى سورة محرات بى داضح كىم موجودست في أَنْكُوا الَّتِي نَبُعِي حَتَى لَقِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الميرالله العيوب السواس وقت كس جنگ کریں حبب یک وہ لدسٹ کمہالٹٹرنغالی کے حکم کی طرف زائم ہی غرصنی*کہ کافیر، منافق ،ا<del>لی کہ آ</del>ب اور باغی بیرجارگروہ ہی* جن طمے خلا*ف ج*اد نے کا حکم دیا گیا ہے۔ *حضرت عبدالطرابن عبسش اس آبیت کی تشریح میں مزمات ہیں ک* كفارك سأخفرها دك لي تبرأ للوارا ورحديد ترسن المحراستعال كمدن كاحكم <u>ہے جب کہمنا فقت کے انتہ جہا د بالاسان کی احازت دی گئی ہے یعین</u> مواقع بيجيب كسيمنا فن كانفاق ظامر وعاما تيصحابه كرم عرض كرست كرحنورا اس شخص نے تکین عرم کا ارتکا ہے کیا ہے ، آی امازست دیں تداس كاسرفكم كمدديا عاسية منحر خطنورعلية لسلامه نتي تنجى عبى منافق كوقيل كهين كالحكم نہیں دیا۔ ایک بموقع برہنی علیالسلام نے پی*ھی ارشا دوٹرہا یا کہ اگریسی من*افق کوفٹل کم كَمَا تُولُوكُ كَبِينِ كُمُ أَنَّ تَحْسَمُ لَمُا لَيُقَاتِبُ أَضْعَا بَهُ كُم مُحْمِلُ السَّيْطِلُمُ

كيف ساتصول كوعبى قل كريية بن اوراس فنم كا برايكنظ اسلام كيست میں رکا وسٹ بن سکتاہے ، لوگ کہیں گئے کم محدثی نہیں مکب لوگ ہیں جوالیا کام محت م كراينے منا بعنين كويست سے ہائے ہيں - اسى يا فرما في اگر قبل كا تحق بھی ہوتے ہی اس کو قاتل نکرو۔ اس نے زبان سے کار پڑھے کراسلام کا ا قرار کیا ہے ، لہذا اس کو کلمہ کی وجہ سے قبل نہیں کیا جائے گا . اگرچے اس کے رِل مِن كَفرَ عِرَامِهُوا سِنِهِ البِترانِ كَي متعلق فروايا فَاغَلُظُ عَلَيْهِ هِ أَن الريزانِ سے سیختی کریں ۔ اِن کے عبوب کوظا ہر کریکے انہیں رسوا کریں اور ان میر صافر مارى كريس، ان كے خلاف بي حباد سيائے . بانكل سي آست سورة تحرميم مي عي موج دہبے اور مفتر*ین کرام نے والی سے اس سے ح*باد باللیان ہی *مراد کیا ہے* مفنرن کام فرماتے میں کومنا فقابس کے ساتھ حہاد کرسنے کی اکیس صورت یہ مجی ہے کہ انہب حاعث سے الگ کردیا عاستے عام ساسی بارٹیول کا بھی سی دستورہ ہے کہ حبب کوئی بارٹی منتور کی خلافت ورزی کمیا ہے تو أسير بار في مع نكال بابري عاتاسه واسى طرح اسلام هي منافقول كوهامت سے خارج کرنے کا حکم دیاہے۔ الیا کرنے سے یا تووہ اپنی غلطی کا احساس مرکے نائب ہوجائیں گئے اور وہارہ جاعب میں شامل ہوسکیں گئے اور یا پیرکا فروں کے ساتھ استحاد کرلیں گئے ۔الیبی صورت بیں اگن کسمے خلاف جها د ماکسیفٹ جا نُر ب*وگا - کیونکہ ﷺ گھالا کفری حاسیت میں جلے ج*ا بئ*یں گئے* منافق اور شکوکے قیم کے لوگ ہمیشہ جاءت کونقصان بینجیاتے ہیں۔ الل می کے خلامت سازشیں کر ہے ہیں ۔ لہذاان کے خلامت سخنت کا روائی صنروری سبے باکہ اِن کی حیثیت کھل کرسا سنے آجائے ۔ بھران سے آخری اسخام سے متعلى فرايكم أكروه نفاق سي إزنداك وَمَا فَوْمَا فَوْمَا فَوْمَا وَمُواكِمُ مَعْ جَهَا اللهِ ان كالمعكاناج مم يسب وبينس المقصدية جوكرسبت برا تهكاناس ورحقيقت جهادمختلف ذرائع سيربو تاسبيحن مين سيساكيب

جاد کے ذرائع قربیده دی طاقت بین اسلی کا استعال ہے۔ پرلنے زہانے ہیں تیر الموالہ اور سنے ہوں تیر الموالی ہوتی کہ اور سنے ہوں کے استعال ہے جی ہیں۔ اب بندوق ، رائفل، توپ ، رائٹ ، ہوائی جہاز ، ہم اور میزائی ویچ کی حکمیں۔ اب بندوق ، رائفل، توپ ، رائٹ ، ہوائی جہاز ، ہم اور میزائی ویچ کی حبار سے میں است میں است میں اب جدیہ ہتیا روں ہیں جہارا ور سائیس بغیر حباک کا تصریحی بندی کا جا سکتا۔ ایک موقع برخور معدیا سائی ہیں کیو کہ ان کے بغیر وشمن کا مقالم ہیں کیو کہ ان کے بغیر وشمن کا مقالم ہیں کیو کہ ان کے بغیر وشمن کا مقالم ہیں کیا جا سکتا۔ ایک موقع برخور معدیا سائی ہیں کہ ان کے بغیر وشمن کا مقالم ہیں کیا جا ہے۔ گھوڑ ہے ہی میدان جا کہ میں ہیں ہوئے ہیں تیر مرئز رائی میں انہ کا میں ہوئے کا میں کا میں کا میں ہوئے کا میں کا میں گھوڑ وں کے میں میں بڑی کا دا مذا بات کا دا مذا بت کا میں ہوئی میں انہ کا میں ہوئی کا دا مذا بات کا میں ہوئی کا دا مذا بات کی ہیں جو جنگ میں بڑی کا دا مذا بت

جهاد کا دورم ازدلیر مال ہے۔ مجابدین کے لیے استحرافیل وحل ،
ان کی خوراک اور طبی امراد کے لیے مال کی صرورت ہوتی ہے۔ لہذا السیری طری اہمیت عامل ہے۔ حباد کے لیے تیسری لازی چیز جابات ہے۔
قران میں حکم حکم ہوجود ہے جاد گوا یا مُوالا ہے جُو وَانْفَسُ کُو "
قران میں حکم حکم ہوجود ہے جاد گوا یا مُوالا ہے جاد کو وانفس کو استعمال یعنی پانے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد میں صداد جب تک اسلحم استعمال کرنے میں نفوس نہیں ہوں گے ، المرائی کیسے لڑی جائے گئ ؟ چھر ہوتھا ورلیے جبا درالات ہے جاد ہوتی والمنسوب کی منداحدی حدیث میں آ ہے جاد ہوتی والمنسوب کے داستے میں حبا مگر والدے ہوتی والمنسوب کے داستے میں حبا مگر والدے گو وائوں اور جانوں اور جانوں کے ساتھ جیلنے دی کے داستے میں حبا مگر والدی مالوں ، زبانوں اور جانوں کے ساتھ جیلنے دی کو دین کی دعوت دیا ، کسی کا فنک شبہ دور کرنا ، تعیام دیا ، اور اس تک الشراور رسول کا پیغام سپنیا نا زبانی جادیں داخل

ہے۔ اورجاد کا پانچواں فررنی فلم ہے۔ قرآن وسنت میں قلم کی ٹری ہمیت بان كى كئى ہے سورة قلم أي التار نے اس كى قىم كھائى ہے ألف كسور وَمَا يَسْطُرُونَ الْمُ اللِّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمْ إِلَّهَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا کی وہ ذاست ہے جس نے قلم سے ذریعے علم بھایا جھنورعلیہ السلام کا فرمان ہی ہے بوزن مداد العلماء بدوالشهداء بوعوالفيجمة یپیٰ علمائے حتی کے قلم کی ساہی کو قیامسنٹ سکے دِان شہیر*و*ں سکیے خون سکے برابرتولا جائے گا. نوگویا الیی تخریر رکھنا ،اس کوشائع ممذاحب سے اسلام کو

تقوست على موتى موحباد بالقلم سي توسك.

جہا دیسے غام درا نع کوٹری الہمیت حال سے منگزاسی سلالوں سکے فإن ان سبين فتوريدا مويكاب - اسلحة غلططريق سے استعال م راج ہے اور مال تو بالکل ہی غلط راستوں برخرج ہور ما ہے۔ اوگول کی اپنی عانی ارم طلب مروی بی اور نیجی کے کام می زیادہ تراستعال نہیں ہوتی كبراس كارجي ن برائي كي طروت وتسب زبان هي تدوه بهي غلط داستول ير چل دہی ہے۔ بنیادی چنرول کی تبلیغ کی بجائے فتوی بازی بہصرت ہورہی ہے . باقی را قلم تواس کے کا زامے رسائل اور اخبارات میں دیجھ لیں میر طرف فحاشی اور عرابانی محبیلانی به به سے نیکی کی تلفین کی سجائے فلم کا انتعال توكوں كے اخلاف بكار لئے كے لياجار كا ہے ۔ ان تام جيزول ميفتور آ دیکا ہے حب کی وجہ سیے شکان تنزل کی طرف عالم ہے ہیں فروا إمنا فقول كى يين المت مجى والمحيو يَحْدُ لِلْفُونَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الترکی فسیس انتصابتے ہیں کہ اننول نے الیا نہیں کہا - اس مصر آبین کے ببمنظريه بي كرجب حضور على السلام ليحبا دست بيجه ره جائي والصنافين

ی زمرت بیان فرمائی توان میں سے معطن نے کہاکہ حبا دسسے بیٹھے رہ عانے

وائے تو ہمارے اچھے کوگ میں جھنور نے خراہ مواہ اٹن کی نرمست بیان فرمائی ہے

منافقتر *ئى*تېھونىڭ فسهير

غلط يتعال

اوراً گرا ب کی اِت تھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گرصو سے بھی زیاوہ بھیے ہیں کسی حکمان نے بیہ باست سٹن کرچھنورعلیال لام سے نکایت کی بویس حضورعلیالسلام نے اس منافق کوبلاکراس فہیے حرکت کے متعلق رہھیا تروه صاف الكاركركيا اورافتم الطالي كهمي نے اپني بات نہيں كى راسس بر التُرتعالىٰنے بيروى نازل فرائي كرر عجوسٹے بن حبسکتے ہیں كرمم سنے يہ ا منين كى - فركا إن كى فتمول كالمجِه اعتبار قبيس . نينريبركه ْ وَاللَّهُ كِينَهُ عِلْمُ إِنَّ اللَّهِ الْمُ الْفِق يَنَ كَكِلِد لَمِنْ فَأَلْمَا فَقُون السِّرِيَّا فَي ويا بِهِ كَمِنافَى چھوٹے بی بحصنورعلیرالسلام سے زملنے ببریکی مواقع پرمنا ففن<sub>دل</sub>نے جھوفی فنمين كهاكرين أب كويرى كران كالمشنى كراست كالمشتن كى ربيال يجى الترسف فرايا كروة سيس المات بي كرامنول نے بربات منيں كي وَلَقَدُ قَالْكُولَ كَلْمَةُ الْكُفْرِ عالانكرانول في كفر كاكلم إدلاست وكَفُوفًا لَعِدُ است المراسلام لانے كے بعد كفرسے مركب بوئے بس اكولا انک غلط باست که کراس سے انکارکفرے بابر بنے۔

منصوبے کی اکامی

فرمایا و که تشکی حِسمالکتو سینالگی انهول نے اببی جبر کا اداده کیا جے انہیں سے راس جلے کی شان نرول کے متعلق معند بن کام بیان کر سے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صفر رعلیہ السلام لینے دوصی بیعار بن یا میز اور صدایفہ وضی بیمارہ میں ایک جائے ہے تقے راستے ہیں ایک تنگ درہ آتا تھا۔ منا فقین کی ایک ٹولی نے پینفو بہ بنایا کہ جب صنوعلیا للم لینے ساتھیوں کے ساتھ اس تنگ درسے ہیں دائل ہوں تر آپ کا کام تمام کر دیا جائے ہائے رائٹ کا وقت تھا وہ لوگ منہ لیب طی کر ایک کارٹ کا کہ بیٹے گام کر دیا جائے اوس کی وقت تھا وہ لوگ منہ لیب طیک کر ایک کارٹ کی دی جائے گئے کہ جب ایب ادھ آئی کی ذریعیہ وی اس ضور بی کی خروی ی ۔ آئی ساتھیوں سے فرای کہ اس فیم کے لوگ جبال بیں ان کو پچھ لو وہ گئی ہے۔ آئی ساتھیوں سے فرای کہ اس فیم کے لوگ جبال بیں ان کو پچھ لو وہ گئی ہے۔

حضرت مذلینہ <sup>و</sup> نے ا<sup>ک</sup> کریا لیا ، اگن کے اونرٹی کریھی ارا اور انہیں بھی جا گئے برمجبوركر ديا بحصنور عليالسلام سني فرماياس واقعه كالنزكرة كريسن كي صرورت منیں ۔ اِن میں سے بارہ آولی اہری مبنی ہیں ، تبن آدمیوں کومعذور سندار دیا اور اعطیکے متعلق فرمایا کہ ال سے جبوں سی الیے بھیوٹر سے کلیں گے که گروه سیبنے بین ظاہر ہوک نواکن می طبن بیشت کسمے سوس ہوگی ،اوراگر بشت پر کلیس توسینے کے جان محسوس کو گی اس واقع سے منعلق الرانے نے نے فروایکد اہنوں نے ایک کام کا ارادہ کیا سکے وہ پایٹ تھیل کونہ مپنیا سکے۔ المسس أبيت كمريمين مركور واقعه كالبين نظر سورة مست نفتون مي مجى با ان كياكية كسى جها وقع يه أكب انصارى اور اكب مهاجراً بس بن المجه ييست عب كمط سي على المرالضارى كين الكاكه والسب ماكمة ممان ذلل نوگوں کو مسینے سے نکال باہر کریں گے ۔ یمکن نہ تھا ، وہ تخص خودہی ذلبَّ بنوا - اس كا ابنابط بهاسپاسلان تها ورباب ك مخالفت كه اعفا. یہ اُس کے بیلے بڑی اذبیت باک باست تھی ۔ بچرریھی کرمنا فتی لوگ عبرالیٹر ابن ابی کواپنا *مسردار بنانا چاہیتے۔تھے سکٹر تصنورعلیالسلام اور اہل ایا* ان کے موجودگی یں وہ کینے منصوبے کو ہا ڈیٹھیل کہ نہنچاسکے۔ مبرحال اس آبین کے مصارق به واقعات بھی بوسکتے ہی کرمنافقین لینے مقصد می کامیاب فراي ومَسَا نَقَمُ وَ الْأَنْ أَعْنَاهُ مَ اللَّهُ اوربني عيب إيانه

فرا وسَا لَقَهُ فَ اللَّهُ اللَّهُ الدِينِ عِيبِ إِيالهُ اللَّهُ اور سَينَ عِيبِ إِيالهُ و اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِ وَعَنَى كَهُ دِيا مِنَافِقَ تَوَابِيانَ وَالوَلَ كَوْعِدِ لَمَ عِلمَا سَينَ وَجَدِ سَكِمَةً تَقِيمُ كُواللَّهُ تَعَالَى سَنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو الترکے رسول نے بھی انہ بی غنی کر دیا لینے فضل سے میمفئٹری کرام فراتے ہیں کر بہال فضل سے میمفئٹری کرام فراتے ہی کر بہال فضل سے مراد مالی غنیمت سے کہ حضور نے بڑی مقدار میں مالی غیثمت میں اور مالی خواس کے علاوہ سال کی تجارت میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔ انہوں نے بڑا گفتے کھا یا اور مالیارین کئے۔

، آخیی موقع

فرما یا منافقین کی این تام تر حرکات کے باوجود فیان تکیفونی کا مک خَيْنًا لَكُا الْمُعْدِةِ المرية نوبه كريس نوان كے ليے بہتر ہوگا -اب هي خيل عائمی اور نفاق کورزک کرے صحیح ایمان فبول کریس فران کا تجید نہیں نگرائے كا السُّرتعالى سابقه كومًا مها ل معاف فرما ديكا - وَإِنَّ تَيْسُولُولُ اوراكرو وُرَفِّنى كري كَ يُحَذِّ بَهُ عُدُ اللّٰهُ عَذَا باللَّهِ عَذَا باللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَكُ عَذَا باللَّهِ مَا اللَّهُ عَذَا باللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَا باللَّهُ عَذَا باللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَا باللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَا باللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَا باللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَا باللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَا باللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَا باللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عذاب مي مبتلا كميك كا. اوروه غذاب اليا موكا في الدُّنيا وَالْأَخِوَةِ جواس ڈنیا میں بھی ملے *گا اور آخرمت میں نوبسر*مال *سبے ی جنامخیر لوگر ل*ہنے دیجها که منافقابن اس دنیا بیس می اینی کرتولز اس وجرسے بار بار ذالی وخوار ہوئے اور اپنی سی تھیم میں کامیاب نہ ہوسکے ۔ ونہا یا آ فرسن کا عذا ہے تودائمی ہے اگرمرتے وقت نفاق ہی ساتھ ہے کریکئے توکھا رکی طرح یہ بھی اہری جہنی ہوں گے۔ وکماکھ تو فی الدُرضِ مِنْ قُلِيًّ وَلَا خُوسِ إِن تِح لِيهِ زِينِ بِسِ كُونِي عَالَى اور مدد كار نبي مركاراب توبدلوگ دشمنان اُسلام کے ساتھ مل کرساز شیس کرستے ہیں ہمجی سی فرنت کی طرفداری کریتے ہیں افریمجی کی منگر با لاخرائیں صورمت عال بیرا ہوئے والى كي سي ال كاكوني برسال حال نبيس بوگا ـ اگريه نفاق كوتركنيس کریں سکے توال<sup>ک</sup> کاببی حال ہوگا ،لنڈ بہتر ہے کہ اسب بھی تو ہم کریس اور اسلامہیں بورسے سکے بورسے داخل ہوہائیں۔

الـــتوباته ۹ آیت ۵۵ م

واعسلمواً ۱۰ دیر بهت مضت ۱۲

وَمِنْهُ مُ مَّنَ عَهَدَاللّٰهَ لَيِنُ الشَّا مِنْ فَضَلِهِ لَنَصَّدُقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْصَّلِحِينَ ﴿ فَلَكُمَّا النّٰهُ مُ مِّنُ فَضَلِهِ بَحِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُ مَ النّٰهُ مُ مِّنُ فَضَلِهِ بَحِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُ مُ النّٰهُ مُ مِنْ فَضَلِهِ بَحِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُ مُ النّٰهُ مَ فَعَدُوهُ مَّ مُعَرِضُونَ ﴿ فَاعَقْبَهُ مُ إِنْكَاقًا اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَلِيمًا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلِيمًا مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلِيمًا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمْ وَانَّ اللّٰهُ عَلَّامُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّٰهُ عَلَّامُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَّامُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَّامُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَّامُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَّامُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَّامُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَانَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْكُوا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ا

سی حجہ اللہ کے ساتھ کہ اگر دیگا وہ جیں اپنے فعل نے عدکی ہے اللہ کے ساتھ کہ اگر دیگا وہ جیں اپنے فعل سے تو ہم ضرور صدقہ فیرات کریں گے اور البتہ ہم صرور مہا گے نیکوں میں سے (اس اللہ نے دیا ان کو اپنے فعل سے نیکوں میں سے (اس لی بیل جب السلہ نے دیا ان کو اپنے فضل سے تر امنوں نے کبل کیا اس میں اور پھر گئے دہ اس حال میں کہ وہ روگروانی کرنے طبے ہیں (الا کیس اس کے بیچے اثر رکھ دیا نفاق کا ان کے دلول میں اس دن کہ جس ون وہ اس سے لیں گئے اس وہ سے دن کہ امنوں نے خلافت کیا اللہ تعالی کے ساتھ اس چیز کا کہ امنوں نے خلافت کیا اللہ تعالی کے ساتھ اس چیز کا جو اس حید میں اس دے حدہ کیا قائد اس دج سے کہ وہ حجوط جو اس سے دعدہ کیا قائد اس دج سے کہ وہ حجوط

بو لتے ہے گی کی ان وگوں نے معلوم نہیں کی کم بیٹک الٹر تعالیٰ جانا ہے اِن کے راز کم مبی اور ان کی پرشسیره سرگوشیول کر سمی اور بیشک السّرتعالی تمام غیبول کو عبننے والا ہے 🖎

جادی فرضیت اور مچرجادے گریز کرنے والے نمافقین کی ندمت ربطِ آیت بیان کو گئی ۔ بھرمنافقین کے خصائل اور ان کے اسنجام کا ذکر ہؤا۔ اس کے بعدامل میان کے اوصاحب جیلراور الن کی کامیابی کا بیان ہوا۔ اللہ سف کا فروں سے ساتھ توارسے اور منافقوں کے ساتھ زبان کے ساتھ جا وکرنے کا محم دیا۔ فرمایا ان کے عوب کرظام کیا جا اور زبانی طور رپڑانٹ ڈیٹ اور سختی کی جائے تاکہ یہ لوگ جاعت المسلمین سے الگ ہو جائیں یا تانب ہوکر سیحے مکمان بن جائیں ۔اگر منا فقین کا فروں سے ساتھ مل ل جائیں گے تويجر كاخرول كيطرح ان كحفظا منصبي جاد بالسيعث مبائز جومبائيكا گذشته كايت مي مي بعبن خاص من فقول کا ذکر ہو جیکا ہے۔ اب بیال ہی معبض حاص منافقوں کی بات ہورہی ہے

اور اس خمن میں بعض اصولی باتیں بھی بھجائی گئی ہیں۔ مفسرین کڑم بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص تعلیم ابن عاطب تھا ،اس نے حصنور على السلام كى خارمت مي عرض كيا كر حصنور! فقر كى وحسب ريانى مي متبلا رسة ہوں ،آپ النّذتعالی سے دُعا فرائیں کہ اللّٰہ تعالیٰ مبچھے عنیٰ کر شیح صنورعلیالسلام <sup>نے</sup> فرايكه عام اصول يهسه حسّا فَلَا وَكُفَىٰ خَدِينٌ مِسَّمًا كُثُو كُوالُهُ إِلَيْ جویخوڑی چیزکفا بیت کرمائے وہ اس زیا دہ سسے ہترسے حوالنان کرغفل*ت* ہی ڈال نے . آپ سنے اس شخص کو محجایا کہ مال و دولت میں فراوانی طلب نہ کر می کو کھونکہ ان ن مال کے عقوق ادا نہ کر کے عفلت میں بتلاہو ما تے ہیں مگر تعلیہ نے وعدہ کیا کمیں اُل کے ماکسے حقوق اوا کروں گا . میدقہ خیارت کیا کروں گا ، لہذا آہے خرورمیرے بلے نوشحالی کی دعا فرمانیں بیصنوعلیالسلام نے اپنی مثال بہیشس کی کر دیکھیوا میں نو د

کے ابن کشیر میں کے یہ تعلیہ برری عابی نہیں ہے . ملاخط ہو روح المعالی میں ا بکر تعدید کری مرسوں کا نام ہے - ملاحظ ہو الاصاب صفول جرا د فیاص

انفات

اعراص

قاعست ليب ندمول ، دولت كي خوامش نبير كمة ما ، لهذا تم محي اس كى طلىب نهروم گراش شخض سنے اصارمی کمیا بصنور علیا اسلام سنے اس کے حق ہیں دُعا فرائی جدرب العزب کی بارگاہ میں قبول ہوئی الدیمقور کے ہی عرصہ میں تعلیہ کے یاس بھیٹر بجربیں کے کئی ربیڈ ہمر گئے۔ بھیر پینخف کینے وعدے میہ قائم مذر واور اللرنے اسے عنت ذلیل کیا۔ آج کی آبات کامصداق ہی خف ہے۔ ارتاد بواست وَمِنْ عُلَمْ مَنْ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بعن لوگ ایے می حنول نے اللہ کے ساتھ عدر کیا ہے گیاں انتا من فَضَنُ لِلهِ كَنْصَّنَدُ قَنَّ الراسيرد على جي ليفضل سے ترج مرد صدقه خيرات كري سم وكك كونن من الصليلي أورني كمن والوں میں سے ہوں گئے ۔ حب ثعلبہ کی تعبیر بجہ بیں میں بہت اصافر ہوگیا تو اش كانتربس رمهامنكل موكيا اور وه نشر محجد ركر ككاؤن مي جالبا بحول حول أس کا مال مٹرصتا گیا اس کی مصروفیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ بیلے راست کی نازیں تھیوٹٹی اور دن کے وقت مسجد ہیں آٹار کم ۔ بھیروہ بھی ماتی رہی اور صرب عبعہ ره گیا اور بھیر دفنة رفنة حمعه کی تشرکت بھی ختم ہوگئی رجیب ذکواہ کی اواکیگی کا وقت ا یا توصنورعلیالسلام نے اس کے یاس اومی بھیجے اتعلبہ کی نیت خراب ہو یجی بھتی اوروہ سخوشی زکواۃ اوا کمہ نے کے لیے تناریہ تھا سکنے لگا حَمَا اَدَی النَّکُوٰۃَ إلا الجنيئة ذكاة نهيب مجه توجزير معلوم هوتاسب جزرمريسى وصول كياجار لم ہے۔اس پر (تشرع میں چالیس ہیں اکیس بھراٹیجمواکیس میں و وجھرد وسواکیس ہیں تنن پھرجارسو میں جارا وربھر) مرسو بھٹر سکے اور ہے ایک بھٹر کرے زکواہ نسکتی تھی مرکز اس تنفس نے انکار کردیا وائیں آکرجب وصول کنندگان زکاہ شے برواقعات مصنورعلیالسلام کے گوش گزار کئے تھا کہا نے بین دفعہ فرمایا ہے بچے کئے كا تعُلك ألي العليه التجديد فوسي التي يمين ترى تني كى يه مالت على کم فراخی رزق سے بیے اصرار کرسکے دُعاکرا کی تھی اووجب السٹر تعالی نے شجھے مال و دولت عطا کیا ہے تر ترائس مال میں سے الٹرکی لاہ میں ہینے

سے انکادکر گیاسہے - بھے حبیب اش شخص کوحضور علیہ السلام کی ما اِضْکی کا علم موا توزكواة كامال ي كرخود وصورى خدمت مي ما صرم وامكر آسي ف ائس كا مال ين سي كركمه الكاركرديا كه خدا تعالى في تمهاري زكوة وصول کرسنے۔سے منع فرا دیاہے۔ ریس کر بھسے بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا واوالا كماحتي كدليف مسركي فألى تكرعقيقت بربيك كدمنا فت بي تها، يسب محجھ ائس نے دکھا وٹے سے لیے کیا تھا اور سیجے دل سے ایان نہی<sup>لا</sup>یا تھا۔ حبيب يصنورنى كريم عليالصلوة والسلام اس ونيست رخصست موسكة ترييغض بصرزكاة كامال كمصر صفرت الوبلجيصدين تأسمه ياس ايامكرانه نے بھی بیر مال لینے سے انکارکر دیا . فرما ایجب منورعلیاللام نے تجوسے ال قبول نبین کیا تو می میں مایک کے اس کے بعد صرب کھم فاروق ا کے زمانے میں اسسنے بھیر ذکواۃ ادا کرنے کی کوششش کی مگرا منوں کے بهي اس كا مال تبول ركيا منفسري كرام فرملتے ہي كرينجف حضرت عنمان ا کے زبانہ خلافت میں مرکیا ،ائس نے توبہ سنیں کی اور نہی اس سے زکواۃ وصول کی گئی۔ وہ اس ونیاست ناکام ونام ادہی گیا۔ اس آمیت کریمیر میں جمع کا صیعه استعال کیا گیا ہے جب کا مطلب يهيه كالمعليه والمنخض منيس جربين نفاق اورعدم الأفي زكواة كي وحربس ناکام میوالمیکہ اس فسمے اور لوگ بھی تھے۔ اسی کیے فنہا یا کہ بعض ان میں سے وہ میں کرحبہوں کے عدر کیا کہ اگرالٹرانیب لینے فضل سے دے گا تروہ صدفہ خیرات کریں گئے اور نیچ کارنیل میں ہوں گے مگر ہوار کے فک تھا النهم في من وتفريله حب الترفي الين الين الين المنان الين فضل عطاكيا بجنيكوا بيله تواس سيخل كرستك ادرفرائض كي ادائي سيعجى انكاركرديا - وَتُوكُوا فَكُهُ مُ مُنْ مُعْرِضُونَ اوروه بَعِر كُيُّ اس مال

میں کر روگردانی کرنے والے ہیں۔ انتول نے بیجے دل سے ایان لانے سے

نفاق کی پنچنگی

اعراض كيا ورمال سمي حقوق اداكمية في مي خبل كيار اسْ بَل كاكيانيبر نكلا؟ فَأَعَقَبُهُ مُ يُفِعُاقاً فِي قُلُوبِهِ مِ أَلِيكُا <u>سنے پیچھے رکھ دیا</u> نفاق کا انزائن کے دلوں میں بعنی اگن کے دلوں میں نفاق والديا- اعقب كالممير وب فعل على كالمون وسي تواس كالطلب يرنبنات كراس على نفاق كونجة كرويا إلى يَوْم كَلْفَوْنَكُ اس دن کہے۔ وہ السرسے لمیں سے بعنی مرتبے دم کک ان سمے دلول بين نفاق سزاكے طور مربر راسنے ہوگيا بمعلوم ہوا كرحس كدالية رتعالى انبا فضل عطاكه ناسب ، تجيره ه ناشكري كرايب بالخبل كرايب بعقق ادا نہیں کرنا، فائض بورے نہیں کرنا توخطرہ ہے کہ خدا تعالی اس کے دل می تغیر پیاکر کے۔ دورسے مقام میا تا ہے گئا کہ ایکنٹراک عالمی قُلُوبِهِ مِمَا كَالْمُوْ مَيكُسِلُمُونَ وَالمطففين) النّ كَوْمُ كَالَيْ وَالْمُطففين) النّ كَوْمُ كَالَيْ یعی گئا ہوں کی وہے سے ان سے دِل زنگ آلود ہوجا تے ہیں دل سیاہ ہوجات ہیںاور بخت ہوجاتے ہیں جرانتائی قساوت قلبی کی علامت ہے السُّرِنے بنی اسائیل کی مثالیں بیان کی ہی کہ اُن سمے دِکُ میکوس موسکئے۔ اور السيخست موسكے كمان ميں رقت بيدا مى نديں موتى - اسى دحبسے وه خدا تعالیٰ کی نافرہانی کریتے ہیں۔ ابنیاء کو ایزا پینجاتے ہیں اور طرح طرح كمى بداعجالبال كهيشتكي من اور تعيم غضنب اللي تستم منتحق بينية مي ، خارتعاكم کی طرف سے ان رہ تعنت بھی برستی ہے ۔ یہ تام نتا کج روگردانی ، بعلى اوروعده خلافى سكے ہں ۔ امنوں نے النيسے وعده كيا كراكم مال كيے کا توصد قرخیات کرس کے مگرجیب اسودگی اکئی تواس وعدسے کو مجى كى اورمرتے دمة كەن نفاق بىل متبلاسى م مصنور عليا السلام كافركان من كما في كى علامت يرب - إذا وعَكُدُ أَخْلُفَ كُرْحِبِ وه وَعَدُه كُرْتَاسِتِ تَدِخِلاف كُرْتَاسِتِ -اسى لِي نَطْلِا

و*عدہ* فلائی اور حجود*ٹ* 

كران كے دلوں ميں نفاق اس وجهست داسنے ہوكيا ليك كمولالله مَا وَيَعَدُ فَهُ كم النول في النيوسي وعده كما اور يعراس كى فلامن ورزى كى مائلة تعالى كاواضح ارثا وسب إن الْعَهَدُ كَانَ مَسَعُولًا "فيمت کے دن وعدسے کے منعلق باز ہیس ہوگی سورۃ مائزہ میں بھی گزر دیجاسیے أَى هُوَ إِلَا لَعُفَقِى دِيسَالِهِ اللهِ الله ابت سے اگروعدہ خلافی کروسگے تو دل میں نفاق بیطے جلنے گا اوراس سمانميتي خطزاك نبكك كا-بہ سروک سے فرما پا اکن سے دلوں میں نفاق کی بجنگی ایک تر وعدہ خلافی کی وجہسے ہوئی اور اس کی دوسری وجہ بیسے وَبعما کا نُحْا میکندِ لَجُن کروہ جھدے برسلتے تھے . ظاہرہے کہ جو وعدہ خلافی کر اِسے و دحجوط بھی بولتاہے زمان سے تجھ کہتا ہے اور دل میں تجھ اور ہوتا ہے جمبوط بول بھی منافق کی علامت ب يعنور في من فق كم تعلق فراي إذا حَدَّثَ كَ حَدَابَ جب وہ باست کرآ ہے ترجیوٹ برلتا ہے ، بجب وعدہ کرآ ہے توخلا<sup>ت</sup> مرتهب اورجب حبكم ابه وجائد لأكالي كلوج برأته أتسب حضوك منافق کی نشانیاں بیان فرائیں۔ بهاں پر اللہ تعالی نے دوجینروں کر بایان فرایا ہے جن کی وجہ سے منافقین كومنزاملى ـ ان كے دلوں ميں نفاق اس بلے رامنے مؤاكر النوں نے معدہ خلافی كى اور كخل كيارا ويخل مزترين روحانى سيارى سے يحضور في اَنْ كَا اَدُّ وَاعِ اَدُوعِ مِنَ الْبَخْسُ لِلْسَلِ سِي الْمِي بِيارَى كُونِسَى سِي كَبْلِ ٱوْمِى مُدْسَلِينَ اوْمِي حَرِيجَ كرتاب اورك دوسول كاحق اداكر تاسب گذاشته آيات مي منافقين كي بي صفنت بھی بیان ہومکی ہے ۔۔۔۔۔۔ \_ كركفيب أيْدِيه عَوده ليف فاتول كوكيرات مي يبال ریان فرا با کرامنوں نے وعدسے کا خلاف کیا اور دومسری بات بر کر جعبوط بولا

خداتعافے عالم لنیب سکے

بیکی وجہ سے ال کے داول میں نفاق کیفتہ ہوگیا۔ السُّرِتِعالىٰ نے منافقِين كُرْنبيه مِي فرائی ہے اَكُ فُر كِفُ كُمُوا اِنْ الله كَيْلُمُ سِيَّهُ هُ مُ عَنِي الْمُعَلِّمُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلِم مني مِوْاكِمِينَ السّرتعالى إن كرازول كوعانات وإن كاكونى عبيدالسّر في السّرات المراحديد منیں - اور وہ اللہ تعالی ان کی بیشدہ سرگوشیوں کو بھی جانا ہے ۔ وَاَلْ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلاَّهُ الْعَدِيوَ بِ اور بِنيك التَّرْتِعالَى تما معيبول كاجانت والاسه عاللنب ہوناالنٹرتعالی کی صفعت مختصہ ہے۔ اس سے کوئی دور ارتشر کیا ہیں ہے۔ سورة ما مُره کے آغرمی مصنرست عیلی علیه اسلام کا ذکررسے کرجب السر تعالی الی سے اُن کی امست سے متعلق سوال کریں سکے کم کیا تم نے توگوں سے کہا کہ المنظر کے سوا مجھے اور میری مال کیمعبو د نبالو ، ٹوعلی علیہ اسلام حواب دیں گئے ، لے مولاً كريم! تيرى ذات يك بيء مي اليي بات كيك كريمة بول حركام حق منیں پہنچنا ۔ اگرمی نے کوئی الیی بات دنیا میں کی ہے تو تو اُسے ما نتاہے كيونك إنَّكُ أَنْتَ عَلَاكُم الْعُيُونِ تربى قام غيبول كاماسن والاسب بيرمال منافقول كے الادے اعزائم انفیداملاس استورے اور تھبیرسب السُّرْتُ اللَّهُ مَعَالِم مِن مِنافقول كُولِي إست الجيى طرح جان ليني جاسية -بیاں میرالتاتعالی نے بیل منافقول کی فرمست بیان فرانی سے۔ حب سے طاہر ہوتا ہے کر حرکوئی تھی بخل کر بھا یا وعدہ فلافی کرسے کا تو آپ كانتجرومي بوگا جومن فقول كابوا - دل مي كدورت بيا برگي ، نفاق رايط كا اور ميروه منجة بوملئے كا بيال كك كرمرتے دم كك اس سے حيث كار عال منیں موسے گایہ ان ان کی ناکائی کی دلیل ہے۔ اسلے منافقین کی مزیر خرابو<sup>ں</sup> كاذكرا والمسب يمكانون كي جاعب كواس يدعبرت عالم ني علية اورمنافقول سسے ہوٹیار دمنا چلہیئے۔

 واعسلمواً ١٠

الْذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ فِ الْصَّدَقْتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اللَّاجُهُدَهُمْ فَيَسُخُوُنَ مِنْهُمُ مَ اللَّهُ مَنْهُمُ مَ اللَّهُ اللَّ

ترجب ملے :۔ وہ لوگ ہو طین کرتے ہیں خوشی خاطرے مدة نیرات کرنے والے مونین پر اور اُن لوگوں پر ہونیں پاتے مگر اپنی مخت ۔ پس مطط کرتے ہیں اُن کے ماتھ اللہ تعالی اُن کو اُن کے مطع کا بدلہ دیگا اور ان کے ملح لیے دردناکہ علاب ہے جہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ طلب کریں ۔اگر آپ اِن کے لیے متر مرتبہ بھی ہخشش طلب کریں ۔اگر آپ اِن کے لیے متر مرتبہ بھی ہخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالی ان کو مرتبہ بھی ہخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالی ان کو مراتبہ اور اس کے دول کے ماتھ اور اللہ نہیں راستہ دکھانا اللہ کو اللہ اور اس کے دول کے ماتھ اور اللہ نہیں راستہ دکھانا کا کہ ماتھ اور اللہ نہیں راستہ دکھانا کو اللہ اور اس کے دول کو ماتھ اور اللہ نہیں راستہ دکھانا کو آپ

منافتین کی ذمت کے سیسے میں گذشتہ درس میں گزر پیاہے ، کہ

ربدكايت

الله تعالی نے فرایک معض من فقین عمد کرتے ہیں مگراش کو پر اسٹیں کرتے ۔

کتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں لیے فضل سے دیگا توہم صدقہ خیارت کریں
گے مگر حب السلے نے عطا کر دیا تو اسٹوں نے مجل کیا۔ ان کی وعدہ فلانی اور
کرب بیانی کی وحسے رائٹ تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق کو سخیۃ کردیا
اب ید نفاق مرتے دم کا اُن کے دلوں سے نہیں کھل سے گا۔ اس آج

صلیلے میں جب مصنور علیا لیام نے لوگوں سے مالی تعاون کی ابیل کی تو
مرسی جی میں نفاق تھا۔ ان می میں ایس کا رخیہ میں عصد لیا میگر

عن کے دلوں میں نفاق تھا۔ ان می میں خور کرے کے مطابق اس کا رخیہ میں عصد لیا میگر

عن کے دلوں میں نفاق تھا۔ ان می می میں کے علاوہ منافقین کی معفر سے والوں کو منحقات فیم
کی طعن کا نف د بنایا۔ اس کے علاوہ منافقین کی معفر سے لیے دعا کا شاہر
کی بیان کیا گیا ہے ۔

جب حضور علی الصادة والسلام نے غزوہ توک کے یہے اعلان فرایا قویم اسودہ عالی میل السب کی خدمت میں بیٹی کیا یعمن کو توجم اسودہ عالی میں المان کے دورصا آبہ محت میں بیٹی کیا یعمن کی دورصا آبہ محت مردوری کرکے گزراوقات کرنے تھے، اسوں نے اپنی صحاب القدر حیث مطابق مالی تعاول کیا بصرت عبالرحمٰن بن عوف علی القدر صحاب اورعشرہ مبشر قریس سے ہیں۔ اپ کا تعلق قرایش خاندان سے ہے۔ وسیع تجارت تھی اور السی نے بڑا مال و دولت عطا فرایا تھا بمفری کرام بیان فرمان ہے ہوں کہ وہیویاں پیچھے رہ کمیش رجب فرمان ہے کہ تعدا ہے کہ دو بیویاں پیچھے رہ کمیش رجب ان میں کا ترکہ تقسیم مہدا تو ایسی دونوں بیولوں کوکل مال کا اعماد ال حصد بلا ان میں سے ایک بیوی نے اپنے حصہ کی جا ڈا د اسی مزار دینار میں فروخت کی میں ہوئے کے ایسی میں آب ہے کہ دونوں سے والی میں تا ہے کہ دونوں سے والی میں ہزار دیناد میں ہزار میں ہزار دیناد میں ہزار دیناد میں ہزار میں

صعاً بری فراغدلی

دیناریش کے ، اورحفنور کی خدرت میں عرض کیا کداس وقت میرے َ بِاس كُلِّ المُطْمِزِارِ دِنيا ريني مِن يَصِي نصف مُحَمِي بِالْسِجِول كَمْ لِيَعْمِيدِرُ ا باہوں اور ماقی نصف آب کی خدمت میں بیش کریشیئے ۔ امراد صحار ہوسے عاصم ابن عدى عجلانى ﴿ كاتعلق انصار مربنرسے فقا واسب كے مجروس كے مبعث سے **باغات** تھے۔ اننوں نے آبکب موقع بربطور *عدفذ ایکسیو*س کھے رس معنورعلیہ السلام کی ضرمت میں بیش کمیں کہ بیصد قرہے "اہے اسے ضرورت مندون تقيم فراوي رياد كي كراكيب وسق ما عط صاع كابويا ہے اور ایک صاع جار سرکا۔ اس صاب سے وہ معجوری حجولتوں بقیں دومری طرحت البخفتیل الفعاری شعے -اہنوں نے بیری سے بچھیا ، کھرمی مجیرے ؟ کہا تجیر بھی نہیں ، اسول نے داست بھرمز دوری کرکے ایک ماع کھوری چھل کی جن میں سے ادھی گھرمیں ہے دیں اور ادھی لاکرچھنور علىالسلام ي خدمت مين پيش كردس.

منفتين اب منافین نے اپنی خاشت کا اطہار منروع کیا۔ من لوگوں نے كخعن بُرِهِ حِيْرُهِ كُرِمال بِيشِس كِيا، النَّ كِيمَ تعلِق كَيْنِ النَّكِ مِيكَارِي كرر

سهے ہیں اور اینا نام پیدا کرنا جا ہے ہیں۔ اور ص عزیب آ دمی نے صرف نصفت صاع تعجور سيش كين السركة تتعلق كيخ تحريه بهواتكا كرتريو مِن ام المحول العامية بي تصنور عليه السلام ف الوحتيل سي فرايا المري

سخنت محنت كركم بيمجوري مزدوري عال كي بي اس بيه يرطي أبركت ہیں، انہیں بورسے ڈھیر ریجھیروو اکرسارا مال بارکت ہوجائے۔بہرحال

تصنور عليالسلام كے صحاباً من مذاتوريا كارى تقى اور بذان كى منيت مي كوفي خزابي تقی مکبروہ تو محص الٹر تعالی کی خوشنودی کے لیے حسب ترفیق خریج کرتے

تصم كم منافقين ال مريطزح طرح سيطعن كميت يحصے لمذا العرسف ال كى نەمىت بىيان فزمائى بىرى

الثاديمناسة كَلَّذِيْنَ كَلِمِزُفَكَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُقُومِنِينَ فِ الصُّدُ قَتْ وه لوك بوطعن كرت بي منوش خاطرست صدق خيرات كرف طك يونول ير- كيُعِنُ فُ لَ لَمِن سے سے جس كامعیٰ طعن ياعيب جنی كمين والع بن اور تكلوع خوشی خاطر كوسكينة من . تومطلب يه به كهجو لوگ اپنی رصنا ورعبت کے ساتھ الٹرکی راہ میں خرج کرستے ہیں کوئی جارہار دنیار دنیکسے یاسووسی محجورین پیٹیس کرتا سے اسب السرکی رضا سے يكى كرتے ہيں يحصنورعلى السلام كاارشادمبارك بمى سبے كەجب قرابنى كرم إكوني فرض الأكرم ، زكاة وصدقه الأكرو توسخون كياكرو . ول من كوئي بوجمه محوس مذكرور مبكه التركا تشحرا لأكردكماش في تميين خرج كرسف كي توفيق عطا فرائی ۔اگروہ ترفیق می سسب کرے ترتم کیا کہ سکتے ہو، لہذا دل کی خوشی سے نهيئ كمرو ادر عيركسى محذج كويزانيا بينياؤا دريناس مراستان تبلاؤا به حيزي التركر مخت نالبندم. المراياك كاكام برب كه وه نوسی فاطرسے صدقه خيارت كريتے ہيں ۔ فرايا طَلَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ الْآجِهَ دَهُ عَرِمْنَا فِي وَلَّ

فرای کالڈین کا یجدون الاکھ کھنے کو ان الاکھ کے کھے کہ ان اور ان الم ایان پریمی طون کرتے ہیں جوندیں باتے مک محنت وشقت جد کامعیٰ محنت ہے۔ بعیٰ جس خفس نے سادی اس بانی کھینچ کرھوڑی می مزدوری حاصل کی اور اس ہیں سے بھی ادھا تصد حد قد کر دیا مانقین کے اعتراض سے وہ بھی نہیں نجے کیا و را ای جی نے کی فرایا جو سحنت محنت کر کے کا تے ہیں ، منافق ان پریمی طعن کرتے ہیں فیکٹنگٹ و کی کی منطق کو ان کے ساتھ کھی ہیں ، منافق ان پریمی طعن کرتے ہیں فیکٹنگٹ و کی کے کر بڑا تیرار کے ساتھ کھی ان کے کہ بڑا تیرار کے سے ہیں وزایا منجو را اللہ من کے ان کے کہ برا تیرار کے ان کے ان کے کہ برا تیرار کے ان کے کہ برا تیرار کے ان کے ان کے کہ برا تیرار کے ان کے کہ برا تیرار کے ان کے کہ برا تیرار کے ان کے کو برائے کی ان کے کھی کر دیکھی ان کے کھی کو برائے کے کا مطلب برہے کہ وہ منتا کا جواب نے گا ، ان کر ان کے کی کا رائے کے کہ منافق حب ہو نول سے منتے ہیں ترکئے کی دورة ابقرہ ہی گزرچیا ہے کہ منافق حب ہو نول سے منتے ہیں ترکئے کی دورة ابقرہ ہی گزرچیا ہے کہ منافق حب ہو نول سے منتے ہیں ترکئے

ہیں، ہمایان سے آئے ہیں مگر حبب لینے ساتھی منافقول سے ملتے ہیں تركتے بركم بم توسلانوں سے عطمطا مات كرتے ہيں ، بم ول سے توا يان بنيں لائے-اس كے جاب مي اللي الله كي منظري الله كي منظري بي منظر الله كي الله كي الله كي الله كالله كي الله كالله كي ائ كے ساتھ ذاق كر اسبے بين الل كے ذاق كا برلد ديا ہے۔ توفرا يا الله تعالى ان برطینت، برخصاست، براخلاق اور برنیت منافقوں کوصرور ان کے نراق کا بدلہ دیگا بونوٹی خاطرسے صدقہ کرنے والوں کوطعن وتنٹینے کانٹ نہنا مِن وَكَهُ مُ عَذَاكِ المِيْ عَزَاكِ المِيْ عَزَاكِ المِيْ عَرَاكَ عَذَاكِ عَذَاكِ عَذَاكِ عِزَابِ مِوكًا. اسسسے بیرعام قانون معلوم ہڑا کہ نیچ کرنے واسے آ دی کے ساتھ ذاق نهي كرنا چاسيك كوئي شخص نماز بيساب تداس بيسخ نهي كراعي کریہ بڑا فازی اورمیہ نیرگار بنا بھرناسہے۔ یہ تومنا فقول کا کامرے ۔ اس مر بهاسنے نیکی می وصله افزائی کمرنی جانسینے اور حرکونی کسی نیک کارکی داشکی كريگاوه النزنغالي كي وعيركي ُ دديس آليگا ۔ النزنغ بي سنيمنا فقين كي بيريي

الگارتان كارتاده استغفر كه مرافلات خفركهم مافتن كارتاده استغفر كه مرافقان كارتاده استغفر كه مرافقان كارتاده استغفر كارتاده استغفر كارتاده المرس المرس

آب منافقین کے لئے بیٹ طلب کریں یا ذکریں برابہ ہے۔ آلت مشرقہ کا کہا کہ کہ انگار کہا ہے کہ انگار کہا کہ کہ انگار کہا ہے کہ استعفار کریں گئے تواللہ تفالی انہیں ہرگز معاون منہیں کریے گا ہو کہ اصطلاح میں ساتھ سنز یا سات سوئکٹر کے لیے آتا ہے میں جب کے عدد استعمال کے عبار کا شرک کے عدد استعمال کے عبار کہ ان منافقوں کے لیے بیٹ شرک دعا کریں ، اللہ قبول نہیں کریگا ہو اس اجال کی تفصیل ہے کہ رئیس لکنافقین عبال سے عرض کیا کہ بیا میں ایک جب ان انہا ہے جب کہ رئیس لکنافقین عبال سے عرض کیا کہ میل اس اجال کی تفصیل ہے کہ رئیس لکنافقین عبال سے عرض کیا کہ میل اس اجال کی تفصیل ہے جائے نے تعنور علیا اسلام سے عرض کیا کہ میل

اب فوست ہوگیاہے۔ اُس نے ظاہری طور میکا کھی بڑھا تھا اور مجمل

الم الربحاب عربی سف این تفید اسلام القراک میں کھاہے۔ کر بوئے اللہ فیصنور کو دُھا کرنے ہے اپنی تفید اسلام القراک میں کھاہے۔ کر بوئے اللہ فیصنور کو دُھا کرنے سے منع نہیں فرایا تھا اس بے مصلحت ابی میں بی کا کہ آپ اٹس کے بیا وہائے مغفرت کرنے منافقول کے حق میں دُھا کی قطعی مانعت بعد میں آدا ہے ، لہذا اُس کی قطعی مانعت بعد میں آدا ہے ، لہذا اُس کی قطعی مانعت بعد میں آدا ہو گئے در اُٹھے رکھرے میں آدا ہو کہ عبداللہ میں توجید اللہ میں ہو گئے ۔ انٹوں نے بان لیا کہ بن ابی کے قبیلہ کے ایک ہزاد افراد سمان ہو گئے ۔ انٹوں نے بان لیا کہ ایک بنی ہی ہو سکتے ۔ انٹوں نے بان لیا کہ ایک بنی ہی ہو سکتے ۔ انٹوں نے بان لیا کہ ایک بنی ہی ہو سکتے ۔ انٹوں نے بانے الیے دہشن کے برہ ہرا نی فرائی جو ہیشہ آپ کی عبد بنی ہی ہو سکتے ہے جس نے اپنے لیانے دہشن کے برہ ہرا نی فرائی جو ہیشہ آپ کی عبد بنی ہی ہو گئی کہ آتھا اور دین کو نقصا ان بنی ہے برہ ہرا نی فرائی موقع ضائع میں کہ آتھا ۔

عبرالترب ابی کے بیٹے کا اصل ام حباب تفاح منور کی خدمت میں عاصر ہوا تو آئیب نے نام دریا فت کیا ،عرصٰ کیا میرا ام حباب ہے مصنور علیدالسلام نے فرایا کہ ہے توشیطان کا نام ہے ، لنڈا اُن سے بتارا اُم عجبہ بن عبدالترہ ہے کیعلوم ہوا کہ صنور علیالسلام کی سنت کے اتباع میرکسی علط ہم کو بدل دنیا جا ہے کے کی ایب نام عرب سے مترک کی قرآتی ہویا حس نے سے م زیادتی اورگذاه کا اظهار موتا ہو، برل دنیا چاہیئے۔ اسی طرح ایک خاتون کا آم مُرِّرَةً

قط بڑی نیک اور بارسا خاتون نفین مگر اس کامعیٰ لینے منہ سے اپنی تعربین میں کرنا ہے ، لہذا مصور علیہ السلام نے فروایا ،اس نام کر برل دو، آج سے تہارا ، م

زین ہے۔ فرایا لَا شُن کے قُلْ اکْفْت کے فوایی تعربین خود نہیں کرو
کیخودستانی انبی نہیں ہوتی۔

عدم معانی کا إعلان

بهرحال الطرتعالى نے فرایا کہ لیے بنی علیالسلام الگر آب منافقین کے ميدىترمرتبهمي خبشش كى دُعاكري كة توالسُّن تعالى لمركر قبول نبي كريد كاييون الملك بالمهم وكفن في بالله ورسوله بداس وجهد كرانول في الله اور اسكے رسول تے مانو كفركيا كے انول في ذاكى وعارفية برات موت اندين كيا، أسك ميول بإيمان ستير البير بخش كالمرروامان يهيج اكرامان بريخ قورت والمخشل كأميد سیسے کی عاصی ہے ؟ بوتنے س اللہ کے فرشترں، اس کی نازل کروہ کا برا ، اعیما دربری تعدیریدایان منیں رکھتا، وہ نجاست کاحق دار کیسے مورئ ہے توفراكيكم السرتعالى انهيس مركز معاصه فهيس كريكا كيؤكم النول في الشراور اس کے رسول کے ساتھ کھ کیا۔ فرایا والله کی یکھ دی الفت توم الْفليسقِ يْنَ السُّرْتعالى نا فراند ل كورُه نبيل وكها نا مِعِفْق مِيرارُّ السُّرِيّةِ ہں، انہیں راوراست نصیب نیس موسکت بجب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو کھنری مالہت میں جائے ہیں اور بالا خرجہنم کا شکار ہوجا ہے ہیں ۔ ان کے حصے میں ابری ناکای آئی ہے مطلب لیہ ہے کہ التر تعلیا کے احکام کی کافروانی محرسنے الیے بابیت کے متحق نہیں بیٹتے ۔  واعسلموآ ۱۰. درس بست دنه ۲۹

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمَ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوَا اَنُ يَجُاهِدُوا بِاَمُوالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمُ رِفْ سَيبَلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّرُقُلُ نَارُ جَهَنَّ مَ اَشَدُّ حَرًّا ﴿ لَوْكَ انْوَا كِفْقَهُ وَنَ ١٠ فَلْيَضَحَكُوا قَلِيلًا قَلْيَكُوا كَيْكُوا كَيْثُيرًا حَبَالًا إِلَمَا كَانْوُل كَيْكُسِبُونَ ۞ فَإِنْ تَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآلِهَ إِ صِّنْهُ عُ فَاسْتَأْذَنُولَا لِلْخُرُوجِ فَقُلُ لَنَ تَخْرُجُوا مَعِي آبَدًا وَكُنَ تُفَكَاتِلُو مَعِيَ عَدُوًّا ﴿ إِنَّكُو رَضِيتُهُ بِالْقُعُودِ أَقَالَ مَرَّةٍ فَاقَعُدُوامَعَ الْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا نُصَلَّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُ مَ مَنَاتَ آبَدًا كَلَا نَقُومُ عَلَى قَابُنُ أُ اِنْهُ مُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا نُوا وَهُ وَهُ فْسِقُونَ

تنجیمہ اللہ خوش ہیں پیچھے دو کے گئے (منافق) لینے بیسط اللہ علیہ وہلم کے بعد اور نالپنہ کمیا ہے اس ریٹول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے بعد اور نالپنہ کمیا ہے اسوں نے بر وہ جاد کریں لینے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے واستے میں - اور کیا اسوں نے (اکیک دوسے رسے ) نہ کوچ کرو گرمی کے زانے میں والے بیغیرا)

آب کہ دیجئے، جنم کی اگ بہت زیادہ سخت سے گرمی کے لحاظ سے اگر اِن مُرگوں کو سمجہ ہو (A) ہیں جا ہیئے کہ میشسیں تقوری مت یک اور روئی زیادہ . یہ بلہ ہے اش کا ج یہ کاتے ہیں (۱۴) ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واہیں اوٹھئے۔ إن ميں سے ايک گروه كى طرف ، بچر وه اجازت طلب سمیں ای سے دائیہ کے ما<sub>نق</sub> شکلے کی تو ایپ کہ دیں که برگذ نه نکلو تم میرے ساتھ تحبی بھی اور نه لطو تم میے ساتھ ہو کر وشمن سے۔ بیٹک تم راحنی ہو چکے بیٹے سہنے کے ساتھ لیلی مرتب، یس بیٹھ ماؤ پیجھے بیٹھے والول کے ساتھ (۱۳) اور (الے پینمیر!) آب نہ ناز پڑھیں ان میں سے کسی ایک پر ہو مرگیا ہو کہی ہوں ، اور نہ مخطرے ہول اس کی قبر پر بیٹک اندوں نے کفر کی اللہ تعالی ادر اس کے رسُول کے ماتھ اور مرہے اس حال میں کہ وہ استوانی کرنے والے تھے 🕪

گذشتہ دروس میں اللہ نے جادے سلے میں مافقین کی ندمت بیان صنوائی رطآیات ہے اُل کی تیسے صفات برعدی اور حبوط کا ذکر کیا گذشتہ آیات میں منافقوں کی کسس خصدت کو بیان کیا کہ وہ لوگ اپنی خوشی خاطرے السّار کی راہ میں خرج کرنے والوں توخیر کا خصدت کو بیان کیا کہ وہ لوگ اپنی خوشی خاطرے السّار کی راہ میں خرج کرنے والوں توخیر کا خشانہ بناتے ہیں۔ کو ٹی شخص اپنی چینیت کے مطابق تھوڑا خرج کدے یا زیاوہ ، منافق ہر حالت میں اُن پر اعتراص ہی کرتے تھے ۔ عجرالسّار نے لینے بنی علیال المام سے فرایا ،
مالت میں اُن پر اعتراص ہی کرتے تھے ۔ عجرالسّار نے لینے بنی علیال المام سے فرایا ،
کر آپ اِن منافقوں کے یہے استخفار کریں یا ذکریں ، اُن کے لیے یہ ہرگز مفید منبیں ہوگی کیونکہ السّارت اللّی سے بطیخت لوگوں کو نہ شخصے کا فیصلہ کور کھا ہے بھوٹ کی کیونکہ السّارت میں السّارے میں السّارے نے سالفین کی ایک اور خباشت کا ذکر فرایا ہے جائے گئے ا

وہ لوگ بغز وہ نبوک میں شرکی بنہ ہم ائے اور سجائے اس کے کہ اس ترکست پرنادم ہوستے ،الٹ خوش ہوسٹے کہ شدیدگرمی کیے موسم میں سفری سعوبتول سسے وَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا خوش ہو گئے ہیں بیجھے رہ جانے والے لینے بیٹھے سمنے پر یجب صنور الله انے مخلص ساتھیوں کے ساتھ عزوہ تبوک کے لیے رواز ہو سکے تومن فق لاگ بڑے خوش ہوئے کہ وہ جلے بہانے کہ کے اس سفرسے بچے گئے بي بريط كي بي ال كانوجيح سلامين وايس لطناتكل سب لهذا مم اچھے کہے جوان کے ساتھ بنیں گئے۔ ا الله المنظم المن المنظم المنظم المنظم المن المنظم المنظ ہے جس نے النیں توفیق ہی نہیں دی کر وہ اس جا دیں شرکب ہوتے یا پھر ويتحص عبوالسن والاالتركار سول بي جس في حبوست عليها في سيح رہ جانے کی امازت دیری . صاحب تفنیر دوح المعانی نے پیچھے دو کے جانے كى تىسى امكانى وىدىد باكى كى كى شايد النيك شيطان في الخوادكا بمواور ان کے زہنوں کو گھڑہ کرے جہا دیر جانے سے روکا ہویا بھیر جو بھی وجہ یہ ہو سیخت ہے کہ وہ لوگ اپنی مشسنتی اور کابلی کی وشسسے برنشر کہیے سفر ہز ہوئے ہو<sup>ں</sup> بهرعال سيحي سينه كي كي وحبر بوكتي بيع حب ريمنا فقيَّن خوش تصے اور يتحصير سره كمي خولف رسول الله خلف كامعى لعدموا كريادك رسول الترصلي الترعليه والمم ك على حباف ك بعد يتي رهكني سخت گرمی کامویم تنا سفردور دراز کانتا، سامان صرب وحرب اُورخور دوس ممرنگرا كب بلرى نظم اورطاقة ركحومت معتمالم تفاراللر كے رسول اور ملا نوں نے بیرساری تکالیفٹ ہر داشت کیں محکمت فق اپنی تکالیف سے الرستے ہوئے تیجے بعط رہے . سورہ سے آخری صدیری آ اے کہ ایان والول کے لیے کئی طرح مناسب نہیں تھا کہ السّر کا رسول تو سیگلوں اور

صحاول کی صعوبتیں برداشت کرسے اور وہ گھرول میں تیم رہیں ۔ الیاکر ۔ نے والامومن نهيں ہوسکتا ، عكبروومن فق ہوگا . اوراس نفاق كيے ليتي ميں متوب اللي اور محروم القسمين ہوگا۔ فرایا وہ لینے پیھے کے سے برخوش ہوسئے مالانکرسے لے التركاير كلم كزريكاسب إلى وأو خفافاً قَ يَفت لا تم عكي بوي وجواري مرحالت بی الدلتری راه بین نکانا جاہئے۔ اس کے برخلاف وَکَرِ هُونِی ابنول نے الیسندکی اَنْ بیجی اِهدُ قُل بِاَمُو الْهِ عُرَ وَاَنْفُرْسِهِ مُ فی سکینیل اللیداس باست کو کہ وہ جهاد کریں لینے مالوں اور جانوں کے سائقہ التلزكي راه ميں - سيحيمون تودين كى تفتوسيت كے يلے مال وجان كھيا مين كو باعتب عادست سمينة مي كيونكه جها دعمي ديگري، داست كي طرح أكب ببست بلى عبادس مصمكمان ففول أسوا بندكبا اوراس حادث سے محرم میں اور ایک دوسے سے کنے سطے دَفَالُوا لَا مُنْفِرُوا فِي الْحَلِينَ كَرِي مِين كويْج مذكرو، بَرِي مكليفت بهو كى السركابوا التيم تعاليم نے يوں وا قَلُ نَادُجَهَنَّهُ استَّدُ حَقَّ السينر الله الله وس كم جنم کی آگ تواس گرمی سے ست زیادہ گرم ہے اگریم اس سفر می گرمی کہ بردا لتنت ننیں کر سکتے تو بھر جنم کی گری کیسے برداشت کرد کے جواس سے کہیں زیادہ مخت ہے۔ لُوکھا لوا کِفْقُهُونَ اگریمیں کے سمے توسو چوکراس دنیا کی تیش برداست کراین آسان ہے یا جہم کی گرجی خیوبک دياحا) -

منی بوبا مناوه کرم ہے۔ ایک اور شیح حدیث میں آگ اس دنیا کی آگ سیسترگاہ جم کی زیادہ گرم ہے۔ ایک اور شیح حدیث میں آتا ہے کہ ابتدار میں جبنم کو ایک مزار میں کہ بھڑکا یا گیا تواس کا زنگ سرخ ہوگیا۔ بھیراس کو مزیر ایک مزار سال کہ بھڑکا یا گیا تو رہ صفید ہوگئی۔ جب بتیسری دفعہ لاسے ہزار میں مہر مبلایا گیا تواس کی دنگت سیاہ ہوگئی۔ جانچ جنت اور دوزخ اس ذ بھی کسی دوسری ڈنیا میں موجود ہے۔ اور دوزخ کی رنگت میا ہے جہا کرائم ا نے عرض کیا بحضور! لوگول کو عبلانے کے لیے تو اس دنیا کی آگ ہی کافی ہے محضور علیہ السلام نے فرمایا، دوزخ کی آگ اس آگ سے متر گٹ تیز ہے اگہ جہا جہا جہیں عبادست کے بیلے اس دنیا کی کرمی برواشت بنیں کرسکتے تو آخرت کی متر گانیز گرمی سکھے برواسٹ مہوگی ؟

محفیرسند حن بصری کی دوامیت میں آ تا۔ ہے کہ حضرست الن <u>ش</u>ف نے ابا كرجنيم كي آگ اننى تيز كي كراج كوئي السان اش كا تصويمي نبير كريما و فرايا اگرچنم کی آگ کا ایک مشار دیاجهگاری مشرق می رئیسی موتوم خرب میلیجی اس عل المعلى - امام ابن كشرر كشطراني اورمندالوبعلى كيه والسف مع حديث بیان کی ہے کہ جہنم کی شدست نیش کا الدازہ اس طرح دگایا جاسکتا ہے کہ اگر کسی طبی مستجرم اسوالا کھرا دی **موج**رد ہوں دسیسے بادشاہی سی دلاہور) اور اِن مِن الكِبِ جبنى أدمى ہو، تواستخص كے سانس ميں اتنى تيش مركى كرصرون أكيب وفعرسانس بين سے بورئ سي جرال جائے اورسار سے آدمی ولاك مروائي . ا ام مبرد انے اپنی کتاب کا مل میں ایب وافغی نقل کیا ہے منراستے ہیں كم لمهون الرسنسيد كے زمانے میں حدیث اور لغنٹ کے امام اسمعی وصنا ک کے جہینہ سے بہلے مکھ مکم مرم میں تھے۔ گرمی کا موسم تھا۔ ابنول کنے سوجا کرمیا ترسحنت گرجی ہے ، چلوروزے طائف میں ماکر سے جی ، والح ل کاموسم غو تشکُوار ہے ۔ سواری لی اور طائف کی طرون جل ہیے۔ راستے میں ایک بروملا ملیک سیک مے بعد دریا فت کیا ، حضرت کہال کا ارادہ ہے الم مساحب نے کہا کہ روزے رکھنے کے بیلے طالفت جار کا مہوں کیونکہ مکہ می سخست گرمی ہے۔ بروسکنے انگا کہ میں توطا گفت سے محرحار کم ہوں "اكرومضان كروزي ولل حاكر ركھوں كينے وكا مي تحريكر مي بیجے کے لیے محدجار ملی مول سوجا تھا کہ اگر آج مکر کی گرجی بردانشنے کم

بول گا توکل حبتم کی تبیش سسے سے جا ال گا. باست ورست بھی ، جینخواس دنیاکی گرمی بروانشت نهیں کرسکتا کے سے حبنم کی تین برواست کرنی بڑے گی جواس گرمی سیسترگانترسید مْرُوا يُوَلِّهُ صَٰمُ كُوُّ قَلِيْ لِأَ بِسِ مِيسِيكِ مِينا فِيّ مِنس لِي مُقْوِرِي مَرْ مُرُوا يَوَلِيْ صَلْمُ كَكُولُ قَلِيْ لِأَ بِسِ مِيسِيكِ مِينا فِيّ مِنس لِي مُقْوِرِي مَرْ كسيك وَلْبَ مِكُولًا كَوْتِيكُ اور روئي سبت زياده مراديب کر اس وُنیا کامہنی خوش کا وقست بہنے تقور اسہے ، برحلہ ہی ختم ہوجا کے كا- اور آكے ميل كرمشنے كامقام آئے گا . اور بيراس ليے كر تجز آء كيم كَالْوُالْكِكْسِبُونَ يَه برله السير السيركابوده كالتعسق يعنى انيس لين بُرُ سے اعمال كى ياداش بين منه كي آگ بين مبنا بهو كا بمن ابولعالى كى رابن میں آنا ہے کہ اہل روزخ اتنا روٹیں اگے کہ اُن سے انسووں کی وہم سے ۔ انگھوں *پرگڑے ٹیرعائی گئے اور حیرے پ*نالیاں بن عابیں گی حب انگھو کا یا نی ختم مروبائے گا توخون سینے گئا۔ ایک دوسری روابیت میں آتا ہے مردوزخ والبے عرصنه دراز تک روستے رہیں سگے حتی کر انبوؤں کی جگر پریب حاری موحانگی ۔ اور دوز خے دارونے ائنسے کہیں گئے۔ ک معشى الاشتياء لي كروهِ انتقياء يضني كامقام تدونيا مي تها -اكروقي روستے تو آج بیج عاتے بیج نکہ ولم ن تم سنتے سے لندا آج روستے رمو۔ مجردوزخ والع جنتيول كويكاركركهس كم يامعتنى الاباء والامهات والاولادين كيهارس الباري اوراولادك کی آه زای تحمیرہ اہم نے مشرکا پر راعرصہ بیاس کی شدست بیپ گزارا ہے اور آج بھی منت بیاں بی ہیں۔ خلاکے لیے یانی کا ایک گھوسنط ہی ہے دور مركم منتم كى داروسى كى يى سىكى إنسكى أنسكى أنسكى الى مالت بى رمنا ہوگا روابیت میں آئے ہے کہ حبنم ملے چالیس سال تک مدد کے یہے بیکارے نے ر بسکے اور بالاخر مالیس ہوجا بی گے سیلے سورۃ اعزا من میں مجی گزر دیکا ہے

کوالی دوزخ المی جنت کیس کے کہ بہر بھوڑا سابانی دیر یا جو کھا کا کہ اسے بھی دیو مکا کیا ہے اسلی سے بھی دیو مکا الم جنت جواب یں کی الله کے تکا کھا کھا کے انداز کا الله کے تکا کھا کھا کے انداز کی الله کے تکا کھا کھا کے انداز کی دیو مکا المردی بی بیمبین نیس المیکنیں بھرال کے انداز کی بیان کیا ہے کہ یہ دنیا میں خوشیاں منا تے نصے فرا اللہ منا نے نصے فرا اللہ منا کے ایسے بنس لوء بھے تنہیں دریک دونا بڑے کے اور بہاں محقودی دریا کی بدلہ ہوگا ۔

اس کے بعدالسرتنالی نے کینے میغ فَإِنْ تَتَجِعَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهُ مُ اور الرّائعُ تِعَالَى نے آپ کوال میں سے اکی گروہ کی طرف اوٹایا فاستاند کو کھے لِلْحُقِ فَيِج كِيرِوهِ آبِ سِيامانت طلب كرم شكلنے كى مطلب یہ کہ حبیب آبیے غُروہ تبوک سے والیں آئیں اور منافقین میں سے محجے دلوگ أنْ وجاديس بشركت كي بيش كش كرير . ففي كُلُّ أَنْ تَحَنَّ حُولًا مَعِي الكِدًا آب كدرس كربركزنه نظرميرك سائق مجى بعني آب أن كي پیش کش قبول نه کریس اورصاف صاف که دین کرا ننده مجمی مبرے ساتھ طِ نے کی اجازت نہیں ہوگی وَکُنُ نَقَادِتُو اَ مَعِی عَدُقًا اور نہمرے سا عقر مل کرتمہیں بیٹمن سے جنگ کرنے کی اوا زست ہوگی ، تم نے غزو ہوگ كيرة قع برسائقه جلنے سے كريزكيا- اب تهيں بيرموقع كبھى نبيل ملے كا . اِنْكُورَضِيتُ تَعْرُ بِالْقَعُوْدِ أَقَالَ مَ تَرْةِ تَم بِي دفع ببير مِنْ اللَّهُ عُوْدِ أَقَالَ مَ تَرْةِ تَم بِي دفع ببير من الله ہوچکے ہو۔ وب گردی کے موم اور لیے مفریط نے سے گرمز کیا اور کھے می بيه المن يرخ ش بوستُ تواب فَاقَعُدُ فَا مَعَ الْحَنَا لِفِ يُنَا هُ بيط ربويسج يرف والول كرما تقدم أنده مجى تمهين سا تقرنين ك عائمیں گئے۔ بیچھے کہنے والوں میں اکٹر محدثلیں، نیکے، بوڑھے اور معذور ہوستے ہیں ، لہذا متم بھی ان کے ساتھ شامل ہوکر نتیجے رہو۔ بیمنا فقول کی

نافقین کی محروبی تذلیل ہوری ہے کہ جادی شال نہ ہونے وائے معذوروں کی صف میں شائل ہیں وگر نہ کوئی جوال مرد جا دسے گریز نہیں کرسکتا ۔اب منافقوں سے لیے دوصور تیں بہلے بیان ہو چی ہیں کہ باتد وہ سے دل سے تائب ہوکی ہیں کہ باتد وہ سے دل سے تائب ہوکی ہیں کہ باتد وہ سے دل سے تائب ہوکہ حیات المسلمین میں شال ہوجا ہیں اور یا بھرواضح طور پر کفار کے ساتھ بل جائیں تاکہ ال کے ساتھ کا فروں جیسا سلوک کیا جاسکے .

منافقوں خبازہ اور ستففار

منا ففتول سيختنعلق المترتعاً لل نصلينے بيغير كوريو بھي ارشاد صنوايا وَلَا نَصُلُ عَلَىٰ آحَدِ مِنْهُ مِنْهُ مُ مَسَّاتَ أَبَدًا حِبِ ان مِن سَحَمَىٰ مرحابے تو تو تحبی ان کی غاز جنازہ رنہ پڑھیں۔ رئیس الما فیت*ن عبدالکترین ابی کا وا*قعہ بیلے بیان ہو پہسہے ۔ نمازہِ مبازہ کے لیے اُس کے بیٹے نے حصنور سے ، درخواست کی جے آب نے تب ول فرایا بعضرت شروانے ہر حزیر رو کن جام کریه اسلام کا دیمن من فق نفا ، آسب اس کاجازه نه تایعی*ن مگیرصنورعللیلا*م نے برکر کر خازہ بڑھاکہ الن سنے مجھے الیا کہ نے سے روکانیں ملکہ اختیار دیا ہے کہ اس سے لیے استغفار کروں یا ذکروں ۔ ایک رواست میں آ آہے کر جب ایب خارہ پڑھانے کے لیے آئے بڑھے تراس وقع ہر رہے نازل بۇاجى مىں آپ كوجنازە يۈھىنے سىنەروك دىلگىيا، تامم سىخارى شرىيا كى رواست سيمعلوم ہوتا ہے كرحضورعليرالسلام نے يحب را للترين ابي *کا خبازہ بڑھا اور اس کاگفین دفن ہوا ۔* البتہ یہ آمیٹ کسی بعد کے موقع میازل ہوئی حس کے ذریعے آپ کو خازہ ہڑھنے ا در فرر کے حطرے ہو کر دعا کرنے ہے منع کر دیاگیا ۔ فرما یا اگر ان ہیں ہے کرنی مرحابٹے تورنہ اس کا خارہ ٹیصی وكا تقيم على فكنوم اورداس كى فبرم كه أسهول على مراح م محصرًا مبونے اسفضد دن کرنا ، اس کے بینے دعاکرنا باعبرت عال کراہوتا ب مگرالترتعالی نے سی مقصد کے لیے منافق کی قبر مرکھ طرا ہونے سے منع فرا دیا جس کامطلب بیسے کہمنا فق کی مخبشش کے لیے دعا

بھی نہیں کی جائحتی۔ البتہ الل ایان کی فہر پھٹا ہونا منون ہے ابداؤ ڈیمرلیب کی روابیت ہیں آئے ہے کہ حصنوں نے فرایا کہ دفن کمنے کے بعد اِسْتَخْفِرُوْل لاَخِیہُ کھڑ لینے بھائی کے لیے جہنش کی دعا کرو۔ اب اس سے سوال جواب ہور ہا ہے اور بیرائش کے حق میں دعا کے بلے ہوقع ہے اسی طرح اگر کوئی فران مجد بٹر صیکا یا ذکہ کر سے گا تو اس سے بھی افتاء اللہ فائدہ ہوگا۔

حضرت علیٰ کے والدالوطالب آخر دمن کے ایان نہیں لانے حبب وہ نوست ہو کئے توحن *ویلیالسلام کو*اطلاع دلی *گئی کہ آب کے جیا فر*ت ې د کئے ہيں ۔ آب سنے ضرا یا جا وُھا کر کیاسے مطی میں دبا دو . فقها ، اور فحد ثین فروات مي كراكمكسي سُكمان كاكا فرعز بيزيار شند دار فوست موجائ قرسنت کے مطابع اس کاکھن دفن اور خبارہ پڑھنے کی سجائے اُسے میر ہے گرکے سے میں دفن کردو محصنور علیہ السلام نے حصر ست علی ژاست عنوا کی کہ لینے ابسیب كوملى مين داسب كرسير سطيم بارس باس جليا أبجب بصرب على والب ۔ کے تو آب ہے صرفت دعاکی، ابُوطانب سے جبا زسے میں مشرکیب تنیں ہو نے اور نہی اس کی نبر کھطرہے ہوئے کیونکہ النگر نے منع کردیا تھا۔ فراييم اس يه ديا كياب إنهه وكه وكفروا بالله ورسول كرائنول كفالتراوراس سك دسول كم سائة كفركيا منافق يذتوخل تعالى كى و*عدانیت برایمان رکھتے ہی اور مذبنی کو سچا*بنی سیھتے ہیں۔ وکھا ڈگھ<sub>ا،</sub> اور وہ اسی حالت میں مرکئے ۔ وَکھُ حُرِ فَسِيقَوْنَ اوروہ نافزان ہیں ہوتخف کفر ، نثرک یا نفاق کی حالت میں مرگیا وہ ہمیننہ کے بلے مبنی ہوگیا۔ اس کے سیے صدقہ خیارت بھی مفید نہیں ہوگا- اس کا جنازہ بڑھنے اور دُعا استغفار کینے کی بھی احبازت بنیں کیونکہ الن جینروں سے بھی <mark>میسے کچی</mark>ے فائرہ بنیں ہوگا۔ پہلے بھی گزر حیکا ہے اور آ کے بھر آر لی سے کم تنکون کیلئے اتنففار کرنجی ایازت نہیں ہے

واعلمواً ۱۰ الستوبة ۹ مرسس س ۳۰ مرسس س ۳۰ م

وَلَا تَعْجِبُكَ آمُوالُهُ مُ وَاوْلِادُهُ مُ النَّا يُرِيدُ اللهُ أَنْ تُعَكِّذِ بَهُ مُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهُقَ ٱنْفُسُهُ مُ وَهُدُمُ كُلِمُونَ ۞ وَإِذَا انْزِلَتُ سُورَةً اَنُ الصِّنُولُ بِاللَّهِ وَجَاهِ دُوا كُمَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذَنكَ أُولُوا الطَّـوُلِ مِنْهُــُمُ وَقَالُوا ذَرُنَا نَكَّـُنَ مَّكَ الْقُودِينَ ۞ رَضُوا بِأَنُ سَكُونُوا مَعَ الْحَنَوالِمِنِ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ۖ ۞ لَحِكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُولَ مَعَكَ لِجَهَـدُوا بِأَمُ وَالْجِهِ مُ وَانْفُسِهِ مُ ﴿ وَاُولِإِكَ لَهُ مُ الْخَايُرِتُ جَنَّتٍ جَكِرَى مِنُ نَحْتِهَا الْاَنْهُرُخُلِدِيْنَ فِيهَا ذلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيرَ مُ الْمَعْ اللهُ تن اس اور نه تعبب بن والیس آیپ کو بان (شافقول) کے

ترجب ملے:- اور نہ تعجب یں ڈالیں آپ کو اِن (منافقوں)کے
اللہ اور انکی اولاد بینک اللہ تعالی ادادہ کرتا ہے کہ سزائے ان کو ان

(کے الوں اور ادلاد) کی وجی ونیا یں ، اور نظیں ان کی جائیں اس

حال یں کہ وہ کفر کرنے طلے ہی (الله کی اور جب آبادی باتی

سے کوئی سورۃ راور اس یں محکم دیا جاتا ہے ) کر ایان لائم

اللہ کے ساتھ اور جاد کرو اس کے رسول کے ساتھ بل کر تو

ربطآيات

جاد سے یہ بچے رہ جانے کی وجہ سے منافقین کی ندمت کا سلہ جاری جائے۔
گذشہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ منافقین ریول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے بعد یہ بچے بیسے مسئے پر بڑے نوش ہوئے کہ اسچھا ہوا ہم اس دور دراز کے سفر بین ہیں گئے گویا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں مال وجان کھیا نیے کو نالیندکیا، وہ آئید ہم کو گرمی کی شدت میں سفر کہ نے سے منع کرتے تھے سکر اللہ نے فرایا کہ جہم کی آگر ترب سے منت کر سے منع کرتے تھے سکر اللہ نے فرایا کہ جہم کی آگر ترب سے منت کر واشت بنیں کرسکتے تو دوزخ کی تیش کے میر داشت کرو گے۔ بھر اللہ تعالی نے یہ اشارہ بھی دیا کہ جب آب غزوہ توک سے والی آئی گئی گئی ہو گئی آئی میں اشارہ بھی دیا کہ جب آب میں مراج صفور علیا اللہ مکو فرایا گیا کہ آب صاحت انکار کہ دیں اور کہ دیں کہ تم ہی مرتب جاد میں شرکی نہیں ہوئے ، اس ہیشہ کے یہ تم کھی میں شرکی نہیں ہوئے ، اس ہیشہ کے یہ تم میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تم کھی میں مشرکی نہیں ہوئے ، اس ہیشہ کے یہ تم میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تم کھی میں مسئر کے ساتھ جاد میں شرکی نہیں ہوئے۔ ان کو جاعت المسلین سے میں ملاؤں کے ساتھ جاد میں شرکی نہیں ہوئے۔ ان کو جاعت المسلین سے میں ملاؤں کے ساتھ جاد میں شرکی نہیں ہوئے۔ ان کو جاعت المسلین سے میں مسئر کے ساتھ جاد میں شرکی نہیں ہوئے۔ ان کو جاعت المسلین سے میں میں ان کو جاعت المسلین سے میں میں میں میں کو سے داخل کی سے میں سے

ایک الگ کردیابایگاتا وقلیکه به اسلام می صدقی دل سے داخل محصابی -بچرار السے نے منافق کا جازہ بڑے ہے اور ان کی قبر مرج تھڑ سے ہوکر دعائے تھر میں نہ سرحی منع ونادیا۔

مال ديعير م زايش

بعض منول میں یہ بات آسمتی سیا کہ اگرمنا نق المترکے ال استے ہی ا ایندبیره بن تو پیرانهیر، مال و دولت اورا ولادی فراوانی کیول عال سے ؟ اس كيجاب من الترتعالى كارثادس وكلا نعْجَبْكَ أَمْعَالُهُ عُمْ وَ الْهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل اومنافقول کی خ نجالی کواک کے حق میں احیائی کی علامت نہ سمجاعا سکے۔ إِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَاذِبُهُ مُ بِهَا فِي الثَّيْبَ کی الله تعالی کا را ده بید ہے کہ وہ ان کواہنی جیزول کی وجہسسے دنیا میں منزل مے گویا مال واولادی فراوانی من فقوں کے بلے وبال حال بن حالے گی ، یاوگ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گئے مال وا والا مری فیکر ہیں ہی میلار ہیں سکے کیجھی مال جمع کرینکی فتر ہوگی ،کمبھی اس کے اخراجات کے متعلق تفترات ہوں گے ارکیمی مال کے صافع ہوجانے کا اندلیثہ ہمیشہ مررپوار رہیگا ورانبی*کی صورت جین نبیں آئے گا اور می چیزان کے* ہے اس دُنیا مِن مِیتْ مِن عذاب کے ہے۔ نیز فرایا وَ اَنْ اُکَافَ اُکَافَ اَلَٰ اَلَٰ اَکْ اَنْ اُکْ اُلِی کَامِ اَنْ اُلْهُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ کہ وہ کفرکرنے والے ہول کے مقصدر کہ مرتبے دم کس انہیں براست نصیب نهیں ہوگی مکر کفری حالت میں ہی اُٹ کی موست مواقع موگی - لهزامال و دولت کی فراوانی نیک اُدی سکے حق میں تواجعی ہوکتے ہے مگراکی کا فراور منافق کے لیے یہ معادست مندی کی علامت ہرگز نہیں سبی ری شرنصید، تی رواسیت، ایس آنا - رہے کہ حب تم و تھیو کہ کوئی تھی نافرانی بی كرا اجلا ار است اوراس كے باوجرد الترتعالی ال می مسلوانی

اور فوشحالي عطاكر رابب توم كرز وصوكه مذكها فاكر يتخف التركي إلى بنديده ے ملبہ یہ توات را سے الطیر تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ڈھیل اوجہ است ہے،الترتعالی جب کے جاہے گا۔اس کی رسی وراز کر ہے گا اورجب عاست كاليسي تخف كوكرفت من يكارثناه عدالقا ورسف اس آبيت كرمير کی تفییرس تھاہے کہ تعجیب نہ کہ کہ ہے دین کوالٹر تعالیٰ نے تعمین کیوں دی ہے راسے حق میں یہ مال ودولت تو وہال سیے کیونکہ اِن سکے بیٹھے دِل پرنشان رہتاہے بھی مال کے جمع کرسنے سلیلے یں اور کبھی اسے خرج کر نے کے معاملہ میں اور یہ فحر مرتبے وم کے جوتنے تنيس ياتى رحبب تك انسان مال وروات كى في سے نبير حبير اللے كا . اسے تو مرکمہ سنے اپنی کر نے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی ۔ اس کا بتیمہ بہ بركا وَنَكَ مَنَ الْفُسُهُ مَ وَهُدَ عُرَامُ لَا مُورِدُنَ الِ مَا تَعْلِين كَي عالِيل اس حالت میں تکلیں گی کہ وہ کا فرجی ہول سے ، امنیں مرتبے دم کے امان کی دولت نصیب نیمی موسکی ۔

منافقتن کواسی گرنامی مزای ایک صورت مینی را کرام به بی با کرتے بی کوجفن نقین کی اولاد برجیج معنول میں مون بوگئی اکسس کی مثال عبدالسّر بن ابی کا بٹیا عبدالسّرا ہے بو بنایت مخلص معلمان تھا ۔ بجب معلمان اولاد من فق والدین کے فلاف علی ترانیس سخت اور در کا بیت بی تھی ترانیس سخت اور در کا در اولاد کی وجہ سے السّرتها لئے منافقوں کو ابی و تیامیں سزا دنیا چا ہتا ہے اور وہ کفری حالت میں بی منافقوں کو ابی و ترانیس سزا دنیا چا ہتا ہے اور وہ کفری حالت میں بی مرب کے جس کی و شریعے مرب کے جس کی و شریعے مرب کے منافقوں کو ابی کی منافقوں کو ابی کے منافقوں کو ابی کی منافقوں کو ابی کی منافقوں کو ابی کی منافقوں کی منافقوں کو ابی کے جس میں و شریعے کی منافقوں کو ابیا کی در انسان کی در دائی کی در دائیت کی در دائی کی در دائی کی در دائیت کی سورۃ نازل کی جاتھ کے در اس کے در اور السّر کے در در لیکن کے در السّان کے در در السّار کے در در لیکن کے در در السّار کے در در لیکن کے در در السّار کے در در لیکن کا در السّار کے در در لیکن کے در در السّار کے در در لیکن کے در در السّار کے در در السّار کے در در السّار کے در در السّار کی در در السّار کے در در السّار کے در در السّار کے در در السّار کے در در السّار کی در در السّار کے در در السّار کی در السّان کا در در السّار کے در در السّان کا در در السّان کا در در السّار کی در در السّان کا در در السّار کے در سوئی کی در سے کی در السّان کا در در السّار کے در سے کو در السّان کا در در السّار کی در سوئی کیا کا در السّار کے در سوئی کی در سوئی کی در سوئی کی در سوئی کی در سوئی کیا کی در سوئی کی در سوئی کی در سوئی کے در سوئی کی در سو

صاحبال استطاعت کرشست طلبی

بل كمه النظر كے راستے میں جا دكر و، دین كى بھا واور ترقی كے بلے جب د صروری ہے تو اِسْتَاذَ نَكَ ٱوْلُوا لِطَّهُ لِي مِنْهُ حُوان بن سے مقدور بعيى طافت سيحض وليد بجهاني طور ميندر منت اور مالي لي ظريت وتعال وگد جیلے بہالنے بناکر اسے رخصن طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلال كام يركيكي على فلال مجبورى لاحق بوكي سب لنذابهم جاوك يك نهي عا ليحق وَقَالُولَا ذُرُنا مُنكُنُ مُثَرَجُ الْفَحِدِينَ لِهذا بس حيور دین اکرہم بیچھے بیچھے والوں کے ساتھ ہوجا بیں۔ وزمایا دیچھو، ان کی ذہنیت كتى خاسب ب مرطبي إن يكونوا مك ألحن والمن كرياس بات برداعنی می كرد ایجه نیک والی عورتوں كے ماعظ م عبي كھوس بيلے رم اورملانوں مے سا عظ حبادیں سترکی نہوں۔ غوالت غالت کی جمع ۔ ہے اور پیر لفظ مُرکراور کونٹ بوزر صبفول ے بے استعال ہوتا ہے کیونکہ خیالف نے کی جمع بھی خوالف ہی ہے . تعبض فرانے ہی کراس سے مار و معند درمرد ہی جرحبار بس الشركيب بوسنے سے قاصر ہوتے ہيں مثلاً مبت بوارسے ہيں، ابنيا ہیں اکسی عصنو سے معندور ہیں ادر اس تحاظ سے آبیت کامطلب بہت کرمنافقین معذورمردول کے سائنہ منطقے کرمنے کو ترجیحے مینے تھے۔ اور أكرخوالف ست ماديني نينطف والى ورتب لياجا في تربيحي درست ہے کیونکہ عور تول کا مقام ان کا تھے ہی ہے سورہ احزاب میں ہے۔ " وَقَوَّنُ نَ فِي مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عُورَ فِي النِّهُ مُعْمِلُ مِن مِنْ عَلَى مِن الني يمه جها دفرض ننیں ہے کال نفیرعام کی صورت میں وہ کوئی خدمت أنجام في سكتي بس ياكسى مجبوري كي تحت المحصرست نكل سكتي بير ببرطال ينفخ الهند سنے اس کا ترجمہ یورنیں کیا ہے ۔ بعض نے نوالعت سے معذور آ دمیوں كى حاعنين مرادلياب اوريهى درست بهدال فزمايكه منافق اس بات پرخوش ہوتے ہی کہ وہ جبا دیں مظر کیے نہوں مکرتیجے سہنے والوں میں شامل ہوں ۔

فرایاس کانیتجریہ کو انگے کالے کالیے کالی فیلوجھ اُنگے کول پرمسری سکادی کئیں کیفیخانوں نے نفاق کی وسینے اپنی استعاد کوفراب کرلیا ہے فیکٹٹم کا کیفقکوئ کیس پر سیجھتے ہی نہیں کہ ہم کی بڑی کارگزاری انجام ہے کہے ہیں۔ ان کے لیے مناسب تفاکہ سیجے دالت ایمان لاستے اور بھرمہا دیں فرکی ہوتے ۔

ببرحال الترتعالين في وبادست كريزكرسف والوس كى ندمت باين فرانی سبے . امام شاہ ولی السُّر محدسٹ دملوئ کے شنے صاحب حیثریت <sup>ا</sup> در صاحب استطاعحت توكرك كصتعلق رفاميت بالغرى اصطلاحتما کی ہے۔ فراتے ہی کر اسورہ مال توگوں کا اجھا کھا تا ، اجھی بینتا ، اچھی مرح مُنْ اوراجهی سواری وعنیره رفام بین با بغه میں داخل ہے ، اور بیر درست منیں سے کیونکر ابنی چیزول کی دئیہ سے لوگ آ رام طلسب ہوجاتے ہیں مال ودواست كى مجست ان كے داوں ميں گھركم حاتی ہے سم كانمتج بنكلتاب كرجها واورشفت كے ديگراموركى انجام دى سےجى بجراتے بى دین کی طرفت رخیت بنیں کرستے میرسب اولو الطول لوگ ہیں۔ اکتر سرایه دارادر ملوک اسی بیاری میں متبلا ہیں اور سلالوں کے لیے بیجنتیت قوم تبابى كا بعث بن سبي بي -اكرجيدب برمالي عبى اليمي مكر المصلبی اورعیش بیبنی تھی قوم سے لیے بحت مصریبے - ان ان شقت ست كخريز كرن سنگتے ہي حالانكراس سے بغير فلاح نصيب نہيں ہوسكتى. انان كَيْخِلِق مِي تُعتب مِن مِونى بِهِ لَقَدُ خَلَفْكَ الْإِلَىٰ الْسُكَانَ فِ کَبُدِیم نے انان کوشفنت یں ہی پیاکیا ہے اور مرتے دم كس وهم شفت بي بى مبلاكت كا اور اسى مشقت كى وجريسة

رفاہیت مالغہ اُسے فلاع جال ہوگی۔ عیر شفت کی جی کی قسیں ہیں۔ ایک شفت عمل مال کو اف کے لیے ہوتی ہے یا اولادی تربیت سے یہ جو جو جبر کی حاتی ہے میں اس کے دین کے حاتی ہے میں اس کا موز کھی الیاں اللہ کے دین کے لیے بردا شفت کو اختیار کی اس کا نوز کھیوڑ لہتے بحضر وظیر السلام نفاست مور البینے ہے جے اس کا نوز کھیوڑ لہتے بحضر وظیر السلام نفاست اور کا رام طلبی سے سرب زیادہ منی تھے مگر آپ نے اختیار نیں کیا بمکر بور کی ترکی مسل جہا و میں گزاری ہے بعضور علیا للام کے بعب مور سے بہاد خطر دیا تھا وہ مور سے بہاد خطر دیا تھا وہ مور سے کی کہوئے میں موجود ہے فرایا ہما ترکی الفت میں جھاد اف مور سے بہاد خل الفت میں موجود ہے فرایا ہما ترکی الفت میں جھاد اف سرب کی کا بوئی میں موجود ہے فرایا ہما ترکی الفت میں جھاد اف سرب کی کا بوئی میں موجود ہے فرایا ہما اور کھی اس طرح النہ تھا لی نے منافقوں کی مور سے بیاں فرائی ہے ۔

ذری وہ ذلیل وخوار بہو کہ رہ جائی ۔ اس طرح النہ تعالی نے منافقوں کی فرست بیاں فرائی ہے ۔

مِنین⁄ه شیره

اُدُهِ اللّٰهِ الْمَانَ الْمَنَ الْمَنْ الْمَنَ الْمَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ا

كريكھ بن من كے سامنے نهري بيتي بن خيلدين كي ها ولال انديس دائمی زندگی نصیب برگی کوئی کلفنت اور شفتنت نهیس اعما نابیسے گی انهيس حباني ، دوحاني ، ما دي اور ذمني سحون على موكا- خيلكِ الْفَوْدُ عَ الْعَظِيثُ هُواوربهِ ببن بري كاميابي سب بعقيقي فلاح يه سب كم ان ان عظیرة القدس كا ممبرن طلب اورسشت برس مي بنيج حائے -اس دنیای فلاً ح اورعیش و آزم تدبا مکل عارضی سے تبیال کی تعتبیں تھی ختن موجانے والی ہی مگرا خرست کی زندگی دائی کے ورول کی جیس می انختم ہونے والی ہی اور بیج بزی مجامرے منفت اور ایان کی بدولت عاصل موتی ہیں۔ السركارسول اور سیحے مؤمن السی راستے بہہ کامزن ہیں جودائمی فلاح کی طرف عار طہسے ۔ واعسلمواً ۱۰ الستوبة ۹ ریس سی ویک ۲۱ و ۹۳ ۲

وَجَاءَ الْمُعَذِّدُونَ مِنَ الْأَعْلَبِ لِيُؤُذِّنَ كَهُ مُ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابٌ لَلِيثُ ﴿ كَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءَ وَلَا عَلَمَ الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنُفِقُونَ حَرَبُ إِذَا نَصَحُوا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ مَا عَلَى الْمُحَسِنِينَ مِنُ سَبِيلٍ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ لَّحِيمُ ﴿ لَا تَالَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلْتَ لَا آجِدُمَا آحُمِلُكُمُ عَلَيْ اِ تَوَلَّوْا وَاعْبُنُهُ مُ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَنَانًا اللَّا يَجِدُوا مَا يُنُفِقُونَ ۞ اِبْكَمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسَنَا ذِنْفُنَكَ وَهُسَعُ آغَذِيَاءٌ ۚ رَضُوا بِانْ تَيَكُونُولُ مَعَ الْخَوَالِفِرِ ۗ وَطَبَعَ اللَّهُ كَالِم قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

تن حب حلی:- اور کے بانہ ماز دیاتی کاکہ ان کو خصت فیے دی جائے اور بیٹے گئے وہ لوگ جنوں نے حجوث وی کا بیٹے گئے کا کا میٹے گئے کا کا کا میٹے گئے کا کھر بیٹے گئے کا کھر

<u> محمد نے</u> والوں کو دروناک عذاب (۹) نبیں ہے صعیفوں پر ادر نہ بیاروں پر اور نہ ان لوگوں پر سج نبیں پانتے وہ چیز کہ خرج کری استرتاه جب که وه خرخاس کری الترتعالی اور اس کے رسول کی ۔ اور نہیں ہے نیجی کرنے والوں پر کمچ الزام اور السّرتعالى بهت تجنشش مرئے والا، از حد مرابان ہے (ا اور ننیں ہے گناہ ان لوگوں یہ جو آئے تھے آپ کے پیس تاکم آب اِن کو سواری دیں تو کہا آپ نے کہ میں نہیں یا تا اس بیز کو کم میں اس پرتم کو سوار کاؤں ، توبیطے وہ لوگ اس مال بیں کہ اُن کی انکھوں سے آنو بہ سبے تھے اِس عم میں کم نہیں پاتے وہ اس چیز کو جس کو وہ خرج کریں ۴ بیک الزام افن کوگوں ہے ہے جو اجازت طلب سمرتے ہی آپ سے مالانکه وه مالدار دس - وه رامنی بو گئے ہیں اس بات پر کہ ہو جائیں وہ بیچھے کہنے والیوں کے ساتھ۔ اور النٹرتعالیٰ نے ور کہ دی ہے اُن کے دلوں پر پس وہ نہیں مبنتے ا

دىياتىناقىين كىچىدىنازى

گزشته دروس می غزوه تبوک میں بیتھے سے والے منافقول کی خرمت بیان کی گئی تھی اور اس جادیں شال ہونے والے نوئین کی تعربیت کی گئی تھی۔ اَب اُن کی گئی تھی اور اس جادیں شال ہونے والے نوئین کی تعربیت بیان ہوئی ہے ارش دہوا میں دہیاتی منافقین کے کردار کے بیت نظران کی تھی خرمت بیان ہوئی ہے ارش دہوا ہے وہ جاتھ المست نے دو کھاتھ اللہ تعربیت کردار کے بیت ناکہ انہیں رخصت بل جائے مفسرین کرم اسس اور کئے معنہ ورلوگ دہیاتیوں میں سے تاکہ انہیں رخصت بل جائے مفسرین کرم اسس آیت کی دوطری سے تفسیر بیان کرتے ہیں یعبف فرائے ہیں کریہ آیت یائے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جن کے پاس غزوہ توک میں عدم شرکت کا محقول عذر موجود تھا لہذا اللہ کے رشول نے انہیں رخصت دیدی ۔ اور بعض دوسے رہونسرین فرائے ہیں کریہ ان دہیاتی کے رشول نے انہیں رخصت دیدی ۔ اور بعض دوسے رہونسرین فرائے ہیں کریہ ان دہیاتی

ر کرں کے متعنق ہے جو جمبوٹے جلے ہائے سے جادیں جانے سے ا الريكرت يحفاور صنورعلي الدادم سے رفضت كے طالب تھے۔ بہرمال فرمایا کر بعض اوگوں نے اینا عذر بیٹیس کر کے جہادیں نہ عانے کی احازت عابى وَفَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرُسُولَ لَا اوروه وگ پرہنی گھروں میں بلا احبارت سیعظے کرہے جنوں نے اللّٰمراور اس کے رسول سے محبوسط بولا تھا ۔ اس کامطلب سے سے کربیالوگ ایال سے مقبو تھے، وہ المتراوراس کے رسول می تھے کے سے ایمان نہیں لائے تعے، اس بیلے وہ بلاعذر حبادیں شرکیب منرجو سئے ۔السر تعالی نے حجوتے بهانے بنانے والوں اور ملاعذر اور بلا اجازت بیسطے سے والوں کی زمت بال فرائى ب فراي سَيْصِيْتُ الَّذِينَ سَجُفَرُوا مِنْهُمُ عَلَابُ اَلِيَ الْحَرِينِ لَوْكُوں نِهِ كَفَرِي اندين عنقريب در دناك منزاعيكى يولوگ سیے دل سے ایاں نہیں لائے تھے مبکہ ویسے پی سی مفاد کی خاطر زبان مع كمر طيط لا عقا، وه حقيقت بن ايان دارنيب تھے. ملكر كا فرتھ ان سے منعلق اللہ نے فرما یک انہیں بہت ملداس کفر کا بدلہ مل مالیکا اس دنیا میں ان میں سے مجھے مارسے جا میں گئے اور مجھے دیا جو خرار موزر دہیں گئے اور جرائز فر کی منزاند داخی ہے ،اس سے بھی بھے نہیں سکتے۔ سركے اللہ تعالی نے حبارے فنیقی معذور توكوں كا ذكر فرا يہے اور انبیں ایک شرط کے ساتھ رفضت عطا فرائی ہے۔ ارشاد ہوتا ۔۔۔۔ لَيْنَ عَلَى الْضَعَفَاءِ مَنِين مع حرج كمزورون مير كمزورون مع مراد

حقیقی مفدور کوک

انبیں ایک نشرط کے ساتھ رفضت عطا فرائی ہے۔ ارشادہو آ۔ ۔ گذش علی الفیع عَالَم نہیں ہے حرج کمزوروں ہید کمزوروں سے مراد عورتیں، بچے، مبت بوڑھے مرد باجہانی طور بیمعندور، منگر ہے۔ اندھے وغیرہ لوگ میں حرجہا دمیں مشر کیب نہیں ہوسکتے ۔ وَلَا عَلَی الْمُرضَیٰی اور مذہی ہیاروں بہ کچھ گناہ ہے۔ سرطنی مربین کی جمعے ہے اوراس سے وہ لوگ مراد ہیں جوجہانی طور بہانتے بیار ہوں کہ جما دی مشقت بدوانشت نہ کھ

ستنجتة بول ، بيادآدمى بعض اوقاسنب نماز اور ديگرعبا داست يمي فيحيح طریقے سے ادا نئیں کر سکتے اور اس کے لیے انہیں منٹروط رخصت ہوتی ہے توگویا بیار آدمی بھی ایک خاص شرط کے ساتھ جہاد سے متثنى مِنْ فَرَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُفُلَ مَا كُنْفِقُونَ حَرَجَ ادر ان لوگوں پر بھی کچھ النزام نہیں حرخرج کرنے کے سیا لیے اپنے یاس کچھنیں باستے۔ یہ مالی طور بیہ ادار لوگ ہیں جن کے پیس ساری نہیں۔ ہے یا زادراه میشرنییں ادر وہ حبا دسکے مفر رہے جانے سے قاصری ، لیا وگو كويحى حبادين شموليت سے استثناء عاصل ہے عزصنيكر السُّر تعاسائے نے : بن قرم کے آدمیول کوم با درسے رضمت عطا کی ہے تعیی صنع بھٹ مرامین اور نا دار لوک مگریراسنتنا را کیب شرط کے ساتھ مشرم ط ہے اور وہ سہے إِذَا دَضَعُوا لِللَّهِ وَكُرْسُولِهِ حِبِ لَه وه التَّداور اس كے رسول كے ساتحه خبرخوای کرین طالعه پیرکه حقیقی معذور لوگ انسا دین اسلام اور المالون میسانده میشون ہونا نوری ہے اور ندجہ دمیں عدم تمرکت کی بنا دیر وہ تھی تجرم عظمری سکے . التتراور زبول كيسا بقت فيرخوائبي كسيدم أدبيها كمما لأس إدر اسلام کے فلان غلط میا میگنڈا نہ کیا جائے اور مذافرا ہی تھیلائی جا بیں عکبہ ایسی بالی کی جامیں جن کئے ذریعے دین کو تقوست عال ہوتی ہوا رہی پرن اور عام میلانوں کی حوصلہ فرائی ہو۔ اگر معدُ در لوگ میلانوں سے خیرخوا ہی کی بجا کے ضعصف بہنجا نے والی مائنی کریں گئے توعنداللے ماخوذ ہو کے المم شاه ولى الترمحدن والوي فراسته بي كدكرى امير شحرك في المخف کواپنی فرج می فبول منیں کرتا جوالیی باکن*ی کرنے کا عادی مہوض سے م*عمازی ميضغف يبدأ ہونا ہوا ور كو ئى ايباشخص بھى معيام بن كىصف ميں شامل منين كياحانيگا جوغبط خبري اورافزا مي عيبلانے والاموص سے محابرين اور دیگر اہلِ اسلام میں برولی بیام ہوتی ہو ماس قیم کے غلط کار لوگ جیاد سے سٹنی اندیں ہوں گے خواہ وہ معذوروں کے ندکورہ تین گروہوں سے ہی
کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔ گریا السراوراس کے رسول کے ساتھ فیر نواہی
کامطلب یہ ہے کہ وہ بوری طرح دین کی سرطبدی نے خواہشمندہوں۔ اگر وہ
یہ شرط بوری نہیں کرتے تو انہیں جا دسے استثناء عال سیں ہوگا محققین
فراتے ہیں کہ جولوگ جانی طور پر معذور مہول اُن کا جا عن اللہ لمین ، مجامین
اور دین اسلام کے حق میں فیر خواہی کی بات کر دینا ہی جا دمیں تمولیت
کے برابر ہوگا اور یہ اُن کا زبانی جا دتھ ہوگا۔

فرا مَاعَلَى الْمُ حُسِنِيْنَ مِنْ سَدِيلِ مَي كَيسَاعَلَى الْمُ حُسِنِيْنَ مِنْ سَدِيلِ مَي كَيسَانَ مِنْ الله

کچرالزام بنگیں ہے ۔ جولوگ اگرجہِ جہانی طور رہب عدور ہی مگرخیر خواہی کی ہ<sup>ائے</sup> محریتے ہی اور دین کی تنتو سین کا باعث ہینے ہیں تورید کھی کارلوگ ہی اور

رسے ہیں اور وین می صوبیت ہ با صف جے جب موج یو ہو اور استان ہے۔ ایسے اوگوں برکوئی الزام نہیں ۔ ہے کیونکریہ اسپی جیٹیسٹ سے مطالق سیجیح

كام كرسے ہيں .

اس صدایت سے امام اگر بحرجہ اص سے بیٹر اخذکیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بڑھنے کے لیے دوسے شخص سے کیٹر استعاد اور یہ کوئی الزام نہیں اکئے گاکہ کوئی کر ایسے کام کی ادائی کے لیے کیٹر ایک کی کہ اس تھے کے اس تھے کے اس تھے کے دائی تواس آئیت کی روسے نمازی بہنی تا نہیں آئے گی۔ اس تعمال کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص عاربۂ کوئی چیزے کہ اس کی دواصطلامیں استعال کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص عاربۂ کوئی چیزے کہ اس کی مناسب حفاظت آباد کی جاتی ہے۔ تو ایس تحفی قابل کو اور اکر مقدور دھ جنے فاقی ہے تو ایس تحفی قابل کوئی تو الاس میڈور معمونا جائے گا اور اس سے ایس جینے ض سے با دھود ایسی چیزضائے ہوجائے دوراس سے بازگیس نہیں ہم کی دشکا کوئی تحفی سے انگ

مرجے کے یہے جاتا۔ ہے واس کامقصد نیکی ہے اور وہ مازر کی طابعی ہے۔ حفاظست می کرتا ہے اب اگروہ سواری ضائع ہوجانی ہے ترجاتی ہر اس كَا تَاوَانَ شِينِ وَالْاحِائِ كُلُ وَمِلْما وَاللَّهُ عُفُوزً رُحِيثُ وَاللَّاعِ اللَّهُ تَعَالَىٰ هبت بخضے والا اور مهربابن ہے۔ اگر انسان کی نبیت اورارادہ ورست ہے، بھراس سے کوئی کو تا ہی ہوجاتی۔ ہے ندالٹر تعالیٰ معان فرا دیگا۔ سر کے جہادہی کے سللے میں السرتعالیٰ نے ایک واقعہ کی طرف انناره كباحس مي تعبض مخلص مشكمان سوارى نهبطنے كى وجهست حبا دمين تركيب مز ہوسکے ۔ چیز کھ وہ خلوص دل سے جا دہیں مشرکت کرنا چا ہے تھے ، اس لے انہیں محرم کہنے کی وسے سب سب صدمہ موا ارشاد ہوتا ہے وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مُلَّ الْقُولُ لِتَحْدِلُهُ مُ اللَّهُ ا المحراب کے پاس اس سیلے آئے کہ ان کوسوار کرادیا جائے تعنی اُن کے سیے سواری کا بندوبست کردیا مائے تاکہ وہ جا دیں نظریب ہوسکیں رمگہ قُلْتَ لَا أَجِدُما أَخُولُكُمْ عَلَيْهِ اللهِ الْحُراكِينِ يا تا كوئى چېزجس پرتهييس موار كرسكول بعني اس وفنت سواري كا كوني اتنطام نهيس مسبے **تر**ان لوگوں کوہا دستے رہ جانے کا محنت! فنوس ہوا۔ سواری سے محروم ده کون لوگ تھے مختلف روایات آتی ہیں بعبض فراستے ہیں کراسس آبیت کے مصداق حصریت الجیمولی استعری کے ساتھی ہیں اور بعض کہتے ہیں کر رہے آسیت بنی مقرن کے لوگوں کے بارسے بین نازل ہو تی ہے ۔ ام بيضاويًّ اور دوك مضرب للحقة بي كدبيرسات وي تصيور مستفي وحضور اللها کی خدمستی بین ما منر بو نے اور سواریاں فراہم کمسے کی ورخواست بیش کی ان کے نام بیمر آ معقل ابن بیار ۲ مُصحرابن عن و ۳ محبرالڈرابن كعب به - سالمهاكب عميره . ثعلبه ابن عمله ٢ يعبد الطير ابن معفل ٧ يعلى يضى انتخر تعجن روایات میں تحبیر ختلفت ام تھی آئے ہیں ، ان ہم بیر ساست ادمی تھے

ساری مسلمے طلبکار

جربہادے بیچھے رہ جانے کی وجہہے سے بخشت **برنٹان ہوئے**۔ بھوکھ اور حبب ما يوس مؤرزه وابس او يرقي تو فرطر عنم سے ال كى حالبت بير هنى ـ وَاعْيُنُهُ مِنْ مَ نَفِيضٌ مِنَ الْدَّمْعِ حَزَناً اللَّيَ الْكُولِ سِي النَّو يُرك يَع ادروه اس وجر سي عُكين عَق الأيحَدُ وَا مَا يَنْفِقُونَ کہ وہ نہیں باتنے وہ چیز کرحس کوخرچ کرسکیں بعینی ان کے پاس ال بھٹی ہی تفاجو خرج كرك سواري كاانتظام كمه سكتے بإزاد راہ ہے ليتے لهذا واسخت غمكين ہو يئے واكن نماك كنت لوكوں كے النوالللہ كے إلى اس فدر متى تابت ہو نے کہ الترہے اُن کا ذکر قرآن یاک کی آبیت کے طور مرکر رویا اور يرة مت ابرالآاد كك تلاوت موتى رمبيكي . بعض روا يات مي آياست كم بعديس ان كے كے سارى كا انتظام ہوگا بنا ما مگر ابتدا میں ان كے دل ہے جوصدمه گزراً التيرتعالي كووه مرًا به ي نيايا. فراياي**ي لوگ بمي اگرج**ا ديس رہ جاہی تو وہ بھی معذور سمجھے جا بیس کے اور اکن بریھی کوئی گنا دہنیں ہوگا۔ سے الرّنالی نے اُن صاحب استطاعیت لوگول کا ذکر کیا ہے جوبلا عندرها دس شركت سے گريز كرتے ہي . فرايا إنسَّماً السَّبيلُ عَلَى الَّذَيْنَ كِيسُنَّاكَذِ لَوُنكَ وَهُد تَم اَغَنِيكَ أَمُّ الزام الْ يُوكُول برسه بعن قابل مواخذه وه أدى بن حراسي سعد خصت طلب كيت مِي عالانكروه مالكارمِي مكرخ المكانهي عارست كذشة أبيت ما والألول کا ذکر نظا اب اغنیا و کی بات کی گئی ہے مطلب ایک ہی ہے کہ گنهگار وہ لوگ مئ جو مالدار ہونے کے باوجود حباد میں شرکیب نہیں نواجا ہے رَضُوْ اللَّهُ مَانُ سَكُولُوْ الْمُعَ الْحُنُولُونِ يَهِ اس بات يَرْفُرُسْ مِلْ كُم محكه من من بعضنے والی عور توں کے ساتھ بیعظے رہیں اور انہیں حیادی تُقت مِداست نه كرني برسه اس كانيتي بينوا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْقَ دِهِ عَ کرالٹریٹے ان کے دلول می مہرسگا دی سے۔ بیرمنا فق ہی اورا بری مقاد

قابل ولفذه اغلياد

سيم وم اوك بن فرايا فيه و لا يعد كمون ال كرم وينس ب بيهنين عاسنة كرحا ومي مشركيب منهوكريس فدرنقصان كاسودا كرسب ہیں۔ جباد<u>ے گریز کر نے کا نیتے ہی</u>ہ *وگا کرالٹر نغالی کی ناراضگی مو*ل لیں گئے اور پیرانتین محسن ہوگی اور ان پر زوال آئیگا۔ عُرصنیکدان آیاسند میں السُّرتعالیٰ نے معند در لوگوں کو ایک نشرط سے سائض حہا دیسے ستنیٰ قرار دیا ہے اور وہ بیر کہ وہ الت*ٹرا در اس سکے رسو*ل کے خیرخواہ ہوں۔ برلوگ بھی خیرخواہی کی باست کر کے جہا د میں مشر کہیں ہی مستحصے جاتے ہیں بحیمانی طور میمعدور ہوستے کی نباء پر اُٹ کا زبانی حہاد بھی قبول ہے اور اس تحاظ سے کوئی ہم ملان جا دیسے تنتیٰ نہیں ہے۔ ہر بشف كسي مذك تي على بس حبا دي شركب بهوتاب ادرع اس سع كريز كرة اسب وه منا فقین کیصف میں شامل ہوجاتا ہے جس سے نتائج نامیت خطراک بڑمہ ہوں سکتے ۔ آسکے اسٹرتعالی نے منافقین کی سزید غیرسند بیان فرانی سیسے ور ببسسله دور کس جلاگیا ہے۔ درمیان میں معبض دیگرصروری با ہیں ہی آئب گی۔

يَعَتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا يَجَعُتُمُ إِلَيْهِمُ قُلُ لاَّ تَعَنَّذُرُوا كُنُ لَؤُمُونَ لَكُ عُرُونَ لَكُمُ قَدُ نَبَّانَا اللهُ مِنْ ٱخْبَارِكُمُ ۚ وَسَـ يَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنُ تُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ إِذَا اللَّهِ لَكُمُ إِذَا الْفَكَابُ ثُمُ الْيَهِمُ التَّعُرِضُوا عَنْهُمُ مُ فَاعْرِضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُ مُ رِجُسُ لَ قُمَا وَلَهُ مُ جَهَبٌ مُ جَهَبٌ مُ جَزَّاءً بِكَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ يَحُلِفُونَ لَكُمُ لِلتَّنْضُول عَنْهُ مُ ۚ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُ مَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا كَرْضَى عَين الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ الْمُ

تربحب علی: - (اے ایان والوا) یہ رمنافق لوگ) بانے کری گے تما سے سامنے جب تم واپی اؤ گے ان کی طرف رائے پیغبر!) آپ کہددیں مت بانے باؤہم ہرگز تماری تصدیق نہیں کریں گے ۔ بیٹک اللہ نے ہیں بلا دی ہیں تماری خبری۔ اور عنقریب اللہ تعالیٰ دیجھ ہے گا تمہا سے عمل کو اور اس کارسول ۔ بھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشادة کی طرف ۔ بھر وہ ظاہر کہ ویگا تما سے ماصنے وہ بتیں جو تم کیا کھنے

ستھے اللہ یہ لوگ تعمیں کھائی گے اللہ کے اہم کی تمہارے ساسنے جب تم پہٹ کر آؤ گئے اُن کی طرف تاکہ تم اِن سے درگزر کرد - پس درگزر کرد ان سے ، بینک به ناپاک لوگ ہی اور ان کا ٹھکا جنم ہے۔ بلہ ہوگا اس کا جو یہ کاتے تھے 🚇 قبیں اٹھائیں گے تہارے راسے تاکہ تم راضی ہو ماؤ ان سے پس اگسہ تم اضی ہو جادُ تو بیےک الٹیر تعالیٰ نہیں رامنی ہوتا ان الرگوں سے جر نافران ہیں (۹۹)

جهاد میں تشرکیب ہوستے ہیں اور مذ مال خرچ کرتے ہیں ، اہنوں سنے غزوہ تبوک پرجانے سے بہلے مجھ سیلے بہانے بنائے مالا بکہ وہ یہ سفراختیار کرنے کے لیے جمانی اور مالی لحاظ سے صنبوط تھے۔ اُب آج کی آیات میں التریث منافقین سے اُل حلول بہانوں کا پذکرہ کیاہے جو وہ غزوہ سے والیبی میشلمانوں اور پنمیراسلام سکے ساسمنے مِشَ كرنے والے تھے ارثار ہوتا ہے يَعْتَ ذِرُونَ إِلَيْ كُورُ إِذَا رَجَعْتُ وَ را کیٹھے۔ نو یہ لوگ جیلے نبائیں گے اور عذر می*ٹ کریں گئے تھاکتے ساھنے حب* تم لوٹ کرانِ سے پاس اَ وُسگے ۔ اس آیت کامصداق سافٹ میں بیش آنے والاغزوہ تو<sup>ک</sup>

التشرتعالي سنے منافقين كى باپ وجه ندست بيان فرائى كرنه تو وہ خوتى خاطرسے

ہی ہے گرمی کامویم اور قحط کا زمانہ تھا جب کم از کم تیں ہزار افراد پیشمل شکر اسسلام مصنورنبی کرمیم علیالسلام کی قیا دست میں روانه ہوا ، دشمن سیسے مقابر سے کیا کیا ہے اہیس ہزار میل كاسفرط كيا أدر راست ميں ٹری تكالیف برداشت كیں بعض فقول نے تورواز ہوتے وقت ہی بیلے بہانے کر سے بنی علیاللام سے رخصست عال کر لی تھی اور تعبن سالے بھی تھے جو خود سنجو دہی گھروں میں بیعظے کہتے ادر حضور علیاللام کی طرف سے قبل زفت اعلان کے باوجود جاد کے مفرر روانہ نہ ہوئے - لیسے جی لوگوں کے متعلق اہلِ ایمان کو خبردار کیا گیاہے کہ حبب تم اس مہم سے وابس ا ڈیگے تو یہ لوگ طرح طرح کے عذر ہیں

محریں گے۔ اورخودکو بے گناہ ٹابت کرنے کی کوششش کریں سکے۔ فرایاجها دسے واپسی میوب بیموقع آئے تو لیے بغیر! هَلُ الْالْعَبْدُادُ ٱبدان سے کردی کرجیے بہانے مست کرو، کُنُ نُنُوُمُوں کُسُکُو ہم *ہرگز* متهاری تصدیق منیں کریں گئے۔ ایان کالغوی علی تصدیق کمذامو تاہے علاک يركم بمتهادى بان كرسجانيين تمجيب سنك كيونكه فَلْذُ نَسَّانَا اللَّارُمِنَ أَخُهَادِكُمْ بينك الشرتعالي نے تهارے مالات ہے بہیں آگاہ كر دیا ہے۔ السر نے وی کے ذریعے تہا رہے جو ط کا پول کھول دیا ہے۔ تم نے اپنے ذمنوں میں جو کھیے ملے سازی کی ہے ، السّرنے ہمیں سرچیز سے باخبرکردیا ہے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُ عُمَلَكُ وَرَسُولُهُ اورعنقريب السُّرتعالى ويجع كا تهارسے تمام اعمال تواور اس كارسول عيد اس مقام بريد اشكال بيا موآ ہے کہ السطر تعالیٰ توہر جیز کو ازل سے دیجے دام ہے اور میر شے ابریک اس كى نگاه بىررسے كى توعفرى ديكھنے كاكيابمطلب ہے مفسرين كما فهاستے ہیں کرفرآن پاک ہیں جا ل بھی اس فنم سے الفاظ آستے ہیں ال سے ظ المركز المرادم و آسب تومطاب بير اكر الكر تعالى عنقريب تهارى كرتوتو كوظ كركمه ديگا -جنالخيدا ام اين كشيره اس صدآسيت كانه هم كه نه من . يُظِهِ رُاعُ مَا لَكُو لِلنَّاسِ بِنِي السُّرِ تِعَالَىٰ مَهَارِ سِي اعَالَ لَوْكُولِ كَعِ سامنے محصول دیگا اور انہیں بیتہ جل جائے گا کہ منافقین حمودی حیارسازی کر سے ہیں جب مدانعالی ظاہر کرنے گا تو بھراسٹر کا رسول ہی مان ہے گا۔ فرایاس رُنیامی توانسُ تعالیٰ متها را میده فاش کردے گا اور اس کے بيدا كلى مزل ألي تُحرَّ أَنُور الله الله علم الْعَيْب كالسَّم أَوَة عجرتم والمنفئ ماؤسك اس داست ك طرون جوعالم العُيب والشادة ہے کمرنے کے بیدتنہیں انگرتعالیٰ کے سلسنے پیش ہونا ہوگا جو ہر · ظاہراورباطن كوما ناسے -سورة سسبا بي آ آ ہے الا كيف ذُب عَنْ ا

العرک مستورپیٹی مستورپیٹی مِنْ قَالُ دَدَةٌ السَّرِ تَعَالَى سے ایک ذرسے کے بابری کوئی چرخائب بنیں، ہرچیزاس کی نگاہ میں ہے۔ بیاں یہ وال بدا ہوتا ہے کہ جب اسلان السّر تعالی سے کوئی بین ترجیزاس کے غائب جا نے کا کیا مطلب ہے یہ معامرین کوام فراتے ہی کہ السّر تعالی پرخیب اور شب دہ کا اطلاق اضافی طور پر ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جرچیزی مخلوق کے اعتبارے حادثر یا تحیب ہیں، السّر تعالی ان سب کو جانتا ہے۔ مفلوق نی فریق میں فریق جن حادثری نگاء جانت ، ابنیا داور عام اللّ ان ہجی، شائل سی یعجن چیزی فریق وی کے اعتباری میں ہیں یا جنول کے سا منے ہیں مگر اللّ نول سے تعفی ہیں اور تعبین چیزی میں ہیں جو اللّ اور کا مال اللّ ہے کہی سا منے ہیں۔ تو گویا پر رمی خلوق کے اعتباری اسے ہیں جو چیزی واللہ ہو اللّ ہے کہی سا منے ہیں۔ تو گویا پر رمی خلوق کے اعتباری محرجیزی حاصر ہیں یا غائب ہیں وہ سب اللّ کے علم میں ہیں والنہا دہ ہے۔ السّری عاصر ہیں یا غائب والنہا دہ ہے۔ السّری عالم میں ہیں وہ سب اللّ کے علم میں ہیں والنہا دہ ہے۔ السّری عالم الغیب والنہا دہ ہے۔

ورگزراني منائق توگوں كے متعلق مزيد فرطايا سَيَحَ لِمَفُولَ َ بِاللّهِ لَكُ هُوُ كافوائل اِفْلَا الْفَلَاثِ تُنَوَّ الْكِيهِ وَحَبِ تَمْ عَزُودِ نَبُوكَ سِيرِ اِنْ كَى طرف اِسِ

بدط کے توریمتارے سامنے الترکی قسیس اٹھائی سے اور تمبیس این مجبوری کا يفين ولانے كى كوشش كريں سے -لِتُعُرُجِنْ كَا عَنْهِ ﴿ وَلَيْعُرُونَ مَنْ اللَّهِ مَا كُونُمُ السَّعَ درگذرکدو ِظاہرسے کہ جب کوئی الٹرتعالی جبیی باعزنن فاست کے نام کے قیم اٹھائیگا تواس کی باسٹ پریغین لا ایٹرسے کا منافقین کا بہی تقس<del>د ہے</del> کر اکن سے چھوٹنے عذر کوتیلم کرلیا جاسئے اور جہا و سے بیچھے رہ حاسنے کی وج سے انہ بن مطعون مذکیا جاسٹے واللئرسفے فرایا کہ قسکیں توان کی مجمولی ب مگریم کھی فاعرض وا عَنْهِ وَا الله الله الله الله الله الله الله ورگزری کری ان كوان كے حال برجميور دواور كيوتومن ماكروكيونكر إنده في حبسك یر ناباک اور گندے لوگ ہیں ان سے اعراض ہی بہتر ہے۔ لفظر حب ظامری اورمعنوی مردوگندگیوں بربرلاما اسے و بھے سررة جيس سي فَاجْنَنِبُطُ لِرِيَّجُسَ مِنَ الْأَوْتَ أَنِ آبِ بَعِلَى تخاست سے پر بہر کریں بیمعنوی گذاگی ہے ، اسی طرت بیتھے گذر جیکا ه "إنْ مَا الْمُ نَنْي كُونَ عَجْرُنُ يَعِيْ مُسْرِكَ لُوكَ اللَّهُ مَا وَ مَعْرُنُ اللَّهُ مِنْ وَ میال بھی ظاہری سخاست مرادنہ میں مکرٹ کریے تقید سے کی غلاظست مراد ہے۔ رحب کی ظاہرگندگی کی مثال حضرست عبداللدین معود والی رواست صنورعلیالام نے استنیا پاک کرنے کے بیے تین ڈھیلے طلب فرائے امن مود الموسل المصلے تو مذیل سکے ، البتہ وہ او مختراور اکی خشک گربر کا دُسیلاسے آئے جب حضورعلیالسلام کی خدمست میں بیش کیے آرائیے دو بھے لیے اور گوم کو بھینک دیا اور فرایا کہ بیر حس بعنی نایاک ہے اور الكر بيزية المستفا يك نبير كياجاتكا ربيرطال منافقون مي كفز انشرك اور نفاق کی گندگی یائی ماتی ہے ، ان کی راح ، ول اور دماغ تایاک ہی ، ابذا الترفي ان كونايك فرمايات. الترتعالي في صفور عليه اللام كوظا هري اور بالمنی تنجاست سے دور کہنے کی معین ابتدائی وی سے ذریعے ہی کردی

مَنَّى وَالْرَبُّ جُزَّ فَأَهُ جُدِرُ (المرزم) أب تجاست سے بچتے رہیں۔ ىعض سنجاتىي الىيى بىي جوظا بىرى اور باطنى دونون طرح كى بوستى أب -شنلاکسی کے برن کا کیٹرے بربول ورازکی نجاست پڑگئ ہے۔ تووہ ظاہر الندگی ہے ، اس کے بغلاف اگر حبم اور لباس نوصاف تھا ہے خوشبو بھی رکائی ہوئی ہے مگروہ لیزاح ام می کمائی سے خریا گیا ہے ۔اس میں سود، رشوبت یا وصوکه دیمی کابیسه سگامهٔ اسب تو وه اباس ایاک بی رسیگاخواه اسے کتنا بھی وصوبا جائے۔ اسی طرح اگرانان کی خراک حرم کی کمائی۔ مهاً لی کئی ہے نووہ جبم کتنا بھی صافت خراہو ہمعنوی طور کیجس ہی ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ و فرائے ہیں اراگر انسان طہارت اختیار کر ہے ، اپنے رہ کے سامنے اخبات بینی عاجزی اظہار کرے اساحت کوایا نے یعنی خییں چیزوں سے بچا کہے اور عدالت بعنی عدل وافصاً فٹ قانم کریے تراس كامزاج بإلك درسن م كارا وراكر طهارت كي سجاك يرخاست اخبات کی بجائے تنجر اسماحت کی بجائے بڑی اِ تول کو اختیار کرے۔ اورعدالت کی بیجائے ظلم وجور کو اینائے توظا ہر ہے کہ انسان کا مزاج فاسد ہوجائیگا اور عنوی طور کیے وہ سنجاست بہت لیس ہوجائے گا۔ اس کی مٹن ل ایسی ہے کہ گائے ہینس کی خوراک گھاس ہے جبتاک کروہ گھاس چرتی رہی گی ای کا مزاج درست سے گا، اوراگر ( الفرض) بیگوشت مطابے گگ عائي تدان كامزاج بجُرُط عبائے كا - اسى طرح در ندوں كى خوراك كوشت ہے اگروه گھاس کھانے لگیں تران کا مزاج درست نہیں ہے گا،انسان کامعلم بهیالیا بی سے دجب یک وه طلال اورطیب استیا، استعال کرم ار میگار اس كامزاج درست رسيكا اور اس ياطني طهارت عال ي كي اور اكر اس کی خوراک مالے حرم بن ماسے ترمزاج فاسد ہوجائے گا ، اور ایبانشخص معنوی نجاست میں الوشٹ ہوما سے گا۔

سبت احنی نجا کانفضان

نفاق بھی ایک نجاست ہے، کفر، مشرک اوربت رہتی کی طرح یکھی ایک رگندگی سہے جب کہ اسلام سنے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نجاستوں سے ا برا کے کا میم دیا ہے۔ باد سے کو تعقید سے اور اخلاق کی سنج سے اطاہری سخاست سے زیادہ قبیج ہے ، اِسی بیے مقسم کی گندگی سے پاک سے کا حکم دیا گیاہے بغرضیکہ منافقوں کے بائے میں فرما یک ریگندے لوگ بن ال كاعقيده اورفكريديه السهاان كوهيور دي وكما ولهدو جَهَن وال كالمحكا احزيب -ان كى روحانى بهارى كاعلاج وبي بوكا -ان يان كے ساتھ كوئى زيادتى للين موكى مكر حَبِزًا يَ رَبْهَا كَا نَوْ أَيْكُمْ بِيْنَ یہ برلرم وگا اس کا جو یہ کا تے شہدے -ان کی کذب بیانی ، باطل تھنیو، فاسر فرئ سازینی زمن اور حقیقت سے انکار انہیں صبنم میں لے مانے کا بلحست ہول سگے ، اس وقت آئسیہ ان سسے درگذرہی کریں ۔ منافقين كم متعلق مزيد فرايا يَحْلِفُون كَصُّمُ وَلِتَنْ فَالْكُونُ وَكُونُ وَلِي مُعْلَقُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَلِمُ فَي مُؤْمِنُ وَكُونُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلِي اللّهُ مِنْ فَي مُؤْمِنُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلِي لَمُؤْمِنُ وَلِي اللّهُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ لِللللّهُ وَلّمُ لِلللّهُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ لِلِّي لِلللّهُ وَلِي اللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّ عَنْهُ وَيهِمْهَا مِهِ سامنة مُنْسَمِي الطَّائِي كُ أَكْمِمُ السيخوش بوصةُ فنهي المفاكراين مجبوري اورمعذوري كالطهار كميب محملكم فلال وجريية وه جها دیس مشرکیب مذہموسکے ، ان کا مقصد سے کیم لیان انہیں مرارز سبعين - اللرك فراي فان كتن صنوا عنه وله الا الم تم منافقين كي خوامش كے مطابق ان سے رسني مي موجاؤ فيا الله كا بَرُضِي عَنِ الْفَتُومُ الْفَسِيقِينَ مَكُرالتُرْتِعَالَى افرمان لوول سي فوش نهيس ہوگا۔ السّرتعالیٰ نے ضمناً ہر باست مبی سمحھا دی سینے کہ محض ان نوں کو ىنوش كەينا كچەمىغىدىنىي، اسس*ىيە كوفئىمىغەمەچىل نىيى ہوگا ـ اصل*ىزنىنو<sup>يى</sup> توالتلزنعاني كيمطلوب بهوني عاسبية اكمه التكرتعالي لاصي مربوتوسار مخلوق کی خوشنودی بھی کسی کام مذائیگی ، فرمایا ، بیرگندے اور نافرمان لوگ ہیں، ارتازیا ليت فاسقول سيراصي لهيس ہوتا ۔ گريا السرتعاليٰ نے شديد الفاظم مرافقين

كى ندمست بيان فروائى سب واس سے جاءت السلمان كى طهارست، بھى مفصور ال كرينبيهم مطلوب مي كم كفر الشرك، نفاق اردهي كافادانان كوتبابى كى طرف سے جائے گا اور بالآخر جنم ہي پياكر حمور كي گا. لهذا اہل ابیان کونجس توگوںسے ہم ہمیز کرنا حابہ سے ۔ السر تعالیٰ ایمان ادر توحید کی بات برداحتی ہوتاہے، وہ اطاعست کرنے بیٹوش ہوتاہے اس کے برخلاف نفا*ق اور ہراخلافی سے خوش بنیں ہوتا بھی*ر اراض ہوتا ہے۔ السرتعالی ال نول کوئی کی ترفیق می عطا کر آسے مگروہ اس عطا کردہ كست واوكوضائع كمدينة بي . توسيك لوكرا كے ساتھ الكرا منى مني بوتا، لهذا ابنى استعداد كودرست طوريه استعال كرنا جلهيئ اورمنا فقول

ا فرانول المحبولي اوراياك لوكول سے درگرزمى كرنا جا ہے۔

\_\_\_\_

الــــتوبة ٩ آيت ٩٠ تو٩ یعتذرون ۱۱ دیسسی دسه ۳۳

الْأَعْرَابُ اَشَدُّ كُفُرًا قَلِفَاقًا قَ اَجُدُرُ اللَّهُ عَلَيْ مُ الْمَعْرَابُ وَاللَّهُ عَلَيْ مُ اللَّهُ عَلَيْ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّه

توجید اور نفاق میں اور زیادہ لائق ہیں وہ کہ نہ جانیں وہ مدود جو اللّہ نے نازل کے ہیں لینے رسول پر اور اللّہ تعالی صدود جو اللّہ نے نازل کے ہیں لینے رسول پر اور اللّہ تعالی سب کچھ جانے والا اور حکت والا ہے ﴿ اور دیایتوں میں سب کچھ جانے والا اور حکت والا ہے ﴿ اور دیایتوں میں سب مجھ جانے والا اور حکت والا ہے آئی اور دیایتوں میں ہو بناتے ہیں ایس چیز کو جو منسری کی کرونٹوں کرتے ہیں تاوان ، اور انتظار کرتے ہیں تہا ہے متعلق گرونٹوں کا آئی انہی کے اُور سے گرونٹوں کا آئی ہے والا ہے گرونٹوں اللّہ تعالی سننے والا میں جو اللہ کے اور جانے والا ہے گرونٹوں کی اور جانے والا ہے گرونٹوں کی اور اللّہ تعالی سننے والا ہو جانے والا ہے گرونٹوں کی ہونے والا ہے گرونٹوں کی ہونے والا ہے گرونٹوں کی جو خوالے کی اور جانے والا ہے گرونٹوں کی جو خوالے کی اور جانے والا ہے گرونٹوں کی جو خوالے کرونٹوں کی جو خوالے کی اور جانے والا ہے گرونٹوں کی جو خوالے کی اور جانے والا ہے گرونٹوں کی جو خوالے کرونٹوں کی دور جانے والا ہے گرونٹوں کی دور جو اللہ کی کرونٹوں کی دور جانے والا ہے گرونٹوں کی دور جو اللہ کی کرونٹوں کی دور جو اللہ کی دور جو اللہ کی دور جو اللہ کرونٹوں کی دور جو اللہ کی کرونٹوں کی دور جو اللہ کی دور جو اللے کرونٹوں کی دور جو اللہ کی دور جو اللے کی دور جو اللہ کو دور جو اللے کرونٹوں کی دور جو اللہ کی دور جو اللہ کی دور جو اللے کرونٹوں کی دور جو کرونٹوں کی دور کرونٹوں کی دور جو کرونٹوں کی دور جو کرونٹوں کی دور کرونٹوں کرونٹوں کی دور کرونٹو

ایان کینے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور بناتے ہیں اس چیز کو جس کو وہ خرج کرتے ہیں اللہ کے نزدیک فربت کا ذریعہ اور رسول اللہ کی دیا یہنے کا ذریعہ یا بین وہ قربت کا ذریعہ اور رسول اللہ کی دیا یہنے کا ذریعہ یات نوا بین اللہ تعالی ان کو وافل کریگا ابن جے ان کے یاجے عقریب اللہ تعالی ان کو وافل کریگا ابن رحمت میں ، بیک اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا اور در بال حربال میں ، بیک اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا اور در بال

رنط**آیات** 

جہاد سے بیچے سہنے والے منافقین ، اگن کے کوالف اور اگن کے انجام کا بیان ہوا سے یعزوہ تبوک پر روانہ ہونے سے پہلے اور والی سے واہیں آنے کے بعد منافقین نے جو بیطے بہانے بنائے اور اہل ایمان کو اپنی وفاولری کا یقین والسنے کی کوشش کی ، الٹر نے اس کا ذکر کیا کہ دیجھیں یہ لوگ آپ کے سلسنے جھوٹی قسیں کی کوششش کی ، الٹر نے اس کا ذکر کیا کہ دیجھیں یہ لوگ آپ کے سلسنے جھوٹی قسیں کھائیں گئے تاکرتم اُن سے راضی ہو جو اُؤ الٹر نے فرایا کہ اگرتم اُن سے راضی ہی ہو جاؤ تو الٹر اُن سے راضی ہیں ہوگا ۔

نزول قرآن کے زمانہ بین میں طرح شہروں میں منافق لوگ ہے تھے اسی طرح وہ دیہات میں ہیں آباد سے ہوئیا ہے اور آگے ہی اگر مختلف انڈاز سے ہوئیا ہے اور آگے ہی اَر اُسے ہوئیا ہے درس میں اللہ تعالیٰ نے بعض دریا تی منافقین کے قبیح کا دائے ہے بال کہ اُس کے اُس کی ذرمت بیان فرمائی ہے ۔ البتہ ساسے لوگ ایک سے نہیں ہوتے دیا ہات میں جال نفاق و کفر میں شدید تر لوگ کے ہے سے والی ایجے اور مخلص ممان ہی سقے اللہ سنے اُس کی تحریف کی ہے اور اُن کا انجام می بیان فرمایا ہے۔

ابتدادیں دییاتی منافقین کا ذکر ہوتا ہے الکے عُرَاب ۔ یہ لفظ دییات میں ہے والے گنوار یا اُمبر قیم کے لوگوں پر بولا مباتا ہے ۔ اعراب اسم جمع ہے اور اس کا مفرو تھر کی گئور یا اُمبر قیم کے لوگوں پر بولا مباتا ہے ۔ اعراب اسم جمع ہے اور اس کا مفرو تھر کی قالم آتا ہے ۔ یہ لفظ عرب میں سہنے والے بعرب ابن قبطان اور حضرت اراہیم علیال لام کی والا کے افراد پر استعال ہوتا ہے ۔ یہ لوگ العرب مبی کہلاتے ہیں ۔ تو عربی تعریف کا لفظ ہے

احراکی معانی

يعنى كمسِيع سب كاكسينے والا ،عربی زا ك بوسلنے والانثائستہ اورص نرسب اً دمی. اس كے علادہ اعواتی میں الفت واخل ہونے سے عقیر کا ہیلوجی کل اسے ادراس معدادا ياشخص بولمس حدديات إبادير كالمسن والابواورشر ہول اور تہذیب وتمدن سے دور ہواس کی جمع اعراب اور اعاریب بھی اتی ہے اور عربی کی جن بھی اعراب آتی ہے، اہم میاں پر یہ نفظ اعرابی کی جع کے طور میرا یا ہے جب کامعنیٰ دہاتی، گنوار البیدادی ہوتا ہے۔ زباده مخست می کفراد رنفاق بر مشراوی کی نسبت ، وجه به سے که متمری اور د كونبتاً احياما ول يسراحا تسب إن كواحيى عبس اوراس كي يتبيع من الريع ش تعلی حاصل ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے دہیاست میں اجھی سرمانی اور علم دع فان می مجانس نصبیب نهیس موتمی جس کی وجہ سے وال سمے توگی یا ہو ادر تنذیب وتدن سے عاری سہتے ہیں نظامبر ہے کرجس احول برخبنی جالت زادہ ہوگی اتناہی وہل کے لوگوں پر گھنوارین ہوگا ،اسی کیے صوربلہ السلام نے دیبات کی زنرگی کولیٹ ندنیں فرما! ۔ ابودا ڈواور ترینری ج كى دوايت مي خطنور بليدالسلام كى مدين سب سَنْ سُكُنُ الْبَادِيكَةُ حَهَا يعنى دبهاست بي سُبِضٍ والأادمي اعبُراورغيرد ندب بوگا . نيز مزما يا مَنِ التَّبَعَ كَالْتَ يُدَ لَهَلَى وَتَعَصَ مُكَارَكَا يَحِيَ كُرسِهِ كَا وَهُفَلَت مِن لرُ عَالِيكا شكار سے نعاقب میں اكترارگ فاركفن ـــــــ عافل ہوجاتے ہیں۔ وَصَنَّ اللَّهُ سَكُمانًا أَفْتُ إِنَّ جَاءِ الشَّامِكِ إِس مَا سُكُمًّا وَصَفَحَ بِي وَالا مبئے گا بجرا دشاہ کے دروازے رجائے گا، وہ صرور ادرا سے کہنے برغلط فنزى ريگا اور اخر كاركىيى نەكىيى يىنس كىدرىم يگا-

ببرطال حنور عليه اسلام كے إلى ثين فرايس بيں سے ايک ہيے كہ سج

دبیا*ت بس سحونیت اختیار کریگا - وه قدر تی طور بیخست مزاج ، آ تعظرا و را طبر بوگا* 

ن*هریاور* 

دربياتن

كيونكه وه تهذيب وتمدن كى زندگى سەھ دور بوكا بىنىروالوں كو توعير دى جى بىلىمىي الجھی محبس، وعظول میست عال كرنے كا مرفع بل حاتا ہے مكر ديباتي عم طور يرمحروم كبيعة بهلااوه زياده سنگدل بوسنة بي يجرب سيرجي نابت ا مرا این اور عموماً چود صاربی ایسی سی سی می ایسی می ا ایسی کر دیمیاتی لوگ عموماً چود صاربی ایسی سی سی سی می می می ایسی می ایسی می ایسی می ایسی می ایسی می ایسی می ا المرائي ففجر المامخالفنت ،ضد ،عناد إن كاحمول بواسه ،اسي يد فرايا کریرکفرونفاق میں بھی ہبت سخنت ہیں۔

الترتعالي في ورياتي منافقين شيمتعلق مزيد فرايسه وكَجُدُرُ ی پامگر<sup>ری</sup> الْآيَكُ كَمُولَ حُدُودَ صَاكَانُولَ اللَّهُ كَالَى رَسُّولِهِ اوريرزيا واللَّهُ كَالَى رَسُّولِهِ اوريرزيا والأن ہم اس باست سے کہ نہ جانب وہ صدور حنیس المنز نے بینے رسول رہازل فرالیسہے۔ طاہرہے کرعلم کی مجانس سے دور سہنے قطعے لوگ حال ہی ہوں کے منزانسیں صور الترکا کیا علم ہوسکتے ہے۔ وہ تو نہیں جان سیجے کہ اللہ نے لینے نبی پر کون سے احکام الل فرائے ہی یونکر انہیں یہ چیز عال منين اس ميلي بترب كروه إن كريزي جانين و فرايا كالله عَليْ عَلِيْ عَ حركيت في الترتعالى سب كيه عائب والا اور حكست والاست خلاتعالے كاعلم تمام النائي طبقات يمعيطهم، وه براكيب كى استعداد كوجانته شاه عبدالقا در فرمات بی كراعواب كی طبیعت بین افزمانی ، خود عرصی در جهالت شریرتر بوتی ہے ،لنز الشرقعالی کی حکمت بھی پر ہوتی ہے کہ وہ ان سے شکل کام نہیں لیتا اور مربعے بھی بندنیں کرتا ایسے او کوں سے واجی سی باتیں می طلولب موتی میں -ان میں زیادہ گہری باتیں جاننے کی صلاحبت نيس ہوتى المذا فرمايكم الن كے يا حدود السرسے لاعلى ہى زیاره بهترسے۔

اس معلوم ہو آسہے کر اچھی سوسائٹی خدا تعالی کا ببت بڑا انعام

ہے جشری لوگوں کو مال ہو تاسیدے سیسے لوگوں کی محیس سے ان ان کی

ا منلانی تربیت ہوتی ہے، اس کے علم، تقوی اور تمجیم ہی اضافہ ہوتا ہے ادرانان درزب بناسه بركرانسوس سهدكم وجوده دكرس احيى موسائط كاحسول ببست مشكل بوكياريه الحيى سوسائط كااثر بوتسب كرسنكدل ان انجى تندیب یا منتربن مباتے ہیں، اُن کے علم وعرفان میں اضافہ مو تاہیے اور اُن كى كايىك ماتى سے . ارما دلوك كيمال انكريز تھا ،وه جاسوسى كے ليے جيني آيا ، ولإل شيد اجيبي سوما أني عال مركزي ، اثس وقنت كينين الاسلام سى عبس ببي سات سأل كك بيطينه كاموقع الاتركا بالميط محكمي اورشان ا ہوگیا۔ ایس نے قرآن کا کے انگریزی میں نہا بہت احصا ترحمہ کیا ہے۔ گویا سوسائیل کے اثر سے عقائد بدل جاتے ہیں مرائی دور ہوکر نیکی شامل حال ہو حانی ہے۔ جانجہ انبا وعلیہ اللام سے ذکرین صنرس*ت ابراہم علیہ السلام اور* مصرت سيان علياب الممكي ليروع المبي لمتى سب واَدُ خِلْنِي بِرَحْدَمَةِ الْحِ فِيْ عِبَادِكَ الصِّيلِيكَ لِي الصولاكميم الني مراني سع ليف نيك بنول میں تنال فراء امام ابُوعنیفی فراننے ہی کمنی نیک لوگوں سے محبت ركهمة بول الرجيدس نود بيك نبيس بول مركة خلاتعالى سع الميدر كهمة بو کروہ مجھے بھی نیکی نصیب کرشے ۔ نیک ہوگوں سے محبت رکھنا آجھی سوسائی کی علامت ہے۔ اگر ریے زمنیں ہوگی نومعاشرے میں انتشار میا ہوگا ، بداخلاتی ، بزندتی ، عربانی اور فیائی کا دور دورہ ہوگا بعب مائٹرے یں بیجیزی یا بی حائیں گی اص معاشرے کے لوگ کفراور نفاق میں ک تنديدتر ہوں سکے ۔

مروش الاکھراب من تینجند ماکینفی مفریمی کروش ایم المان کروش ایم کروش ایم کروش ایم کروش ایم کروش ایم کروش کرد کرد اور بعض دریاتی گنوار کیا ہے ہیں کہ جو چیز خرج کر ہتے ہیں کہ سے اوان سیجھتے بیت بہادیا کسی دوسے رہی کے کام میں مال خرج کرزا برا سے تواندیں ہے

ہِنَ یہادیانی دوسے رہی سے کام میں مال غرج کرنا برڈے توانہ برخت اگرار کزر اسبے اور وہ طب ڈنڈیا کئی سمجھتے ہیں تر ندی مشریف کی رہاست

یں آ ت<sub>اہ</sub>ے کہ اُضری دور ہیں الیا زمانہ بھی اُسے گا حبب لوگ زکواۃ کو تا وان مستحفظیں سے اور اس کی اوائیگی ہے گرز کریں گئے ،حالانکریہ فرصن ہے اور فرض کی اوائیگی سے خوش ہونا جا ہے کہ اللتر تعالیٰ نے اس کی توفیق تجنی ہے په فرماً يعبض دياتي ليسے بھي ہر قرير تگريڪ د ڪھ الگ و آبي جرمانو کے ارے میں گروشوں کا انتظار کرتے ہیں وہ انتظار کر ہے ہیں کر کب شبی نوں برزوال آ تاہے اور پرنسیت ونابود ہوستے ہیں مگرانسے فَرُا يَا عَكُنْ عِلَى حَرِّدًا لِمِنَ الْمُلْكِينِ وَمِن كُرُونُ الْمُلْكِينِ وَمِلَاكُ اللَّهِ وَمُلِكُ الْمُ امون مي ربي كي كيونكرية قاعده به حَنْ حَفْرَ حَفْرَ و مُوَّا لِأَخِيهِ إِ فَقَدْ وَقَعَ بِهِ جِرِينَ مَنْ كَانُ كُم لِي كُولِها كُمُودًا بِ وه خودي اس مي كراسيد. نيزير مى كرمكن ضيحك صيحك مجدى كى مندلاا آ سے ،اس کی بھی ہنی اطائی حاتی ہے رہ قاندن قدرت سے کراد سے کا برکہ اس کے دہا ہے۔ اس میلے فراہ کم مانوں کے تعلق مٰن فق لوگ ہری الميرين مكاستے بيمط بير مگر في الواقع زدال ابنى كوالي كالدار كسيدي كالميت في الترتعالى برات كومنة اسم اوربر ويزكومانة ب يغرت زلت، کامیاتی اور ناکای سب خدا و ند تعالی کے فرخفرس ہے وہ سے امان دانون مى عزست افرائى كريكا ادرمنا نفتون كوذىيل دخوار كرديگا-حب طرح ہرفرتے اور جاعت میں سب لوگ کیاں نہیں ہوتے اسی طرح دہاکت کے ساسے لوگ بھی گنواری نہیں ہوستے مکیہ ولی بہد بعض لوگ تهذبیب یا فته ،عقلمند اور مخلص مثلان بمی بوستے ہیں ۔سورة الماعران مي گذريكا بي كيسكوًا سَوَاَء "تعنى سب كے سب باب منيس بوت ديال مجي ارشاد بوتله على وَصِنَ الْكَعْدَاب، اور ديها تيون مس معن يعمى من يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَدِي مَا اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الل جوالتُراور قيامن كے دِن برضيح ايان ركھتے ہيں - وَيُ بَخِذُم

قر*ب* الہی

ويُرْفِقُ المِحْدَالِيةِ بِمِنْدَ اللهِ اورس جبزكوالله كي راه سي غرج كرست م ئے سے قربہت اللی کا ذربعہ سمجھتے ہیں .صربیث تشریعیت میں تہسہے کہ التیرتعالی كارشادسه كمميرس عايبررده فانض كوا واكرشف طئ كوزيا وهست زياده قرب اللی علل ہوتا ہے ۔ اور جولوگ اخلاص کے ساتھ نفلی عبا دست بجالاًتے ہیں ،میری محبت اس طرح اکن کے شامل حال ہوجاتی ہے کم ائن کے اعضا وجوارے بھی مبری مرضی کے آبع ہومائے ہی بعنی اکن کے المحقد، إلى المحبس اور كان وعيره ميرى رضا كے خلاف نيس جلتے. فرا یاکه الل ایمان لوگ اللترکی راه بی خرج کرے کوابی تو تقرب كوالنترك رسول كي دعاؤك كاذرابع محى عاسنة بس عنائج جريخض زكاة با صدقات كا الحضور عليه اسلام كى غدمت بين بيش كرة ا أب اس كيلظ دعاكرتے و مديث شريعيف ميل آئا ہے كرجب ابى او فى زكوا ، سے كر حصنور کے پس آیا تراکی سنے ضرایا اللہ تھ سکے لیے علی اَبی اَوْفی اے اللہ ابی اوفی کے خاندان برر مرست کا ملہ نازل فرا۔ توفرایا بعض دریاتی مخلص *اورسیچه سلمان بیب ، وه* النترکی مُصلینت اور قیامست کے

. نیکی

وغايش

نی دعا وُل کا ذرامیہ سمجھتے ہیں۔ وزمایا ، اَلاَ سند براِ اَلْقَالَ اَلْمَالُورِ اللّٰهِ کَا فَالْہِ اَلْمُالُورِ اللّٰهِ کَالْہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا ذرامیہ سمجھتے ہیں۔ تقرب اللی کا ذرامیہ ہے کیونکہ جوشخص عقیہ ہے کی درستگی اور اللّٰہ کا رُسُول کے ماعقہ ایمان لا آ ہے ، آسے اللّٰہ کا قرب عالی ہوگا اور اللّٰہ کا رُسُول بھی اس کے بیانے دعا مُیں کمریکا ۔ لیسے لوگوں کے متعلق سندر ما یا سنتے بیانہ خواجہ ہے ۔ وُل اللّٰہ ہے کہ کہ کہ کہ اللّٰہ تعالی لیسے لوگوں کوعنقر بب اپنی رحمت میں داخل کر رکٹا۔ اللّٰہ تعالی این پر این خاص حمیت کوعنقر بب اپنی رحمت میں داخل کر رکٹا۔ اللّٰہ تعالی این پر این خاص حمیت

دِن بریقیں سکھتے ہیں اور جو مال خرج کرستے ہیں کسے تقرب اللی اور

فرائے کا اور نیکی کرسنے والے اور سے اگر کو فی مجھوٹی موٹی غلطی سرزدھی

بوعًا من كُلُ تُومِزًا يَا إِنَّ اللَّهُ عَفَقُ لَ يَحِيدُ مَ التُّرتِعَا لَي سبت زياده

مجنشش كريسية والا اورازهد مهراب سهد والتدري التي تعالى حبيوتي موتى علطيول كوثيهيمى درگزركمهآسه المتزنعالى ان كواپا قرب نصيب كرس كا بهرطال دمهاتی منافقول کی الترسف ندمست بیان فرانی اورخوش نصیب مخنفس ممنوں کی تعربعب بھی کی سہے۔

الـــتوبة ۹ آیت ۱۰۱ تر ۲۰۱

یعتذرون ۱۱ درسی وجار ۲۲

وَالسَّبِعُوهُ الْآوَلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَنَهُ وَاعَدُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَدُ لَهُمْ مَ جَنْتِ بَجُرِى اللَّهُ عَنْهُمَ الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ وَاعَدُ لَهُمْ اللَّهُ عَنْهُمَ الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فَاعَدُ الْعَلْمُ فَى الْمُؤْدُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمِثَنَ حَوْلَكُمُ فِي فَيْهَا الْمَدِينَةِ فَي الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ فَى الْمَا عَلَى النِّفَاقِ فَ لَا تَعْلَمُهُمُ الْمَا اللَّهُ ال

ترحب علی ادر سبقت کرنے طلے سب سے بیلے مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ لوگ جنوں نے اُن کا اتباع کیا نیکی کے ساتھ النیر اُن سے راضی ہوا اور وہ النیر سے راضی ہوں کے اور تیار کیے ہیں النیر نے اُن کے لیے باغات ، جاری ہیں جن کے سامنے نمری ، جمیشہ کہنے والے ہوں گے اِن میں ، یہ ہے کامیابی بڑی (۱) اور بعض تہارے اِردگرہ دیاتوں کے ہیں ، یہ ہے کامیابی بڑی (۱) اور بعض اہل مینے میں سے جو اڑے ہوں کو مناق ہیں اور بعض اہل مینے میں سے جو اڑے ہوں کو منا دیں گے دوبار - بھر لوائے مائیں گے وہ بڑے مان کو منا دیں گے دوبار - بھر لوائے مائیں گے وہ بڑے مائیں کے دوبار - بھر لوائے مائیں گے وہ بڑے مائیں کے دوبار - بھر لوائے مائیں گے وہ بڑے مائیں کے دوبار - بھر لوائے مائیں گے دوبار - بھر لوائے مائیں کے دوبار - بھر لوائے مائیں گے دوبار - بھر لوائے مائیں گے دوبار - بھر لوائے مائیں کے دوبار - بھر لوائے کا دوبار - بھر لوائے کے دوبار - بھر لوائے کی دوبار - بھر لوائے کے دوبار -

غزوہ تبوک کے سیسلے میں منافقین کی نرمت بیان ہورہی ہے . لتكزشة درس مي سشرى منافقول كے ساتھ ساعقد دبیانی منافقوں كي ہي زمت بیان ہوئی اور فرمایا کہ دہیاست ہیں بعض مخلص مؤمن تھی کسینے ہیں جن کی السُّرنے تعربیٹ بیان کی اور ان کے انعامات کا ذکر کیا ۔ ایس آج کی بیلی آسیت اینا الگ مضمون رکھتی ہے اور اس کے بعد بھیرمنا فقین کی نرست كاسلىنتروع بوجا آسے اس درمیانی آبیت میں السّرتعاسے نے نکی میں مبقت کرنے والے مخلص مهاجرین اور انصار کا ذکر کیاہت امد باقیوں کے بیلے النیں لطو منوز بیشس کیا ہے ۔ مال مقصد رہے کہ التركے استے میں دین كی اقامت کے ليے اس جاعت كومركزيت عل سے ۔ باتی لوگ ان سے ہروکارہی ۔ الٹران سے راضی سے اوروہ الترسے داحنی ہو چکے ہیں ۔ لیسے لوگوں سکے سیلے السّرنے انعا مان کا وعادہ

راس آبت کے بعد دس مزیر آبات جیود کر ایک اور آبیت ہے جس کرید دونوں آئیس آبس میں مربوطی کے تعلق مفسری کرام بیان کستے ہیں کرید دونوں آئیس آبس میں مربوطی اس آبیت ہیں جی خصص موٹوں کی تعریبیان کی تی ہے اورائس آبیت ہیں جی اس آبیت ہیں جات آبات ہیں یہ بات مجائی گئی ہے کہ جاد کے لیے دوقت میں جات آبات ہیں جائی گئی ہے کہ جاد کے لیے دوقت میں جائی ہیں جہاں آبیت ہیں بیان ہوئے ہیں۔ یہ دونوں قرم کی جائی سے ایک مربوئے ہیں۔ یہ دونوں قرم کی جائی سے ایک مربوئے ہیں۔ یہ دونوں قرم کی جائی سے ایک مربوئے ہیں۔ یہ دونوں آبات ہیں جا کہ ایک مربوئے کی تعین کی کا تذکہ کر سے سالوں کو ائی سے بیجنے کی تعین کی کا تذکہ کر سے سالوں کو ائی سے بیجنے کی تعین کی کئی ہے۔ منافقین می کا تذکہ کر سے سالوں کو ائی سے بیجنے کی تعین کی کئی ہے۔ منافقین دہ کو اورائ تھی تسلیل اورائی مرکزی جا عیت کی۔ کہ کرتے ہیں سنالنٹر کے دسول کی اورائی جی سالوں کی مرکزی جا عیت کی۔

اولىن ساھين دا، خماجرين

البيرين فقين اسلامها ومسلما نول كونقصال سينجا في كركستش مي سينية مي لهذان سے خبردار رسنا جا ہے اور ان کے حصافے میں نیس آنا جا ہے ۔ بیال اس آبین مرکزی حاعت السلین کے متعلق ارشاد ہو ہے۔ وَالسَّيْهِ قُونَ الْاُوَكُلُونَ مِنَ الْمُهُجِدِينَ مَسِ سے بيك بقت کرنے <u>والے ج</u>وہاجرین میںسے ہی، اوردہاجرین وہ ہیں جن ول نے محم<sup>ر</sup> کھیم سے رمیزمورہ کے بیے بچرت کی رہھنورعلیالسلام کی قوم کے لوگ قریش تھے ادر تعبن د ومرى اقوام مي سي شي شير كجيد آزا د لوك تحصا در كجيد غلام . ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی ، بہاولین نہائرین شار ہوتے ہیں بھی زندگی می منوب سے تبرہ سال معنور علیال الاس اور آب سے سائنہ وس نے بہت تكاليف المائي يسمانون كے بلے برايات كن زمان تفا بي كم مشركين مخطار شمی وجه سیم بمانو*ل کا ولی رہنا دینوار ہوگیا تھا* ،اس ہے آہی۔ نے ایک جائےست کومبشہ کی طرمیٹ ہجرسٹ کرملنے کامشورہ دیا کیؤنکہ دیا کہ با دشا ہ منی سی منصصت مزاج تھا اور ائم بدھی کمرولی اہل ایمان کوخدا کے ومدہ لاٹر کیب لہ کی عبا دسن کر سنے میں کوئی دکا وسط پیشس نہیں آئیگی۔ جنائی بیلے ایک جاعت جبشہ پنجی اور پھر روسری جائنت بھی گئی۔ اِ تی ما مُرہ لوگ محبی میں قربیش کی تکالیفت برداشت کرے سے بہان کک کو مریز طیبہ کی طرف بجرسن كرجلن كاحكم أكيا - مدينه طببه كوا لنترني مركمزاسلام قزار وبإ اورحنوا عليه السلام أورببت مصحاب مرينه كى طروت بجرت كرسكة الل ايمان مي سے بداولیٰن مهاجرین ہی اورسی مرکزی عباعست ہے۔

دااانسك

 سر وی اور اسلام فرای است می دی اور است می دی اور استان ولایا که مین طیران اسلام فرلی کا در مین اسلام کو بر مین اسلام کو برطرح کا ارام و آسائش میا کیا جائے گا اور دین اسلام کی بیستر آدمی نقبا کہلاتے ہیں ۔ بیلیغ میں ولی کو فی رکا ورط نہیں ہوگی ۔ یستر آدمی نقبا کہلاتے ہیں ۔ حصنور علیا اسلام سے ای افسار مدینہ کی دعوت کو قبول فرایا اور خود ہجرت کر سنے بیلے بعض می ان انسان میں میں برائی کا میں برائی کا اور میں ہیں ہوئے ۔ یہ لوگ مربنہ پہنچ کر اسلام کی جی شامل تھے ہو جنگ اصری شہید ہوئے ۔ یہ لوگ مربنہ پہنچ کر اسلام کی تیمن ایک میں ہوئے میں انہا کہ خود حضور علیا اسلام کی ایک میں ہوئے میں انہا کہ خود حضور علیا اسلام کو میں ہوئے ۔ یہ لوگ مربنہ پہنچ کر اسلام کی ایک اور میں انہا کہ اور میں اور الفعار کر ست ہیں ہیا ہوئے کہ اور میں اور الفعار کر ست ہیں ہیا ہوئے کہ اور ان کا دور میں اور الفعار کر ست ہیں ہیا ہوئے کہ اور الفعار کر ست ہیں ہیا ہوئے کہ اور میں اور الفعار کر ست ہیں ہیا ہوئے کہ اور کی میں ہوئے ۔

وهاتجرين اورانصاركا اولبن دوركب كسشار بوناسه استرمين كام كااختلاف بيد بعض فران بي كه فتح مكة كسيجولوك اسلام مي داخل ہوسکئے، نواہ وہ جہاجرتھے یا انصار، سب اولین بیقت کرسنے والے بي كيونكه فتح مكه كے بعد بجرست ختم ہوكئ تقى يعض دورے مفسرين صلح ضریبیته کے سے دورکواولین دوارشارکرستے ہیں اور بعض دیجرکا خیال سے کراولین سابقین وہ لوگ ہیں جنوں نے حصور علیاللام کے بیکھے دونول قبلول بعبى بريست للمقدش أوربهيت التيرت بعيث كى طروب من كرستے نمازىي بيرصيب - ظاہرسە ئەرىنە يېنىچ كەيھى بنى ئكبەلسلام سترە ، ە ئكس بین المقدس کی طرف ہی مشرکہ کے نماز اوا کہتے س<sup>ا</sup>نے، لہذا لولین دور بجرت سيستره ماه بعد كمكاشمار بواسيد اسسيلي يعبن دي الرائعي ملته، يأم من المعبالقادر مي شام المام من اورام من المام من اورام من المام من المام من الم كى تحقىق يەسبەكى جولوگ بېركى لرائى كسايان لا يىچى تھے، دە اولىن جماعت الملين شار بوست بركيو كرحباك برنے كفركا زور توڑ ديا عفا وإسلام كے قیام كى توقع بيدا ہر كئى تھى . تېرطال مىغتلىن اقرال بى جن كے مطابق اولىن

اولین دور

مروی پیرورورود این اور الصار است اور دورور والذین این اور الصار است از بندی از در الفاری کاست خبول نے ادبین جاعت کی بی کے ما کھا اتباع کی۔ بعض معنہ بن فرائے ہیں کہ دوسے ردور کے لوگول ہی وہ صحابہ کرائم شامل ہیں جنبول نے اولین جاعت کی بیروی کی۔ البتہ بعض ورسے فرائم شامل ہیں جنبول نے اولین جاعت کی بیروی کی۔ البتہ بعض ورسے فرائم تھے ہیں کہ ان سے مار تا بعین ہی جنبول نے صحابہ کرائم کی پیروی کی، ان کے مور نے بیر جلے اور نیکی میں اُن کی التباع کی۔ وہ سے سے سرائی میں اُن کی التباع کی۔ وہ سے سے سرائی میں اُن کی التباع کی۔ وہ سے سے سرائی کی ہے کہ کہ اس دوسے ورکی جاعت میں واضل ہیں ۔ فرائی رضوی الله عَدَمُونَ وَ وَرَحَمُونَ اَنْ کَی الله مِی ہوا کہ دہ ہوں یہ لوگ الناز سے داختی ہوا برائم ہوا کہ دہ جری یہ لوگ الناز سے داختی ہوا برائم ہوا کہ دہ جری

כפמא

اورالضاری ہمرکزی جاعت ہے جنبی الٹر تعالی کی رضا کا سٹرفیکی ہے۔
دیگیا اور اقیوں کو ال کے تیجے چلنے کا حکم ہے کہ وہ نیکی میں اولین جاعت
کا اتباع کریں بیچنکہ الٹر تعالی نے اس جاعت کے ساتھ اپنی رضائی تعدلی
کردی سے، لہذا جولوگ ال کے تعلق برگانی کریں گے جیسے بیجتی اور رضی
دیمیں وہ گمرہ تصریحوں کے امنافق سمجھ جائیں گے۔ لیے لوگ واٹرہ اسلام
سے خادج ہوجائے ہیں۔

الم ثناه ولی التہ محد آف دلوی فرطتے ہیں کہ حضرت الوہ جمدیق وا اور مصرت عماق کی خلافت کے ابتدائی محد مال پوری امت محمل ادوار اور بھر صفرت عماق کی خلافت کے ابتدائی مجھ مال پوری امت مسلمہ کے بیام عیار ہیں جھ مال کے بعد بھر امرت میں افتالا فات پیا ہو گئے ، بعض لوگول نے حصر مت عماق پر اعتراضات میں افتالا فات پیا ہو گئے ، اگر جی خلافت راشدہ کا دور حضرت علی میں اور جھ کھ کے ساتھ کے دار میں میں اور جھ کے کے دار میں میں است میں مرکزی جیٹی سنت خود صنور علی السلام کے دور سے

بع خضرت عدین خوصرت فاروق اور صرب عنمان کے ابتدائی جوسالوں کو طاس ہے۔ اس دور میں تمام الن تفق نے ،کوئی فرقہ بندی نہیں تھی ، امغالیی دور قی میں تاہم الن تفق نے ،کوئی فرقہ بندی نہیں تھی ، امغالی کو دور قیامت کام کرنا کامیابی کی صفالت ہے۔ یہی اسلام کی مرکزی محملی ہے ، اپنی کے فیصلے باتی لوگوں کے سے قابل تقلید ہیں۔ بہروال برجہ اجرین اور انعار کا گروہ ہے ، ان کے بعد سے قابل تقلید ہیں۔ بہروال برجہ اجرین اور انعار کا گروہ ہے ، ان کی خدات سے والے ان کی خدات سے والے ان کی خدات کو قبول فراکہ اپنی خوشنو دی کا اعلان فرایا ہے۔ انتاز تعالی نے ان کی خدات کو قبول فراکہ اپنی خوشنو دی کا اعلان فرایا ہے۔

الترتعالي كى اپنى مخلوق مرمضا كامعا كمه تدسمجه مي أناسه كراس سنے اینے بندوں کی خدات کو قبول فرایا ، دین کے بلے ات کی عی بار آور ہوئی اور يصراله للرف أن كواعرو ثواب بعي عَطاكي . البشه بندول كالميف ما لكست راصى ہونے کامطلب ہے کہ اسوں نے دین کے داستے، السّرتعالیٰ کی طاعت ا در قرآن سکے پروگرام کوغالب کرنے کے لیے ، نیزخدا اور درسول کی محبت مرجتنی تھی تکالیف اٹھائیں ان کولینے لیے راحت مانا ، گویا وہ النتر تعالیٰ سے ہرطالت میں راضی ہو گئے۔ خانجہ جنگ احد کے واقعہ میں ایس خاتون كاذكرين بعض كاخاوز، باب ، بهائى ادر بيط مثيد موكئے تھے يحب میسے اِن کی تنها دست کی خبرسائی گئی تو کہنے دیکی مجھے یہ بناؤ کم صنورعلیالصلوۃ والک ككياحال هيئ إلى بصروب أسع تا ياكيا كه نبى عليه السلام تحيوعا فيت بس تو صحے روابیت کے مطابق اس کے منہ سے یہ الفاظ نبکے سے لُ مُحْرِیْکِ آ كَيْدُ كَ كَ كُلُّ بِعِن الرَّيْصِ وعلي السلام كى ذات مبارك ميمى ملامت سب " توكهر جارب بے برصيب اور تكليف الي سي مهرس كسى تكليف كى كوئى برواه نئيس - رَضُولَ عَنْهِ عِنْهِ كَانِينَ طلب سِي كروه التَّرْتعالى کی ہردغنا برداصنی ہوسکئے۔ جنامجہ الندتعالی سنے قرآن پاک بیں مگرمگر الن کے ليے اپنی خوشنوری كا اظهار فرا إسهے -

مخلوق کی رضاخالق مپر

صنی الٹیزعنہ کا حملہ صوابہ کرائم کے سلیے حضوص سبے بعبی السٹر ان سسے اصی ہوگیا صحابہ کے علاوہ امت کے باقی صانحین کے بیلے تھمالتہ کے لفظ استعال كرين عابي صحابركر يشمن كم تعلق الترب ايني رضاكا اعلان كردياب أن بريحة جيني كمذا يالنيس تنقيص كانشا بزنا الخمرامي كالمات ہے تا کہ اگرال کے ایس کے حصر کیاہے نازیعے کو کوئی شخص حیاستھے گا۔ تووه مجى كراي سے نہيں نجے سے گا، انفنی فارجی وغیرہ اسی مرکزی جاعت سي بغض ركفنے كى وجه سے كمراہ ہمو سيُصحّاب كا اتباع كرا چاہيں اوزعريف مى كىدنى جابىينے كيونكر المكر الن سي راضى ہوگيا اوروہ الكرسے داحنى ہوكئے اليه وكر كم معن الترنه فرايا وَاعَدُ لَهُ وَجَذَّتِ يَحْرِي شَخْتُهَا الْاَنْهِا فَمُ التَّرْتِعَالَى لِنِهِ الْسُلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال کے سامنے نری بتی ہیں خولدین فیھ کا ایک ا دہ ان ہی ہمیشر میں گ ذَلِكَ الْفُونُ الْعُظِيرَةُ مِيهِ بِيهِ بِينَ بِرِي كاميابي ہے اس ست بُری کامیا بی کوئی نہیں ہوسکتی ۔ یہ الٹرتعا کی نے مرکزی حباعت کا ذکر کیا ہے ۔ بھردومری جاعت کا ذکروس آبات کے بعد آئے گا اور درمیان منافقین كامزيدمال بيان كرك أن سے بيجے كى تقين كى كى سے۔ ارشاد بوتا ہے وَمِمَّنْ حَوْدَكُ مُونَ الْأَعْلِد مُنفِفُونَ ادرتها مُركر وتبيت دياتيون بي بعض اوتما فق بي وَمِن ا اَهُ لِلَ الْمُعَادِيْبُ كُرِّا ورابل مربيز من هي تعبض منافق مختود بي حَسَرَدُ وُاعَلَى الِتَفَاقِ جِنفاق بِرارِّسے ہوسئے ہیں۔ فرایالے بینمیر! لاَ نَعْلَمُهُمَّمَ أب أن كونىس مائة فحن نعكم لعكمه وكمرهم الليس ماستهي -سور<mark>ۃ قا ل</mark> میں بیمجی اً تاہے کہ آب ال کے چبرے کے نشانات اور بات كرنے سے بہجان لیں سے منگر بعض ایسے گرے منافق بھی ہم بوان نٹائیوں سے بھی منیں ہیانے جانے ، لندا آپ ای کومنیں جانے ۔

بعض تنهری در دربیاتی بیجے من فرمر جب بمک کروجی اللی کے ذریعے ان کوظا ہرنہ کردیا جائے۔ بہاں سسے
حضورعلیالسلام کے علم غیب کی نفی بھی ہونی سبے کہ الٹترنے فرا دیا ہے
کرا ہے بعض دربیاتی اور شہری منا فقول کوئیس جائے ، ملکہ صرف ہم ہی
انہیں جائے ہیں ۔

فرايا سَنْعُكَذِ بَهُ حُومَ مَرَّتَ بَنِ عَنْقريب مم النمنا فقول كوروار منرادب کے بعض فرماتے ہیں مستبین کامطلب صرف دو وفورنیں كبداس سع باربار مراد كسيداس كى مثال سورة ككسم " تُشَعَّرُ الرَّجِيعَ الْبُصَى كُرِّنَكُنُنِ مِن سَبِ مِهِ اللهِ نشانات قدرت كى طرف باربارتكاه كرف كي الترت الماكياسي وتومطلب بيسب كرالترتعالى منافعين كواكن کے نفاق اور دومسری براعمالیول کی برواست باربارمنزا دسے گا۔اس کاطلب يرهبي موسحة بيري أفقين كواكيب منزانفاق كي ورجه سن يطيع اور دوممري ائن كى براعما يبول كى وحسب ، يا بھريە بھى كەسكىتى بىرى كەرانىيى كىيە ساراس دنیامی ذاشت ورسوائی کی صورست میں ہے گی اور دوسری منزعالم مرزخ میں اس دنیا میں بھی منا فقین کوٹرے بڑے جوار شد بیش آئی سے روایت بس آنا ہے کہ تعبی سے حبول برایسے دہلک بھوڑ ہے بنکے کہ امنی کی وجہ سے مرکئے۔ یہ الیے میوڈ نے شھے جرسینے پر نکلتے تھے توائن کی طلن لیزست بریحوس ہوتی تھی ۔ بعض اندسے ہوسکئے اوربعض دیگیمصکب بس متبلا ہوسئے ۔اور بھیرمر سنے بعد مرزخی زندگی میں ان سکے لیے وہر<sup>ی</sup> منرائنرم مرجائے گی جن میں قبر کا عذاب فابل ذکر ہے۔

خافی*ن* کے کیے منز*ا* 

مزیرمالات بھی آگے بیان ہوسہے ہیں ۔ بھروس آیات کے بعدمومنین کی دوسری جاعت کے نعدمومنین کی دوسری جاعت کے ذریعے التّر کوادین البندکر، اجامتی ہے ۔ الکترنے ال کے ادصاف اور ال کے انعام

س كا ذكر فنرها ياسه -

الــــتوبة ٩ *أيت ١٠١* تا ١٠٨

یعتذرون ۱۱ *رینی وینج* ۳۵

وَاخَرُونَ اعَثَرَفُوا بِذُنْوَبِهِ مُ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَاخَرَ سَيِدًا ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ تَيْتُوبَ كَلَيْهِ مُ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيهُ ﴿ خُذُ مِنْ ٱمُوَالِهِ مُ صَدَقَةً تُطَهِّهُ هُ عَ وَتُزَكِيِّهِ مُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَّالَةُ سَكَنُّ لَهُ مُ وَاللَّهُ سَيِمِيعٌ عَلِيكُونَ الَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقْتِ وَإَنَّ اللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَايَرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُـهُ وَالْمُوْمِنُونَ ﴿ وَسَكَّرُدُّونَ الْحِلْ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالنَّهَادَةِ فَيُنَبِّ مُّكُمُ بِمَا كُنُ تُمُ تَعُمُ لَوُنَ ﴿ وَاخْرُونَ مُرَجُونَ لِلَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُ مَ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلِيْكُ كَلِيْكُ كَرِيْكُونَ

تی حب حلہ ہ۔ اور بعض دو کے بی جنوں نے اقرار
کیا ہے لینے گاہوں کا ۔ انہوں نے طایا ہے نیک عمل اور
کچھ دوسرا برا ۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کھنے
کی بیک اللہ تعالی سبت کم اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کھنے
کی بیک اللہ تعالی مبت بخشش کے نے والا اور نہایت
ہی مہریان ہے (اللہ اسٹ بخشش کے نے والا اور نہایت
ہی مہریان ہے (اللہ اللہ بغیریا) آپ سے لیں اِن کے

الوں میں سے صدقہ ، پاک کہ دیں اِن کو اور تزکیہ کری اِن کا ہیں دصدقے، کے ماعة اور دُعا کریں اِن کے لیے بیک آب کی دُمًا دان کے لیے باعث تکین ہوگی۔ اور اللہ تعالی سننے والا اور جاشنے والا سب (۴) کیا اِن گرکوں کو معلّوم نیں ہوا کہ بیٹک اللہ تعالی ہی ترب مسیول کرتا ہے لینے الترتعال توبر تبول كرة سه صدقات . بيك الترتعال توبر تبول كرف والا اور صرافي كرف والاسب (١٠٠٠) اور رك يغيرا آب کہ دیج ( لے لوگو) علی اللہ عقریب اللہ تعالی دیجہ ہے س کا تہا کے اعال کو اور اس کا رسول بھی اور مون بھی ۔ اور تم اراً نے جاؤ کے اس زات کی طرف جو عالم الغیب والشادة ہے ۔ پس وہ بلا سے گا تم کو جو کام تم کی کرستے ہے اور بعضے لوگ وہ ہیں جو مؤخر کے گئے ہی الللہ کے حکم سے سميريا تو الله إن كو سزا مے كا يا إن كى توبہ تبول كريكا۔ اور الشرتعالى سب كمجم جانے والا اور حكت والا ہے (١٦) كنشترأيات مي التريغ وه تبوك اورجاد في سبل التركما ذكر فسنسراي رباييت

ادرجادے گریز کرنے والے مافقین کی شدید نہمت بیان فرائی بمنافقین کی کواہیوں فلطیوں اور ساز شوں کا حال بیان فرائی بمنافقین کی کواہیوں فلطیوں اور ساز شوں کا حال بیان فرایا ۔ جر دہیاتی منافقوں اور دبیاتی مؤمزں کا تذکرہ کیا اللّٰہ نے جا دیے سے مرکزی جاعت کا ذِکر تھی کی چوکہ پوری امت کے یہے میار سلطے اللّٰہ نے جا درجی کے نقش قدم پر جانیا ضروری ہے ۔ یہ بیلی جاعت کا ذِکر تھا۔ اس سلط کی دوسری جاعت کا ذِکر آگے آئیگا۔ اللّٰہ نے منافقین کا بیان جاری کھتے ہوئے فرایا کہ شرکی طرح دیہات میں بھی منافقین موج دہیں جونفاق پر ڈیٹے ہوئے ہیں۔ فرایا کہ شرکی طرح دیہات میں بھی منافقین موج دہیں جونفاق پر ڈیٹے ہوئے ہیں۔ بھروٹ مالی کے اللہ کوگوں کا حال آپ نہیں جانتے کی دائلہ نے کی اللّٰہ نے فرایا کہ ہم جانتے ہیں۔ بھروٹ مالی کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی جانے ہیں۔ بھروٹ مالی کے حوالے آپ کے اللّٰہ کی مالی کے میں۔ بھروٹ مالی کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی جانے ہیں۔ بھروٹ مالیّ

کمیدلوگ کبی کامیاب نیس مجسکتے ۔ ہم انہیں دنیا اور برزخ میں دومترب منزادیں کے اور آخرت کا تیسارعذاب تو ٹراور دناک ہے ۔ الٹر نے یائے موذی لوگوں سے بہتے کی تعین کی اور ان کی دوستی سے منع فراویا۔ اب اس مرزی لوگوں سے بہتے کی تعین کی اور ان کی دوستی سے منع فراویا۔ اب ابی کے درس میں دور کے گروہ کا ذکر ہور اج ہے ۔ یہ وہ لوگ ہیں ہوا میا ندار ہم مکر ان سے کو آئی اور علطی سرزد ہوئی ہے ۔ سبت بڑی علطی یقی وغزوہ تبول میں مشرکب منہوسکے حالائی یہ السٹر کا کم تھا اور الشرکے بنی نے اس کے یہ خبل از وقت اعلان فرادیا تھا۔ آج ایسے خلاکا وال کا حال بیان ہور الحسے ۔

ارشاد مناسه والخرون اء تَرُفُوا بِذُنوبِهِ مُ اوربعن دومرے لوگ میں جنبوں نے لینے گنا ہوں کا اقرار کیاسہے ریجیلے خالص الفو<sup>ں</sup> کا ذکر مور ہاتھا رجوجا دیں شرکیب بھی نہ ہوئے اور حجو کے جلے بہانے بنا كمذيج سيصر الداسب دومراكروه الث فخلص لما نول كاست جرابني كوتاجى ارستی کی دسسے رہا دیں شرکیب منہوسکے ادراہنوں نے کو ٹی حلہ ہا مذ عبى نيس بنا يا مكرا بي على كاصاف صاف اقرار كرايا كدان سے يورة بى وائى ہے اب اس جاعت کے بھر تو گروہ ہے جن سے ایک کا تذکرہ ہور اسے اور دوسرى صعست كاعال آسكة أيكا توببرهال يهيلي جاعست المسلين بوغزوه تبوك ىي شامل نهي*ن ہوسكى اس ميں البر* ليا برخ بوعب المنذر ، اور اس كے ساتھى شال ہی جن کی تعاربائنے، ججہ، ساست یا نوبتانی حاتی ہے . سے زیادہ سے زیادہ وس اوی ستھ تا ہمساست کی تعداد زیادہ شہو سبے بعضور علیہ السلام ان لوگوں کی جہا دیں عدم شرکت کی وجہ سے اراض تھے اور یہ لوگ اپنی کو اسی بینخود ہی ادم تھے بجسب بنی علیہ السلام کی والیسی کی خبرآئی توان توگوں نے اسب کے دائیں پینچنے سسے بیلے ہی منار کے طور بہانے آئیب کومسجد سے متوانوں کے ما تقدا نده دياران كاخيال تفا كيجب مصور عليالسلام داليس يسيح كرانبين اسطال

مخلف*نگد* خطاکار مصحان یں دکھیں گے تومعات فراکرانہیں کھلودیں کے الولبائب نے تم الحفائی کرجب کے الولبائب نے تم الحفائی کرجب کے الولبائب نے کاربول انہیں ہونگے ، کرجب کے الٹرکاربول انہیں نہونگے ، خواہ یہ ہوائی رجبانجہ ان لوگوں کو نمازی ادائی کے سے الیے تولوں مواہ یہ مواہ یہ اور نما زادا کر سے کھول دیاجا تا اور نما زادا کر سنے کے بعد عیربانہ صدیاجا تا۔

یاوگ انفار مرنی کے معززین میں سے تھے ۔ حبب صنور علیہ اسلام واپس تشریب لائے اور ان کوگوں کو اس حال میں دیجھا تو فرایا ابخامی ازخود اِن کوٹمیں کھولوں گا۔ حبب کے اور السران کا کھم نہ آجائے۔ اس کے بعد السرانی کوٹر کی درب کے بعد السرانی کوٹر کی تورب کی ایس میں اِن کی تورب کی تورب کی تورب کی تورب کی تورب کی تورب کی ایس کا ایش و موجود تھا لہذا آسے علیہ السلام نے انہیں کے دمست میارک دیا ۔

مین اعتراحم اوژمانی

ذ<sub>ما</sub>یاکه بعض بلید لوگ تصحبنون نے لینے جرم کا اعترات کیا اور جمه يقاخَ كَطُولَ عَمَلاً صَالِمًا كَا أَخَرَسَيْنًا كُمُ النول فَي بَكِ ادر مراسے اعمال کو الادیا ۔ وہ نمازی بڑھتے ستھے ، دوزے سکھتے تھے ، زكاة وصدقاست اداكرستے شعے اورنیکی کے دوسے رکام بھی انجام شیستے نے ،منگردہا دسسے بیچے رہ کرانوں نے اِن انچھے کامول کمیں مرائی کوعبی داخل كرديار تا بهم الترتعاني في الكرير براني فرائي اور فراي عكسكي الله اكَ يتشق كَ عَلِيهُ لَهِ وَلَهُ مُعِيرِسِهِ كَهُ السُّرْتِعَ لَيُ النَّهُ كَا تُورِفَنُولَ كُرِيبُكًا كَيْرُكُمُ إلْكُ اللَّهُ عَفُولِ لَيْحِيدُ وَ السَّرتعالى ببت عَبْسُسْ كرسن والااورازم مربان ہے اس سے یہ اٹ رہ بل کیا کہ اپنی کو تاہی ہے اقرار کی وسسے ہ التُرْتِعالى نے انہیں معاون کر دیا ہے جیٹ کنچہ التُرْتِعالی کے نبی سنے انيس ليف المصدي كفول كرازادكي راس يعلوم مواكم جولوك اجهاوري دونول طرح سے کام کرتے ہم آن سے متعلق بارگارہ دسب العزمت سسے یی ائیدہو تھی سے کہ دہ ان کے اچھے اعمال کوست بول فرائے کا اور ترب اعمال کومعام*یت کرشیے گا*۔

اس آیت کی تفییرس نجاری نشرهب می صنورعلیالسلام کی حدمیث موجود م أب سن فرايا أمَّانِي اللَّهِ لَكَ الْبِي لِنَا لِي إِنْ يعنى داست كونواب مي مير عياس در اسفوائے آئے۔ یہ العرکے فرشتے تھے، امنوں سنے مجھے نوا سب سے بياركيا اوسائيف القدم يطء بم اكب شرس بنج حبى تعميرس اكيب اینسٹ سونے کی اور اکیب اینسٹ کیا ندی کی استعال کی گئی بھی۔ وہاں ہم في تعض لوگ دينڪے جن كا أدها جيم شايرت خوبصوريت اور آ دها مصر بايكل بصورت تفا ميرب ما تقد واله فرست الله الكول كوكها كماس بنريس غوطه نگاؤ۔ جیسے وہ نہا کروالیں آئے توان کی بصورتی دور ہو بچی نفی اور سارا حبم خولصورست بن حيكا تفا - أن دوخضول نے صنورعليدالدام كوبتايا كريجنب عي ہے ۔اورآب کامقام ہیں ہے۔ فرشتوں نے ریھی بتایا کہ جن اوگوں کوئیر می خسل دیا گیاہے یہ وہ لوگ ہی جنوں نے دنیایں نیک رئد دونوں شم کے کام انجام شید - اگن کے نیک کامول کا اثریہ ہذاکہ اگن کے آ دیے مم نهابست نوب ورست اور توا ما ہو سکتے اور میسے اعمال کی وجہ سے باتی آ دھے جمع قبيح صورت بوئ اب الترني انهين معات كردا اورمنري نها کنے کے بعدوہ ماک ہوگئے ہیں۔ یہ اسی آمیت کی تفییرہے جس سے یہ اخذہ می آسبے کہ نیکی اور کرائی دوفر آفتم سے اعمال اسخام شینے والول کو اللہ **تعالی کسی نرکسی وقت ب**معاون فرما دیگار

ر<u>ت</u> صدقا قبر*ل*يت

ذكوة وصول كرف كالحكم بواتقاء تامم وتكيمه عني المست عام صدقات بريمول كرية بي يرابرقم كاصرقه واجى انظلى وعيره وصول كرين كى اجازت مے دى كئى عقى د صدقه كوعد لقراس بيه كها ما تاست كربرايا ندار كى صداقت كى نرکی کردی بعنی ظاہری طور بھی ان کی تطهر بوطائے اور ان کا باطن تھی ایک ہوجائے۔ دوسے رفظوں میں ان کاجمعی یاک ہوجائے اور مال بھی پاک ہوجائے۔ السّرفيديمي فرمايا وكسرك عليتها وأسب السك بيد وعاجي كري معنسري كرم فرطت به كركنابول كرمها في ترييك بي بروي متى حبب لي آيت مِن إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورٌ تَرَجِيدُ فَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْفُورٌ تَرَجِيدُ فَيْ اللَّهُ عَنْفُورُ تَرَجِيدُ فَيْ اللَّهُ عَنْفُورُ اللَّهِ عَنْفُورُ اللَّهِ عَنْفُورُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْفُورُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالْمُ عَلَمُ عَلَم وغيره كے انزاست بانی ننھے وہ بھی النتر نے معا و کر شیدے ۔ مدین شریف بِهِ آمَے إِنَّ الصَّدَقَةَ كَتَدُ فَعُ عَضَبَ الرَّبْ وَ تَدُ حَسَعٌ مِيْكَ لَهُ السَّوْقِ عِنى صدقه السُّرتعالى كاراضى اوربم كوم السي كوم السي تزبه کرسنے سے گنا ہ سما حث ہوجائے ہیں اورصدقہ کرنے سسے دہی سہی كرورس اومك عبى صاحت بوجاتى ب اس ي السُّر في السُّر السُّار السُّر السُّر السَّار السُّر السَّار السَّالِي السَّار السَّام السّ اَت صیر قبول کردیں تاکہ اِن کی ظاہری اور باطنی طہارت ہوجائے۔ فرایا آپ ان سے لیے دُعاہی کریں میون کہ اِن صَلَا اَکْ صَلَا کُن کُن کُھُ ہُو اَسْ کُن کُھُ ہُو اَسْ کُن دعاان سے لیے بعث تسکین ہوگی۔ فیسے بھی جی خضص زکاۃ کا مال حضور کی فرست میں بیٹ کرتا ، آب اس کے لیے دعا فراستے بہروال صنور لیا اللہ کی دعا تر شخص کے لیے ہے اور سے حق میں ہوگی، اس کے بیے کین سما باعد شہر مرگی ۔ وَاللّٰ ہِ سَبِیْ عَلَیْہُ وَ اور اللّٰہِ تعالی سننے دالا اور جانے والا ہے نراي اَلَتُم لَيْ كُمُ فُلَ اللَّهَ اللَّهَ هُ وَكَيْتُ لِلَّ النَّوْ بَهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ عِبَادِهِ كِي بَهِ لوك نبيس علنظ كم الله ليف بندول كى توبر قبول كرتسه - وَ

یا خید المسیک فیت اور ان سے صدقات بھی قبول کر ہسے و اُن اللہ کھی المسیکی اللہ کا کا اللہ کا ا

اوردہرمابان سیے۔

اعال

محامب

الترتعالى كاارثنادسي، لي يغيبر إ وَهُلِ اعْصَلُوَّا آبِ انست كردس كرعل كرو فنسيكؤى الله عُمَلَك عُمَلَك عُمُ بَسِ عُقرب اللهِ تهارك عمل كودىجەك كابعنى اس كوظا ہركرفت كا، اور بير و دَسُعُولُهُ اس كے رسول کوتھی تمہائے اعمال کاعلم ہوجائے گا، اسسے امید بیا ہوگی کہ تم أنه ه ابن عللی نهب كروسگے . تلیم اس كاعلم طَلْ اُصْفَحُ مِنْفُونَ عَام مومول كويني بوملئ كاكرتم ن سبح دِل سع ترب كى جرالطر في قبول فرالى ب اور ائندہ کے بلے تم محنا طربو جاؤے۔ فرایاس بات کا آخری نتیجہ یہ بُعِكَا وَسَسَتُرِيَّوُنُ إِلْمُ عِلْدِهِ الْعَيْرِبِ وَالشَّهَاوَةِ تَمَّعُنَقِيب اش ذاست كى طون لولك نے جاؤے جوعليم كل سبے - غاشب اور حاضر کوئی چیزاس سے پوشیرہ نہیں۔ تمرسب الملی کے دربارمی بیش ہوگے فَيْتَ تِنْ يُكُورُ بِمَا كُنْتُوْلُعُ مَلُونَ كِيمِ وه تماك يحروه تما اعال تمهارسے سامنے رکھ ہے گا ورتباہے گا کہ تم دنیا میں پر کچھ کہتے سے ہو۔ مدسیف شریعین میں الگرتعالی کا یہ فرمان بھی آ تاہے النسکا هِي اَعُمَالُكُ مُ الْحُصِيمُ الْمَدَى الْمُعَالِكُ الْمَدِيمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال اعال من كويس نے شاركر ركھاست واكر سراعمال الجھے ہے توانندتھا کاشکراداکرواوراگریہ مجہے ہیں توسینے آسے کو الامست کرو ۔ بیمتارہے ہی اعقر اس کی کھائی ہے۔ ببروال یہ افٹ گروہ کا مال بیان ہوا سہے جو مىلان شىھىمگرانسىسے كوتامى سرزدىموئى -ان ساست یا دس آدمیوں کی حباعست سے علاوہ تین آ دمیولگا ایک

دوم الگروه بھی تھا۔ ان کی غلطی بھی ہی تھی کہ محصٰ سستی کی وحسیے عزوہ تبوک

נפ*מ*ן צפס

سے بیتھے رہ گئے ، وگرینہ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا ۔ بیلے گروہ كرتوالت سنعاني ديرى مكراس دوسك ركروه كيمتعلق فرايا والتحسوق مُنْ يَجُونَ لِلاَمْرِ اللَّهِ كِيمُ الرَّالِ كِيمُ الرَّالِ كِيمَ الرَّالِ كَالْمُركَ عَلَى السَّار كياكيا۔ بربھي غطيم المرتبب اوگ تھے . ان كے نام كعبب ابن الكي ، بلال ابن امیم<sup>شر ا</sup>ورمارہ ابن ربیع تھے ۔ حبب تشکراسلام تبوک کی طرون روانہ ہو کیا توریجی آ حبل کرنے سے کعی کی سے میں کے تصمیرے ہاس دوسوار ہاں ہی من طبری قد فلے سے ما ملول گا- اسی سوچ بجار میں ایک ماہ گزر گیا واحضور علیہالسلام کی وابیری کی خبرس کسنے میس ۔ اس ہر یہ لوگ سخست برانیا ن موسئے ادر منزاکے طور ہے لینے آسیہ کوستونوں سے اندھ لیا۔ السّرتعالیٰ نے ان كمضعلق فنصله فوخركر دياستى كريسجيس روز بك اس مصيبت بي متبلاتهم انہوں نے بحتت ذہنی تکلیف اٹھائی رہم ممانوں نے اِن کا بالیکا سے كم دياحتي كربيريال مجي لليوه بركيس . ان محيطلق فرايا إِمَّنَا يُحَدِّدُ بُهُ وَهُوَ وَإِمَّا يَتُعُبُّ عَلَيْهِ مَهُ التّرتعالي إلران كرمنزاديكا إيميران كى تربقول فراکے گا۔ اخریجیاس روز کے بعدالسرنے ان کی توبہ تبول کی میال پر اس گروه كا اشارتاً ذكر آياسه ، الكي آياست مي اتن كي تفصيل آسه كي . فزايا وَاللَّهُ عَلِيثُ قُرْحَ كِينَ التُرتعالى سب تجه عبان والإ اورحمت والاسب روه برشخص كى استعداد كرجانتاسبت اوري امني تحكمست مطابق اس کے بارے بی فیصلہ کر تاسیے۔

الــــتوبة ٩ آيت ١٠٠ آ١٠١ بعتذرون ۱۱ رسر کشش ۲۲

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا وَّتَفُرِيَهَّا اَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِرْصَادًا لِلْمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُلُ ۚ وَلَيَحَلِفُنَّ إِنَّ آرَدُنَّا إِلَّا الْحُسَنَى ﴿ وَاللَّهُ كَشُهَدُ انْهُوْمُ لَكُذِبُونَ ﴿ لَا تَقُدُ فِيلِهِ آبَدُا الْكَسَجِدُّ ٱسِيْسَ عَلَى النَّقُولِي مِنَ ٱقَالِ يَوْمِرِ آحَقُّ النُّ تَقَوْمَ فِيْهِ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحَجُّونَ أَنْ يَنَطَهُرُوا ﴿ وَاللَّهُ ۗ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴿ اَفَ مَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُولِي مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانٍ خَابُرٌ آوَ مَّانُ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَابُرٌ آوَ مَّانُ ٱللَّهِ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَانَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَتَ وَ كَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِ أَنَ اللَّا لَكُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِ أَنَ اللّ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِى بَنَوَ رِيُكَةً فِي فَكُوبِهِمُ عُ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مُ وَاللَّهُ عَلِيكُ مُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ ﴿ ترحب ملے اداور وہ لوگ جنوں نے بائی ہے مجد ضارہ (مزر بینچانے کے یے) اور کفر کرنے کے یے اور ایمان والو کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اور محماست مکانے کیلیے اس شخص کے واسطے جس نے اللہ اور اس کے رمول کے مقص

لڑائی کی ہے اس سے پلے ، اور البتر یہ لوگ تسیں اٹھائیں کے

كه جم نے نہيں ارادہ كيا مكر نيكى كا - السّرتعالى گواہى ديا ہے کہ یہ کوگ محبوسے ہیں 🕞 آپ نہ محصرے ہوں اس میں مجھی بھی ۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پیلے ہی دِن سے تقویٰ پر کمی گئی ہے ، وہ زیادہ مقلا ہے کہ آپ اس میں محطرے ہول ۔ اِس میں ایسے لوگ ہیں جو لیند کہتے ہیں پاک ہونے کو اور الله تعالی کیسند کرآ ہے طارت عاصل کرنے والوں کو 🕑 سمبلا وہ شخص کر حب نے بنیاد رکھی ہے اپنی عاریت کی اللہ کے تقولے یہ اور خواشنودی یر، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی ہے اپنی عارت کی ایک کھائی کے کنامے یہ ہو گہنے والی ہے ، بھر وہ اس کو سے کرگری جہم کی آگ میں ادر التر تعالى منيس رامنائى كرا أن توكون كى جو ظلم سمرنے ملے ہیں (۱۰۹) جیشہ رہیگی اگن کی عارت جو اننوں نے 'تعبیرک تھی تردد اور کھٹکا اُن کے دنوں یں مگر یہ ہے کہ اِن کے دِل المكرك المكرك المرايش والرالله تعالى غوب مان والا سے اور حکت والا ہے (١١)

گذشتہ آیات میں اللّہ تھائی نے اُن یومنوں کا حال ذکر کیا تھا جوکہ آہی اور ربط آیات
سستی کی وجہسے جادمیں شرکی نہوسکے ، اِن میں سسے ایک گروہ کو اللّہ تعالیٰ اللہ سے معاون فرا دیا ۔ انہوں نے اعتراف کُن ہ کر کے لینے آپ کو سجد کے ستوفرات باندھ دیا تھا تو اللّہ تعالیٰ نے آیت ازل فراکہ ان کی معافی کا اعلان کر دیا ۔ بین اَدْمیوں کے دوکے گروہ پرکڑی اَزُلُٹ تھی لہذا اُن کا معب المہ اللّہ نے مُوثر کر دیا ، بیاں پر مجمی اُن کا جا کہ ایک میں بھی ہیں تھا منافقین ہی کا ذکر مور لے ہے مافقین ہی کا ذکر مور لے ہے ، جن کے دل میں انہاں نہیں تھا ، اور وہ طرح طرح کی سازشیں کر کے اہل گیان

کونقصال پینچا ناچاہ متے تھے۔ لیسے ہی منافقوں نے مینرمیں ایک جے نے س سازش تیار کی متی محرد المترتعالی سنے إن آیا سند کے درسیعے اس کوظام داویا اورسلانوں کواس کے نقصان سے بیا یا

مینه کا اَبک آدمی ابععامرابهب برامعزز آدمی تھا ، سیلے اسسے بهودست اختیاری پیمعیسائی موار الما بد، زابد آدی تھا، موسلے کیرسے بینتا تھا جسي حضور عليدالسلام مرسنه تشريعين سيء سن تواس تخف سنه اسلام قبول نركيا مجمعیائیت پراژار ک<sup>ا پی</sup>صنورعلیالسلام کی خدمت میں عاصر ہڑا تو در یا دیے کیا تر سر پراڑار کا پیرسنورعلیالسلام کی خدمت میں عاصر ہڑا تو در یا

مصنور! آب کیا چیز پیش کرستے ہیں الب نے فرایا میں تکست صنیفیہ کومیش ممرًا بول - ابوعام رشيخ الكاكرين توجيلے ہى اس ترشد بربوں لہذا مجھ آبكا

اتباع كرسن كى عنرورت نهيس بي محريه هي هنائي كم وهتخف لمرابايمي

ىرقىطعاً نىيى تھا ملكراس ملت كى كراى بولى شكل عىيائين كا ببروكار تھا ـ

ائس نے حضورعلیال لام کے متعلق مخدست قسم کے الفاظ استعمال کئے اور دُعا كحكرتهم بيسس يجرآ وى كحيدناسيك الترسيع غربيب الوطني اورسيكس كي

مالت کمی بلاک کرسے بھنورصلی النگر علیہ وسلم سنے اس وعاید المین کہا۔

بيشخص مشركوب كي ساعق مل كراسلام اورابل اسلام كي كمعلى في اهذت کراغا مفسر*ن کرم فر*اتے ہی کہ جنگ امدے موقع پراس مخف<u> نے</u>

دونول نشکرول کے دارمیان بہت سے گرھے کھدولئے تھے ، اکم لمانو<sup>ں</sup>

كونقصان بنجايا حاسيح رابني كثرهدن مي سيد اكب كرا سطة مي نودهنور نبى كريم عليدالسلام هي دوران جنگ گرسكة تنف اوراب وتعني يوجي

انی تقبی بعدمی حنگ خندق کے موقع پرتھی اس نے مشرکین کی مرد

كى اورسلانوں كونقصان بنجاسنے كے ليے ہرحدبر استعال كيا حلى كرجنگ جنين بك يتخص المانول كے خلاف دانيہ دوانياں كدا راج - بھرحب يربنے

تمام منصوبوں بیب نکام ہوگیا ہمشرکوں سے خلامت میں اوں کا بلہ بھاری ہوتا

درمبب

جِلاً کیا تورثیخص عباگ کر مک شام حلاگیا - جانے دقت کر گیا کہ میں رونی بادشا ہو سے بل کرمیلا نول کے خلاف ایک بڑا انتخر سے کرآ ڈن گا - اور انہیں شکست زاش دول کا م

فاش دوں گا۔ ابوعام لنے مرینہ کے منافقین سے سازباز کرکے انہیں اس باست يرآ ا ده كرايا كه وه بني سالم كے محله م مسحد قبا كے علاوہ اكب اور سى نعمه ریں سیصے منافقین تخربب کے بلے اواسے کے طور پر استعال کرسکیں ۔ الوعامر كاخيال تفاكه وه خور إاس كاكولى آدمى بابرست آئے گا تومسجد ميں ب عظر كرميغيام رساني كاكام كربيكا . اوركسي كواس فنم كي سازش كاعلم نبيب بوسيح کا۔ لوگ محیس کے کہ کوئی مسافرہے اورعبادست وریاصنت کے بلے مسحد میں خیر ہے بحب ریسے تیار ہوگئی تومنا فقین حفور کی خدمت میں حاصر محلے ادرعرض کیا کم موجوده سحد قبام مست دگورست - بارش ، تاریخی اورطوفان وغیره میں ہم ولوں نہیں پہنچے سکتے ، الل بیے ہم نے لینے محلہ میں ایک ادر سجاراً ہے، آب سے درخواست ہے کہ آب وہ ل حل کر نماز ادا کریں اک جهین خیروربرکت عال برویج نیزان ایام می صنور علیانسالام عزوهٔ تبوک کی تبار<sup>ی</sup> میں صروف تھے لہذا آئیب نے فرمایا کہ اس وقت نومیں فارغ نہیں ہوں تبوك بسے وابسى برانشاء السرتهار کے الاول کا مگروابس مربز بنیجے سے بيلے بى الله تعالى نے منافقين كى اس سازش كوبے نقاب كردا - انگر نے آیات نازل فرماکرظا ہرکرد اکریہ نام نها دسجداسلام کے خلاف ساز نئیں كمين كحبياتيارك كئيب استعقص كفركافروغ ادر بمالال درمیان تفرن والناسے رجب تحصیلان سی قب میں مسکیس کے توان كارابط مخلص بما نور سي كرط حائيكا ادروه دين كي تعليمات سے

کا حتہ استفادہ نہیں کرسکیں گئے اور اس طرح مسلمانی سکے درمیان تفرنتی ہیگر

ہوسنے کا احتمال ہوگا -

مسحدب

یادسے کہ مبیر قبا اسلام کی ادیس میں جب جب جنور علیا اللام کے ہے۔ ہجرت کریے مرینہ طبہ آئے ہے تھے تو بنی سالم کے معلمیں آب نے چودہ دن کست فیام فرایا تھا اور اسی دوران اس سجد کی بذیا در تھی تھی۔ احادیث میں اس سجد کی بڑی فضیلات آئی ہے بحضور علیہ السلام کا فران ہے کہ جو تحفاظ اس سجد کی بڑی فضیلات آئی ہے بحضور علیہ السلام کا فران ہے کہ جو تحفاظ ایک عمر کے ساتھ مسجد قبامیں ایک ماز اواکر ہے گا ، السر تعالیٰ کے ایک عمر کے ساتھ مسجد تھیا کہ دیگا ۔ جنا مخیج حضور علیہ السلام خود ہفتے میں دوبار کھی پیدل اور جی سوار اس مسجد میں تنشر لیف لاتے اور نماز اواکر ہے۔

سوار اس مسجد میں تنشر لیف لاتے اور نماز اواکر ہے۔

ارشاد وتاب قَالَذِينَ النَّخُذُوا مَسَجِدًا ضِكَارًا وه لوك جنوں نے بنائی ہے معرمزار تعنی صرر یا تکلیف سیٹیائے کے کیے بعقیقت میں سحد نوالٹ لتحالی کی عما دست ریاضت اور اعتکاف کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے مرگرمنا فغین نے جومسجدا کی سازش کے بخت تیا رکی تھی اس سے ملانول كونقصان سينيا نامقصور تفا - وكَصُحُ فَرِّا اسمسحر كي الربي وه كفزى تردیج کرناچا سننے تھے اور اسلام کومغلوب کرناچا سنتے تھے - اس کے علاوہ اكِ مقصديهِ عِن تَمَا وَتَفَرُدُينًا كَيْنَ الْمُسْؤُمِنِ بَيْنَ كَهميمنوں كے ورمیان تفریق ڈال دی جائے۔ یہ مختلف کروم وں میں تبط جائیں ، کھے ایک معجدیں عائمیں ، کچھ دومسری میں اور اس طرح اِن کا آبس میں رابطہ کہ طے جائے اوربيرأسانى سيصنا فقين كي ساز شول كاشكار بوسكيس والوعامري تحيير يحيطابن اس مسحد كوسازش كااوابنا مقصوتها فكارصكادًا لِيْصَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَ رسُولَهُ مِنْ فَبُلُ يعنى بَرْخُص الله ادراس كے ربول كے ساتھ ببيے بى الله ؟ ر الب اس سے بیلے میسج کمین گاہ کا کام شب سکتے۔ وہ خودیا اس کے آلہ کار ا دمی بهال عظر کراسلام اور ممانول کے خلافت منصوبہ نباسکیں ۔ اس سے مراد دی البوعامرابهب سهت ببلوثهام كي طرون جاسته وقت برساري تحيم نباكي تفاجفيقت یرسبت کراس نظر بیر سکے سخت تیار کی گئی مسجد کہلانے کی سختی ہی نہیں مبکہ

اُس کے بیلے توکفرکولم دھ کا مام زیا دہ موزوں ہے۔ الطرتعالیٰ کی قدرت کہ ابدعامرض قدر دیمِن اسلام بنفاءاس کا بلیا ہفتر الطرتعالیٰ کی قدرت کہ ابدعامرض قدر دیمِن اسلام بنفاءاس کا بلیا ہفتر حنظائظ اشي قدر كيامهان تقاريه وبج صنرت خطائظ بمي جندين ظيل الأنحر كالقب على بُوا حِنگُ أَصْرُكامو قع تفا حبب حِنگ كانجوم زياده بَوا توبيصابي مِل فررِّ محصب منتها رہین کرنیکل جہادیں شامل ہوا اور شہیر موکمیا بصنور نے فرما یا كهميسنف زمين اورأسمان كے درميان ديجھلسپے كہ فرشنے حضرت حنطلہ ال کوعنل مسے سہے ہیں . بعدیں آب کی بیوی نیے اس باست کی تصریق کی کہ انبیر بخنل کی حاحبت بھی مگر جلدی ہیں بغیر بخیل سیکھے ہی جنگ ہیں تشرکیب ہو سکتے اور شہادست پائی۔ بہرطال اس کے بایب وسمن دین الوعامر آپس کی اینی به دعالنگی اور وه و بارغیرمی سبے سی کی عالمت میں مرا رحب عزوہ تبوک بربا تضا توریخِفسِ اس وقت م*لک شام می تھا اور وہی عزیب الوطنی* ہیں نهابیت بیے کسی کی حالت میں اسے موٹٹ آئی ۔ فرایکه منافقین نے سی توغلط مقصد کے لیے نبائی ہے مگر و

محکم *کی تعیل کر*ڈالی ۔ بر اس سریر:

اس أبين سيمته در بوما ي كرمه من مبرك تعبير الترتعالي كي وست راصنت کے ایم ی ہوسکتی سے بوسکرراکاری اکسی علامقصد سے سیلے تعمیری عامیگی وه نظاه رتومی بی بوگی محرحقیقتندمیں مجھ اور ہی ہوگی ۔ لاگت بازی، را کاری اورمحض تیوم را مست کے ایار کی عبارے والی می کومی وزار كأمهى دماحاسكة بهاورييقي غين من نفصان كابعث بوكي . اگرانص سے دیکھا جائے توموجودہ زمانے ہیں سبت ہی سجدیں اسی کم میں آئی ہیں۔ اسى طرح مرحمير في بلري سجدين نماز معدكا امتام اسلام كى ترقى كے ليے نہيں كبكربيا سلام كے زوال كى علامت ہے۔ نماز حمجہ كا اجتماع توميں نوں كى اجقاعيت كاذربعة تفامكراج بيعيه بيعيم يمرجم بدرى ادائيك في المالان اجتماعيت كرسحنت نفصال بيجاياب جمعهك اس قسم ك اجتماعات تعصی ، تنگ نظری آورغلط نظریات کے پھیلانے کا ہعد بن ہے ہیں ۔ اسسے تفریق بین الملین ہورہی ہے ۔ لینے لینے فرسنے ک اشتهاربازى كے بلے سيول كو انظے كے طور براستعال كياجا را سے اور دوممرال كوكالى كلورج اورفتوسے بازى كانشار نبايا جار ليسے يه دين كى خد نہیں مکر دین کے فلاف تخریب کاری ہے۔ یہ باسکل ایا ہی ہے ۔ ببعيسه منافقين بنص يميض ارنبالالي هتي ميكرالة ليست صنورعليال لام كو ويإس جلنے ست روک دیا اس می کومندم کردیا گیا اور وہ مگر کوارا کر کھ ط والے کے لیے استعال ہونے لگی۔

معجد معجد المرارك مقلب الترنيعية معيدى تعراب فرائي كميجة كالمستحدة التقافي التقافي التقريم التحريم التحريم التحريم التحريم التحريم التحريم المرادي التحريم ال

کشحبر علیٰالثقوی

اسيك كردونوں كى فبيا دخفنو عا إلى المام تي پيلے وِن سيسے ہى تعترىٰ برركھى تقى - بھ مسجد منبوی کی خصوصیت توبیر ہے کہ والی براخلاص کے ساتھ ایک نماز ادا تسبنے کا ٹواسب سیجاس ہزار نما ذول کے ہزار ہے اور سے اور سیجہ قبا ہیں بھی ایک نازاکے عمرے کے تواب کے مابر ہے۔ فرایا آپ اس مجدم کھڑے بول فِينْ إِي جَالٌ يَجُ بُنُونَ أَنْ يَتَكُمُ عُلُولُ وَلِي لِيكَ مَرْبِي جويك ہونے كولينكر نے ہي - وَاللَّهُ الْجُوبِيُّ الْمُطَلِّهِ رَبُنَ اوراللَّهُ تعانی طہار*ت عال کرسنے والوں سے مجسنے کرتا سبے* السُّر سنے المِسْ کی تعربیب بیان کی سے کوصفائی لیندلوگ ہیں، لندا اللہ تعالیٰ اُن کولیند کر تا ے ریا دیا ہے۔ ان اور اس سے دریا دنت کیا کہ تم کونساعل کرتے ہو، حبى وجرس التلسف تمارى تعربين كى سبت توابنول كن جواب وإكرم طہارت کا طراخیال رکھنے ہیں ۔استنجا کاک کرنے سے لیے ہم سیلے ڈھیلے استعال كريت مي اور عيرا ني جضور في فرا إ، اسعل كوفائم ركهنا كيونكربر الترتعالى كاليسنديده عمل سيد اور بيريهي سب كه طهارت صرف المامرى مردنیں مکر کقر انترک انفاق ا برعقیدگی ، ترک جا و وغیرہ سے باطنی طهارت بھی مارے، بہرحال فرایا کہ سجد قباکی بنیا دروز اول سے تقوی پر رکھی گئ اور و کال کے لوگ بھی طہارت لیندہی ۔

آباد بول گی مینگر پراست ست خالی مهول گی برما دیرمی کفرومشرک کا چرجابهو کا ، نعبت خوانی اورغزل خوانی ہوگی ، فرقہ بندی کے حق میں تقریری ہوں گی نشرک اور برعاست کی باتیں ہوں گی ، قرالی ہوگی اور رسومات آدا ہوں گی یعض او فاسنٹ نوظاہری ا دسبے مجی ملحوظ نہیں رکھا جائے گا جنٹی کرسی والم گہیں ں کا کمی حالمیں گی بیصنورعلیالسلام نے فرایا کہ قیامست کی نٹینوں میں سسے اكب يريهي سب كه دلول سلي ختوع المعائد كا - اكب مسجد مي بالخي سو نمازی ہوں گئے مگرختوع سے سب خالی ہوں گئے بحصور نے مزما یا مسحد*یں حبنت کے باغ ہیں ، وال حاکر لوگو ان کو حُرِی گلب* لینا حاہیے صحابہ فيصغ حن كيا مصنور! اسسسه كميا مردسهد و فاليسب وس بيط كمه المطركا زِکر کیا کرم ، برجنت کے بھیل کھانے کے مترادف ہے ۔ وہل براعت کا ت بیے طور تلاوت قرآن کرور استغفار کرور دین کی تعلیم عال کرو۔ اس کے برخلامت ففنول حركات مست كراه بهرجال الأثرين ومالي كمسجدى بنياد الناز کے تقوے اور اس کی رضا پرسے ر

اس آیت کرمیری آمرہ لفظ شفا کا حنی کنارہ ہے جی ہے دریا یائدی

کے اس کناسے کو کتے ہیں جو پانی کی وجہ سے کا ٹاجار کی ہو۔ یر کناڑہ اتنا کمزور ہوا

ہے کہ محمولی سے وبالح سے بھی گربٹہ آ ہے ظاہر ہے کہ جو عمارت اس قار

کم خرور مگہر پربائی جائیگی وہ لیتن گر مبائے گی۔ تو ونیا اس بحر منزار کی مثال الی عمارت

کی ہے جو کمزور ترین کنار سے بر بنائی گئی ہو جو گر نے والا ہوا ورحب کے مندم

بونے کا ہر وقت خطرہ لاحق ہو . فرایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب الیہ کی عگہ بر

بائی گئی عارت کر بڑی ف انتھا کر بہ ہی کا کر جھ تھے جو روہ بنانے والے والے وہ بنا نے قلے

کو بھی جنم کی آگر ہوئے گئے گئی تر ونرایا بھولا میں بحد انھی ہے جو گر نے کے قریب ہے اور وہ جمیر

خوشنودی الہی پر ہے یا وہ انھی ہے جو گر نے کے قریب ہے اور وہ جمیر

کر نے والے کو بھی سے ڈو سے گی۔ ظاہر ہے کہ مسجد وہی بہتر ہے جو النٹری

نیت کاخرا بی

رمناكى خاطرتعميركى حائب اورخانص التركى عبادت كے بيات مال مور، فرا وَاللَّهُ لَا يَهُ دِى الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ اوراس لُونَا لَيْ المركرين والع كوگول كى داينمائى نبير كرزا منافق جينكر برنبيت نفصا منول نے کمسحبر كى تعمیر تخریب کاری کے لیے کی تھی ، فرایا لیسے لوگ راہ راست برہمجی نہیں سي المستحة وكي بينت لوكول كوالسريهي راه نبيس وكهانا -فرا لَا يَزَالُ بُنْيَ انْهُ مُولِ الَّذِي بَنَقُ رِنْيَةٌ فِي قُلُونِهِمْ اک کی تعمیر کردہ عمارت ہیں نہ ان کے دلول میں کھ کھے یہ استیں اس ہت كاكمشكا لكاكب كاكهم ن تركيداور كيم بالى تحي مكر بوكيداور كياروه جديثه کے درال کھو سے محرف میں موجائیں یعنی وہ مرحائیں بھویا مرنے دم کا اُن کے دل میں محصکا موجود رم گا اوران کی بیسجد نفاق کی علامن ہی اے گی وہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصال بنجانا جا ہے تھے، اس کے بلے ا ہنوں نے بڑی گری سازش کی مگر النزنے نے ان کا سارامنصوبہ ناکامہ بنا دیا۔ فرايا ادركهو إ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَرَالُكُ النّرتعالى سب محيرها لنن

وہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصال بنجانا جا ہے تھے ،اس کے یہ استوں نے بڑی گری سازش کی گرائٹر نے ان کا سال مضور ہنا کا م بنا دیا۔ فرایا ، اور کھو ? قواللہ علائے کی بھر السر نے کہ السر تعالی سب مجھے جانے والا اور حکمت والا سہ میں اللک افلاص کو بھی جانا ہے اور نفاق اور سازش کھی اس کے علم ہیں ہے ۔ وہ ہر غلط منصوب کو ناکام کر نے اور سازش کھی اس کے علم ہیں ہے ۔ وہ ہر غلط منصوب کو ناکام کر نے بیر قاور ہے ، جانجہ اس نے مناع کر دیا ۔ السر تالی کھی ہے کہ اس کا ہر کام کر میں میں میں کے میں میں کے میں میں کے میں کر دیا ۔ السر تالی کے میں کر اس کا ہر کام میں کو میں کے میں کو میں کے میں کر دیا ۔ السر کا میں کو میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے میں کر میں کے ۔

الــــتوبده آیت ۱۱۱ یعستاندون ۱۱ درسس می دیمنت ۲۰

إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِ أِنَ اَنْفُسَهُ مُوَامُوالَهُمُ اللهِ إِنَّ لَهُ مَ الْجُنَّةُ لَمُ يُقَاتِلُونَ فِ سَجِيلِ اللهِ فَيَ لَكُونَ اللهِ فَيَ لَكُونَ اللهِ فَيَ لَكُونَ اللهِ فَيَ لَا اللهِ فَيَ لَا لَهُ اللهِ فَيَ لَا اللهِ فَيَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ وَالْفَنْ اللهِ وَالْفَنْ اللهِ وَالْفَنْ اللهِ اللهِ فَاسْتَبُيْرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُ مِهِ اللهِ فَاسْتَبُيْرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُ مَ بِهُ وَلَانَ مَ اللهِ فَالْفَذُ الْعَظِيمُ مُ اللهِ اللهِ فَالْفَذُ الْعَظِيمُ مُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

توجید ملہ: بیک اللہ تعالی نے خرید لی ہیں ایان والوں کی باہی اور ان کے مال کر اس کے بدے ہیں ان کے بیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے ہیں لڑتے ہیں ، پس وہ قتل کرتے ہیں اور شمنوں کر) اور خود مجی قتل ہوتے ہیں ۔ یہ وعدہ ہے اس کا سیّا تورات ہیں ، انجیل ہیں اور قرآن ہیں ۔ اور کون زیادہ پول کرنے والا ہے عہد کو اللّٰہ تعالیٰ سے ، پس خوشی مناؤ اپنی اس بع پر جرتم نے بین خوشی مناؤ اپنی اس بع پر جرتم نے بین خوشی مناؤ اپنی اس بع پر جرتم خورہ ہوں کہ ہے اس کے ساتھ ، اور سی ہے بڑی کامیابی (الا) غزوہ تبوک سے گرز کر نے والم منافیین کی اللّٰہ نے نہمت بیان فسنرائی ۔ پیرورمیان میں ان لوگوں کا ذکر کی جو اللّٰہ کے داستے میں اُس کے دین کی بقا کی فاظر ہرقم کی قرابی پیشس کرتے ہیں ۔ اُن میں سے بہی جاعت کو ذکر تیرصویں رکوع کی اندائی آیت والمسلِّب بی ماجرین اور انصار پرشمل بہلی مرکزی جاعت تھی ۔ اب اِس آیت میں ہو جبا ہے یہ ماجرین اور انصار پرشمل بہلی مرکزی جاعت تھی ۔ اب اِس آیت

ر بولم آيات روم آيات یں اس سلیم کی دو مری جاعت کے لوگوں کا تذکرہ مور الہدے جو بہلی جاعت کے اتباع بیں اس سلیم کی دو مری جاعت کے ماطر دشمن کے ساتھ سنر دا زما ہوتے ہیں تو آج کی خاطر دشمن کے ساتھ سنر دا زما ہوتے ہیں تو آج کی آبیت کرمیہ میں السرنے جانی اور مالی قربانی میں سنے کی حکمت بیان فالی کی آبیت کرمیہ میں اس جاعت کے اوصا دن بیان ہوں گے۔

جان وُل کاسودا نرکورہ دوجاعتوں میں سے بہلی جاعت ہوادلین بہاجرین اور انصار بہہ شمیری وہ توخم ہوگئی۔ امنوں نے لینے دور میں دین حق کے لیے بہٹرین فرتا انجام دیں الٹرکی راہ میں ہرچینے کی بازی دکا نیے کا نمونہ چھوڑ گئے۔ بچر اُن کے نفرش قدم پر چلنے والے وہ کو کہ ہیںجو النٹر کے داستے میں قبال کرتے ہیں اور النہ کا منونہ کی جے۔ النہ سب سے پہلے النٹر نے بالفعل جہاد کی حکمت بیان فرائی ہے۔ النہ اللہ اسٹ ترکی چن الکہ گؤ جونے بن اُن اُنٹھ کے جانے کی جانیں اور ال خریہ ہے ہیں جا کہ گئے ہیں اور ال خریہ ہے ہیں جا کہ گئے ہوئے کی جانیں اور ال خریہ ہے ہیں جا کہ گئے ہوئے کی جانیں اور ال خریہ ہے ہی جانے کہ اس کے بدے ہیں کہ اُن کے یہ جانے سے اگری کے جانے ہیں اور ال کامعا و صنہ ہے ۔ اور ایک کے ایسے بات کی جانے وہ کو یا جند سے اگری کی جان و مال کامعا و صنہ ہے ۔

عارضی الک اور قابص سے ازراہ شفقت وہر ابنی سوداکیا ہے کہ یہ جان اور ال جو تہاں۔ مرحصے کہ یہ جان اور ال جو تہاں۔ مرحصے دیے دو اور اس کے برسے یں محجوسے دائمی حنست سے و مراس کے برسے یں محجوسے دائمی حنست سے و ۔

نغ یخش اورغیر نفع سخش سنج ریت

منافقوں کی تجارت کے متعلق سورۃ بقرہ بن آآہے فَ مَا رَجِ كَتَ بِجِّكَ دَنْفُ مُ النِّ كُلْ سَجَارِت نِي انبير كيه فائده مزديا- إن توكون ني رئيت کے برے میں ممان عفر بری لندا اسوں نے خوارے کا سود اکیا - جان مال جبیتی میں **بوننی کے بر**سیے کا فرول نے کفرا درمشرکوں نے شرک خری<sup>ا ، ال</sup>کٹرنے ان ان کوعمر بین عظیم کونچی عطاکی هی اکه طسے کسی ایجھے کام میں صرف کرے اور کیسے فالمه موم مراس كى مالت بيركي يَغْدُوْل فَنَا يُحْ لَقْفَدُ فَا مُعْتِقُهَا اَوَّمُوَّ لِقُبِهَا انس*ان السندگذار كروبب صبح كم*ة تسبي*ے تولینے نفس كو يا تواُ داو* كريتاب يابلك كريتاب . اكراس نے ليف نفس كونى كى بات ي لگایا توشیعے خدا کے عضنے اور جہنم کی آگ سے آزا دکرا لیا ادر اگر اسے تفریخ شرک ، نفاق اور مرانی سے کا مرس لگا دیا تروہ الک ہوگیا۔ بہرحال التعریقائے سنه حان اور مال حدِ عارضی طور بر النان که خود مهی دیا ہے ، اس کے متعلق فرایا حراؤاس کے تعلق میبرے ساتھ سوداکر لوریہ دونوں جیزیں اگر جے میبری ہی عطا کرنے ہیں، بھرتھی انہیں مبری راہ ہیں غرج کرے ہبشت عصل کرلو۔ یہ زندگی توبهر حال اکیب بذایک دن ختم ہونے والی سبے اس کے بعد دائمی راحت کا مفام حال کرہو بہی نفط بخش سودا ہے۔ فرايامان ومال كاسودايسه كم حبي ميمنون بي وه كيفًا تِلْقُ نَ فی سکبیسل الله الله الله کے را سے میں جان ومال سے جا دکرتے ہیں ۔ فَيُفَتُلُونَ بِي وه وسمن كرقتل كرنے مِن وَكُونِتَ لَحْنَ اورخود عَي شيد ہرتے ہیں یعب کوئی شخص جنگ کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپن جان کو م خصیلی مربر محمد کمانسه و هنوب ما نا سهه که ده دشمن کرتن می کریجتا

له مسلم صلاح ا (فياض)

ہے اور خود بھی آل ہو رکتا سے اور مُون سے بلے تو دونوں صورتوں میں نفع ہی نفع ہے۔ اگروہ و مُن کو مغاوی کرکے اسلام کا کلمہ البدکرة اسے نوغازی ہے اور اگر دین جی کی خاطران کی از کر زیبیش کر دین ہے تو منظم کا کار میں میں کہ دینا ہے تو منظم کی خاطران کی خاطران کی از کر زیبیش کر دینا ہے تو منظم کر ہے۔

اسے دونوں صورترں میں نفع ہی نفع ہے ۔

سورة صف به الله تعالی نے جادکر تجارت کے سابھ تعبیر کیا ہے۔ اسے ایکان والو ا کھ ل اُد لکھے ہے کار قریم کیا ہے کار قریم کیا ہے کہ ایک والو ا کھ ل اُد لکھے ہے کہ الله والی جہارت نہ بہان والو ایک ایک ہے کہ الله والی عذاب کے دیول ہوایان العم سے بجب المعاور وہ تجارت بر ہے کہ الله والی الله والی می کے دیول ہوایان لاؤ کی تھے کہ الله والی اور جانوں کے سابھ الله والله والی اور جانوں کے سابھ الله کی وہ بی جادکر و و اس آیت کرمیہ میں میں اس سے کی طوف الله و ہے کہ جیک اللہ تنا اللہ تنا اللہ تنا اللہ تنا والی نے مومول سے میں ان کی جائیں اور مال عربے ایس اور بیکسی ان ان کی جائیں اور مال عربے ایس اور بیکسی ان ان کی جائیں اور مال عربے ایس اور بیکسی ان ان کی جائیں اور مال عربے ایس اور بیکسی ان ان کی جائیں اور مال عربے ایس اور بیکسی ان ان کی جائیں اور مال عربے ایس اور بیکسی ان ان کی جائیں اور مال عربے ایس اور بیکسی ان ان کی جائیں اور مالی عربے ایس اور بیکسی ان ان کی جائیں اور مال عربے جی اور بیکسی ان کی جائیں اور مال عربے جی نہا ہیت ہی نفع بخش سودا ہے ۔

ہادی ہے۔ بہاد سے مقصود یہ ہے کہ جراوگ دین اسلام کی مخالفت کریتے ہیں جمادی اسلام کی مخالفت کریتے ہیں جمادی اسلام کی مخالفت کریتے ہیں منرورت اسلام کے کا کمہ کو لیست کرنا چاہتے اور کفرونٹرک سے پروگرام کوغالب بنا نا

اسرے مہر و بیت مرہ بیا ہے مور سرو سرو سے بدو طرم و ماہب با ہ بیاہتے ہیں الی کے خلاف جنگ کی مبائے ۔ شاہ ولی السُّر محدث دہوی ا

کی اصطلاح میں ایسے لوگ ورندہ صفیت انسان ہوتے ہیں جن کا راستے سے ہٹانا صروری ہوجا آ ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال انسانی حبم میں مھیوڈ سے

کی ہے۔ اگر میجو ڈے کے فاسد ما وہ کو آبرین کے ذریعے علیم سے علیمہ و بر سب راگر میجو ڈیسٹ کے فاسد ما وہ کو آبرین کے ذریعے علیم سے علیمہ

نہ کر دیا جائے کونخطرہ ہوتا ہے کہ حبم کے دوسے رحصے بھی اُس سے متاثر ہوکہ ضائع ہوجائیں گئے۔ اس وجہ سے معبض او فاست مسی پخص کالج تھ ، اُول

یا کمانگ کاشی پڑتی ہے کاکرسی ایک مگر پر نکلنے دالاعبور ایکینے جم کے

دوسرے عصے کو بھی مت اثر مذکر فیے بین عال سوسائی میں کا فر استرک انتا

اور دیگرے دین کاہے۔ حبت کے سوسائٹی کو اس گذیے عفر ۔۔۔ اک نہیں کیا جائے گا سوسائی سے مزیدخراب ہوسنے کا خطرہ موج دائے گا ۔ یرلوگ ان نی سوسائٹ میں میروا ہی جنبیں جہا دے ذریعے کا ٹ ڈالنا ہی وسائٹ کے حق بربہترے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تھم دیاہے اور اس عظیم مام کے لیے جنت جبیبی اعلی ،ارفع اور دائمی تعمت کی پیش کش کی ہے ۔ حصرت عيدالتكرين رواحظ انصار مربية بي عبل القدرصي بي بحرت مرمنى ست يبلى مرمنى ست دوحاعتين مكرائي اور النول في صنورعليه السلام كے لم تھے ہمیاسلام کی مبعیت کی ۔ بیلے سال مفوط سے لوگ تھے ، بھر دوس سال زیادہ تعادمیں لوگ آسٹے اور اسلام کی دولت سے مشرون ہوئے۔ بہتجیت عقبہ کہلاتی ہے بعضرت عبالیڈرانی رواحۃ بھی اس بعیت میں شامل تھے . جب و خصور کے لم تقدیم بعیت کر سے تھے توعرض کیا کہ حضرت! اس معت کو آب جس شرط کے ساتھ مشروط کریں گے ، ہم اُسے اور اکریں گے ا ہنوں نے خاص طور مربہ وریافت کیا کہ اس میعیت میں السر تعالیٰ کے بیاے کیا ىتسرطەپ اورخود اسب كے ليے كيا ہے بحصنورعليە اللام سنے فرما ياكہ الم<del>الكا</del> كَيُكُ شُرِطِيهِ إِنْ تَكُبُّدُوهُ وَلَا تَشْرُكُو إِلَهِ مَثَنَيْكُ إِلَهِ مَثَنَيْكً كمة صرف أمنى كي عباديت كرواوراس كے ساتھ كسى كويشر كيب نه نبال يہ عير فرايا أس معامله بس ميري تشرط بيسب كرحس طرح تم ابني حان ومال ي حفاظست كريت موراسي طرح المرمي بجرت كرك تهاكي إس اجاؤن نوميري بهي خاظت كذا بصرت عداليُّرين رواح أن عواب ديا بحضرت إبهي به دونوں نثرالُط منظورہیں ۔ ہم الترکے ساتھ کسی کو ٹسر کبب نہیں تھ المیں گئے ادراپنی مان سے ٹرھ کر آسے کی حفاظ سنے کریں گے . بھرانہوں نے دریانت ی ہضور اِجب ہم بیٹنالُط پوری کردی گئے . ترہیں کیا عال ہر گا جھنور اللہ نے فرمایی العظرنے تنہائے سابھ جنت کا دعدہ کیا ہے ، وہاں تمہیں جامئی مکون ورکنت نصیب محرکی حضرت عبدالشرشکننے نگے ، ہمیں یہ بیج منظور

نظر رقط عجد بن وا کاایان ہے کہ اس سے مبرکوئی بیع نہیں ہوسکتی ۔ الائٹر تعالیٰ کے عطاکردہ عارضی اور فانی وجرداور مال کے برے اگر ہمیشدی کامیا ہی اور لازوال عزمت عال ہو علیے تو اس سے مبترکہ ئی سودا نہیں ہم سکتا ۔

دین کی سرطندی کے بیے مختلف طرفیوں سے جہاد کیا جاتا ہے بجا جہاد کی مرطندی کے بیے مختلف طرفیوں سے جہاد کیا جاتا ہے بجا تو جہاد کی ایک صورت بالفعل لڑائی ہے جس کے ذریعے معائنہ سے کے دیمنوں کی دریعے معائنہ سے داور اس کی دوریہ ی

کوجبانی بھیوڑ ہے کی طرح کاٹ کر بھینک دیا مباتا سہتے۔ اور اس کی و دسری صورت جا د بالمال ہے ۔ اگر کوئی شخص ذاتی طور رپر لٹرائی میں تنسر کیسے ہونے سریت جا د بالمال ہے ۔ اگر کوئی شخص ذاتی طور رپر لٹرائی میں تنسر کیسے ہونے

مے معذور سے تو مالی اماد کریکا ہے۔ جہادہی کی ایسے قیم زبان کے ساتھ جہاد سبے۔ اگریسی کے بیان، تقریبہ یا تبلیغ کے ذریعے کوئی دوسر سنخفل سلام

جہ و سہے۔ ارم می سے بیان بستریہ بیاج سے درسے دری درسر سی میں میں داخل ہوجا تا ہے ، کفتر و مشرک کی غلاظت سے نکل جا تا ہے توہیر سبت طری کامیا ہی ہے سبخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ صنورنی کریم علیہ

بری ہمیابی ہے۔ بھاری سریب فی روید یہ بہت مراب سریب نے حضرت علی کو جہار کے لیے رواز کرتے وقت فرایا لان چھدی مناب سریب علی کر جہار کے لیے رواز کرتے وقت فرایا لان چھدی

الله بك رجلًا قَاحدًا خير لك من السناس او مما طلع عليه الشمس المرتمارى وجرس كى ايسان كو

بھی ہابت نصیب ہوجائے تو بیرتنہا سے لیے ال<sup>ی</sup> تمام جیزول سے مدہ میں جو میں حوال ہو ہو تا ہے میں ایک مام مارین کو تا تا ہے ہے۔

ہتر ہے جن پر سورج طلوع ہو ہاہے ۔ اکیب اور روائیٹ ہُیں ہے کہ مرخ اونو لیسے ہتر ہے بعنی کسی خص کو دائرہ اسلام میں واخل کڑا نمہار لیے تیمتی سے تمہین جنر سے بھی ہبتر ہے ۔ اسی بیلے زبان اور فلم کے ساتھ

سے بہی سے بہی جیز سے بھی بہتر ہے۔ اسی سیسے رہاں اور مم سے ماحظ تعلیم و تبلیغ کو طبی ایمیت عال ہے۔ اگر کوئی شخص اغلاص کے ساتھ کوئی گات یا مضمون تھا ہے جسے بڑھ کر لوگوں کا گفر، شرک اور حیالت

تری ماجب یا معمون ها ہے جسے بدھ تر ہود کا معرب شرف ارز بہا ہے۔ دور ہوتی ہے ، توبیر سبت بڑا جہا دہے ۔

فرمایا مجاہرین کر دوہی صور تبریثیں اتی میں ، یا نو وہ ویمن کوفتل کر ہیتے ہیں اور اینخو دشہیر ہمو صاب ننے میں ۔ دونو ل صور تول میں السر نے ال سکے لیے

لنترکا میارعه <u> جنن کونشارت دی ہے اور کیسی کلوق کی بات نہیں مکہ وَعُ داّ عُکیہ کے </u> حَدِقًا السَّرْتِعَالَىٰ كليه وعده كه وه مال وجان كے برسے جنست يحطا كرديگا، بالكل برحق التلزتعالى في ابنى كال مهر بانى سي لين دسم سي لياسم كه ده يله توكول كوصرورجنت مي داخل كريك كا أورب وعده في التنفولية التدى غطيم كتاب توات مي مجي ہے موجودہ بالكيل كے يہلے يا سنج باب تورات كاحصدين ادركل انتاليس صحائف بس سي آخرى عار الجيليس بي كيم انباءكے صحالف اور تحفی خطوط تھی ہیں۔ اگر جدان میں مبت تحقید روبدل ہوجیا ہے تا مم تورات میں موجود سے کہ اے اسرائیل ! تم لینے پورے مال وجان کے سائق فاتعالى سيمحبت كرواوراس كے سائف شك ذكرواوراس كي فالحرى كروراس كے برہے میں التر تهدین حبنت عطا فرا لیگا۔ فرائير وعده مذصرف تورات ميسد عكر فَالْو بِخْيِلَ السَّرِي كَاب انجیل می تقی سبے ۔ تورات کامعنیٰ فانرن سبے جبر انجیل کامعنیٰ بشارت ہے اس كتاب بي السُّرتنا لي شف اين آخرى نبي حضرت محمصطفي صلى السُّعا يَهُم كى بعثت كى توشخرى مجى عطا فرائى - فرايا التركايه وعده وَالْفَيْلِ قَرَانِ يك میں معی وجود ہے قرآن کا معیٰ کر سے سے بڑھی جانے والی کتاب ہے، چاکجنہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرھی جانے والی کتاب قران کی مہے مان تام اسمانی کتا بول میں السركاي وعده موجود سيد كر المركى راه بي جهاد كرين والول كوالشرتعالي حنت كي ابرى نعمتبر عطا فراليكا. فرايا وَمَنْ آوْفي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ السُّرْنِي لِي سِي بُرُهُ كَرُمِ عَرِبُ كوليراكرسنك والاكون بوسكة سبت رسب سيسيا وعده توالئترسي كاسب اس كا اعلان مِن إنَّا الله يُخلِفُ الْمِعْيَا وَكُم وه وعده ك فلامن تهجى تهيس كرتا ـ انسان تو وعده خلا في تعيى كرجائة مِي مگر استُر علَّ شانهُ كا وعدٌ

ہیشہ سے اور میکا ہوتا ہے، لہذا اس کی طرف سے مجابین کے بلے حبنت

کے وعدے میں شک وشبری کوئی گنجائش نہیں ہے ۔

الکیان کے لیے بنارت

فراي، الصايان والوا فَاسْتَبْشِكُ فَا يِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُ مَ وبا يستم خوش موجاؤات سوداگرى مرجوتم دف التدتعائى سدى بدي تم سف ال وجان کے برسے جنت خریر لی ہے ، بر طرا نفع مندسودا ہے ، لنذا اس پر خوشی مناؤریه کا فروں کی سخارت بنیں سے جس نے امنیں کوئی فائدہ نہنیا كمكريه التُرتعالى كرَمَا تقرسوداس حبر مي نفع ہى نفع ہے ۔التُرتعالى نے انسان کوییمرلوینی کے طور ہے دی سے جوہ پیشرگھٹتی رمہتی سہے۔اگراس نے اس لو تجیست فائدہ الحمایا تو ہمیشد کے بلے ناکام ہوگیا . سعدی مساحب جی توفرواتے میں کرانسان کی عمر مرون کی ڈلی کی ماند سے اور اُومیہ سے جا وال کی بخت وهوب بھی لگ رہی ہے۔ اگراس عمر کو طبری مبدی ٹھ کانے لگالیگا اس ہے کوئی اجھی ستجارت کرسے گا تو کامیا ہے ہوجائے گا ، اور کسے کام بیں نرلابا توریر برون کی <sup>ط</sup>ولی کی مانندخود میخود صالعے ہوجائے گی اور بھران ان انکام

فرایا اس عارضی جان و مال کے ذہیعے جنت کا سود کرینا کی فدیل کے تھی الْفود کُور الْکُی الْفود کُور کے الْکھوٹ کا میں بہت بڑی کا میا ہی ہے ۔ سابقین اولین نہا جرین اور الْصار کے متبعین سے بہت کہ وہ خدا کی رضا کے سے بہت جائے مال متبعین سے بہت کہ وہ خدا کی رضا کے سے بہت جائے مال کی قرابی میں کہ سے کہ اس کی صفالت جی بیان کی گئی ہیں ۔

الستوب**ة** ٩ أبيت ١١٢ یعستذرون ۱۱ . دیر*سی ویشت ۲*۸

الشّیجدون الْعِبدون الْحَدِمدُون السّاجِحُون السّاجِحُون الرّاکِعُون السّاجِحُون الرّاکِعُون عَنِ السّجِدُون الْمُحُرُون بِالْمُعُرُوفِ وَالسّاهُون عَنِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ربط**آ**يت

گذشته در کوسس میں الله تعاسط نے جاد کی حکمت بیان فرائی اور مجاہدین کا دکر فرائی کا اللہ نے اللہ کے مال اور جائیں حبت کے عوض میں عزید لی ہیں۔ یہ ایمان والے لوگ اللہ کی راہ میں جاد کہتے ہیں ، کمبی دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور کمبی خورشید ہو جائے ہیں ۔ فرایا ، اللہ ایمان کو خوش ہونا چا ہے کہ اللہ سے کہ اللہ سے اُن کی حقیر جانوں اور مال کے بست میں ابری اور لاز وال نعمیں عطا فرائی ہیں میں گری کے میں اللہ تعالی کے مارس میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کی ساست صفات میں ہوجائے ۔ اک آئ کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کی ساست صفات بیان فرائی ہیں۔ بیان فرائی ہیں ۔

دا، تربکےنے حطے

مومن مجاہین کی ہیں صفت یہ بیان فرمائی ہے اَلتَّ آبِہُوں کہ وہ توہمنے موانے ہیں۔ توہسے اہل کیان موانے ہیں۔ توہسے اہل کیان موانے ہیں۔ توہسے اہل کیان توجہ کے دور مرد کرے کھا وُں سے توہسے اہل کیان توجہ کو افتیار کر کے کھراور شرک سے تو پہلے ہی آئب ہو چکے ہیں، البتہ روز مرہ زندگی میں جو گاہ اور کو آ ہیاں سرز دہوتی رہتی ہیں، اُن سے بھی توہر کرستے ہیں یا بان جہر مرتب

ك روايت بن أناب التَّايِبُ مِنَ الذَّنْبِ حَمَنَ لاَّ ذَنْبُ لَكُ ائن صسے تور برکرنے والا ان ان ایا سبے گو کی کہ اش نے کوئی گنا ہ کیا ہی نہیں ، م كرابي معافى ل ماتى سبت كروه سابقة خطاؤل سست كيك بوما تسبت حيال يك توبه محصعني كاتعلق بهي توبعض احاديث مي آماسه التوبة المناح یعی توبہ سے مراد ناوم اور نشیان ہونا ہے ۔ امام رازی فرائے ہی کر توبہ یہ ہے کرانان اپنے گنا ہوں مینا دم بھی ہوا دراس کے دِل بیسوزش بھی پیدا ہوکہ بہ کرتاہی اُس سے کیوں سرزد ہم ئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس باست کادل سے بخت ارا دہ بھی کر ہے کہ آئندہ ای غلط کام نہیں کر سے گا جھپوٹی موٹی علطی النات ہے ہوتی رہتی ہے جصنور علیاللام کا فران ہے گلے مے خطاع وُن وَخَدِينُ الْخُطَّائِدُينَ اَلتَّقَابُونَ لِمُصَبِّبِ كَے سِبِطَا كَارْمُونَكُرْمِيْرِين خطا کاروہ ہے جو توہ کر ایت ہے ، جوشخص ہر دقت معافی انگارہا ہے ، الترتغالي كووه بنده مبست ليندست بهرحال ايمان والول كى يهلي صفت ے کہ دہ اکس منبس دکھاتے عجم غلطبوں اورکو تاہیوں کی معافی النگتے سہتے ہیں . فراي، مونول كى دومسرى صفت يسب العليد ون كم وه التركى عبادت عناد گزا سمرنے واکے ہیں۔ برکی ل صفت ہے جوامل ایمان میں بائی جاتی ہے عبار مي مرطرح كي قولي ، فعلى ، برني اور فلبي عبادت شامل ہے ہم نماز ميں ہميشہ سِي إِتَ كَا قَرْار كَرِيتِ مِنِ الْتَجْيَاتُ لِلّٰهِ وَالْصَّلُولَ وَالطَّيبُ ثُ یعنی تمام قولی، فعلی، برنی اور الی عبارتیں اللہ سے لیے ہیں۔ اسی کے نرایکه ایمان والول کی دورسری ضفنت علیون بعنی عباوت گزارسندگر رم) الترسن عونول كي تيسري صفت بربيان فراكي آلحه مِدُونَ وه التَّرِي تعريب ميريع الترسن عونول كي تيسري صفت بربيان فراكي آلحه مِدُونَ وه التَّرِي تعريب كرية بي بيصنورعليه الصلاة والسلام كى امرت كا الم مبى حما دون سب يعني الله کی حدوثنا کرنے والے جھنوعلیا الائم کا فرمان سیے کہ حرا دی کھاتا ہا ہے۔ إكرئى اوركام كرة اسب توكه است كالمستحد كالمد توالسرتعالى أس مرراضى بوآ <u> مطلة</u> (فياض)

ہے۔ اسی طرح یانی بیا توالٹری تعربین کی ، الباس بینا تو تعربین بیان کی ، سمرتی انعام الا یکوئی مصیبیت طبی نوانسگری تعربیت کی بغرصنیکر ایکان والول کا ببغاصه بے كروه مرموقع براللارتعالى كى تنابيان كرستے ہي،اس يے ان كانام الحد مدون ب سورة يونس مي الم حبت كم تعلق آناب قُاخِعُ دَعُولِهِ عَمْ مَانِ الْحَسَمُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَى ثَرَانَ كُوانَ كَا أَخْرَى قُولَ یہ ہوگا کہ سب تعرفیاں اللے سی کے بیے ہیں۔ ہر کام کی ابتدار اور انتہاریم خدا تعالی کی تعربیب کرناسنت ہے۔ شاکل تریزی میں آ اسے کے صفور میں آ كمى محبس مينهي بينطق تھے اور كسى حبس كوختم نہيں كرتے تھے منگر التر کے نام ہر اور الترکے ذکر کے ساتھ سورہ العام کمی تعب لوگوں کا ذکر آتا ہے جن انسمے میسے اعمال کوشیطان السیرکہ کے دکھا ہ تھا۔ بھر حب مول نے اللہ کی نصیحت کو فراموش کرر دیا توان میرانعا مات سے درواز کے محصول میں ریکے اور وہ نوش ہوسکنے میصرالتر نے ان کو اجا بک مجلہ لیا، وال آ آ ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْفَكُومِ الْكَذِينَ ظَلَمُولَا بِي اَنْ ظَالِم *لَوْلُول كَى حَبْرُ كَاطُ دَى كُنى* " الله على الله كوب العلكيم أين "ورتمام تعريبين الترتعالى كے بليم بي جو الله كالى كے بليم بي جو تهم حبانول کا پدوردگار سبے بہرحال فرایا کہ بدوہ مون آدگ ہیں جدہرموقع برالسُّدی تعربفين بيان كرسته بين اسى بيالترف النين الخليمدُ وَنَ كالقب

الله المان معاہرین کی اللہ نے جوتھی صفت السکا ﷺ عُمدُن بیان فرائی ہے۔ مفرت عکمیہ السکا ﷺ عُمدُن بیان فرائی ہے۔ مفرت عکمیہ اللہ اللہ علی ہے بعضرت عکمیہ اللہ اللہ علی اللہ علی ہے بعضرت عکمیہ اس کا توجہ بھم جال کرنے والے طلباء کرتے ہیں۔ اس کا تغوی معنی توسیروسیا حت کرنے والے ہیں کہ طلب علم کے بلے ہی خوبہ کم محمل ہے اس کا ترجمہ ور دواز کا مفراختیار کرنا بڑ تا ہے ، اس لیے مرکورہ اصحاب نے اس کا ترجمہ طالب عدیث کے بلے بڑے رائے رائے کے ایک بڑے کہا ہے۔ می خوبہ کے بلے بڑے رائے کہا ہے کہا ہے

(م) ساحت ممينوالي

سفرکیے بعب بیتہ علیا کہ فلاں مکک یا فلاں منہ میں کوئی حدیث رسول طبیعانا ہے باکسی کے اِس کوئی صربیف ہے تووہ ہزاروں میل کاسفرطے کر کے بھی ولاں ہنچتے . بعض روایا سکیلئے میار جار، دس دس اور حالیس جالیس مزارمیل کے سفر کا ذکر ملیا ہے۔ بیاس زمانے کا ذکر ہے بجب سواری کے بیاح معراً محترصاً يا ومنطّ ہوتا نفا اوربیا ا وقاست پیدل ہی مفرکہ ذایجہ اتھا ۔ بعض اوقات عبرت على كرن كالمحمد العلمي ما حست كمرني ليرتي ے بیسے سورۃ مورن میں ارشادر ابی ہے اُفکہ ڈیبرایُروا فی الْارْضِ فَيَنْظُنُ فَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ لَهُ الَّذِيْنَ مُنِ قَبْلِهِ خُرِّي مِهُ زمین میں نہیں جلے بھیرے اکبر دیکھنے کر پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ سابقہ افؤام کی تباہی کے نشانات دیجھ کرہی عبرت عمل کرتے بمفرحہا د کے لیے بھی ہوتا ہے اور جے دیم وسکے لیے بھی متحارت کی غرض سے بھی دور دراز کا سفراختیار کرزا بی تاسید است فرسید در است راق ملال کی تلاش بوتی ہے۔ تربیرطال اس بر نمک کام کے بیار سنے میانے اوگ آجاتے ہی اہل ایمان کی سرحویقی صفت کسنے کہ وہ ا<del>طلاب حق</del> کے بیائے کھر تے ہیں ۔ ايب اور صريب بسايحونست روزه دارم دسي كي بي . اس کامعی بے تعلق می آیا جیج نیکر روزے دار آدمی محصائے بینے اور میانسرت سے کچھ دفنت کے بیانے ہے تعلق ہوجا تاہے ،اس سیلے اس لفظ کا اطلاق کس كريمي بوتهد - ايك روايت بن آتاه سكيا كذه الكُرْيْ أَلِحْهَ ادُ فِي . سَبِيسُلِ اللَّهِ بِعِنْ مِيرى امت كى سياحت النُرْك راست مِي جها دسب به الفاظ يُعِي آتے مِب سستياحَدةُ أحسَّنِي اكبِسَياءُ ميرى امست كى مياحت روزہ ہے۔ سیاحت میں بیسب بھنرس احباتی ہیں اور ان صفات کے حاملین کی التّرنے تعربیب فرا ٹی ہے۔

۵۱) دکھریج ویچو کرنیو الے

(۲) اوامروفواي

فرایا پانچیصفت آلز کیدگون السیجدون مینی مون لوگ رکوع و تو و کرستے ہیں - دکوع و تو و تو نیک المسیجدون کے ایم ارکان ہیں ابدا اس سے بماذ مرا و لی جاتی ہے ، تو گویا بمازی ہونا ہی اہل ایمان کی ایک صفت ہے اور بن از کی فضیلت سے معلق صغور علیا لیام کا ارشار سے المصلوۃ دفود المدق مِن ایمی مناز موسی کا فریا یعن نماز مین کا ترس سے ۔ المصلوۃ عماد الدین ہی فریا یعن نماز دین کا ستون ہے ۔ اب نے فرائی افر ماریکون العبد من دری کا سے تو اس سے قریب دری کی حالت میں بنرہ لینے رب سے قریب ترین ہونا ہے ۔ اور چھر کو کرع کی حالت میں بنرہ لینے رب سے قریب ترین ہونا ہے ۔ اور چھر کو کرع کی حالت یہ بندہ کر انسان اللہ تعالی کی جاب کری و تو ہود سے نمایت ما جری اور انکاری کا اظار ہوتا ہے اور ہی جیز اللہ تعالی کے والے ہیں دونوں کا تو لیف بندوں کی تعرب یہ سے ذیادہ لیند ہے ، اسی سے اللہ نے بندوں کی تعربی یہ فرایک دو رکورع اور یجو دکر سے دانے والے ہیں ۔

السرن من الدوران كار المدين المرائي من المرائي المرائ

نبیں رہتا۔ بہذا برائی سے دوکا مون کی صفت ہے بھڑا فوس کا مقام ہے

کر اجل اس کا الکٹ ہو دکیا ہے۔ اب آو مون ہی برائی کے داعی بنے ہوئے ہی

ان کا اپنا طرز عمل بر ہے کہ لینے قول ، فعل عمل ، طرز بیاست ، کا روبار ، لین دین

سے قولوں کو نوئی کی طوف راع نب کہ نے کی بجائے انبین بی سے روک ہے

ہیں بھی وہ وقت تھا کہ سلمان کا اخلاق ، طرز عمل اور حین سوک دیجے کرغیم لم

ایمان ہے آتے تھے مگر آج مسلمانوں کے دویہ کے بیش نظوک اسلام سے

دور ہمتے جائے ہے ہی گرائے ہی جی تھی ہی جونی کا دامن

قصامے ہم نے ہیں جائے اکثر بیت خود برائی ہیں مورث ہوجی ہے ۔ اب برائی کو

مون روکے گا۔ تو فر بایا مون کی جھیٹی صفت یہ ہے کہ دہ نی کا کا کھی کہتے ہیں

اور مجرائی سے منے کرتے ہیں۔

اور مجرائی سے منے کرتے ہیں۔

(۶) محافظت مرمدود نٹرع

فرایساتویں صفت یہ ہے والحلیفظی کے دور الملیمون اور الملیمون اور الملیمون اور الملیمون اور الملیمون اور الملیمون الملیمون المان کی یہ جامع صفت ہے کہ وہ الملیم تعامل کی ہم مقررہ مدکی ضاطت کرتے ہیں اور ان ہی سے کہ کہ تو الملیم تعامل کی ہم مقررہ مدکی ضاطت کرتے ہیں اور ان ہی سے کہ کہ تولی تولی تولی تولی تولی تولی تولی کی تعربی اس طرح کرتے ہیں ۔ امام شاہ ولی الدی محدث دہوی تقولی کی تعربی ۔ امام شاہ ولی الدی محدث دہوی تقولی کی تعربی ۔

" تقوی محافظت بر مدود منرع است بین شریعت کی قائم کی بوئی مدول کی حفاظت کرنا ہی تفوی ہے مدود کسی بھی معاطم میں ہول ان کی پابدی صرور کی حفاظ من کرنا ہی تفوی ہے مدود کسی بھی معاطم میں ہول ان کی پابدی صروری ہے مسلم حاملہ ہو ، صاح الحرام اللّ کا ہمویا جائز کا ، شرک ، کفر، برعت یا برائی کا معاشیات کی کوئی بات ہو، کا جسنت معاطم ہو محافظ میں جومدو دکھا پاب معاشیات یا معاشیات کی کوئی بات ہو کا کا فران منتقی ہوگا اور ان کو تائم رکھنا ایمان والوں کی صفت ہے ۔ صرود کا پاب منتقی ہوگا اور ان کو توڑ نے والا کا فر ناستی یا ظالم ہوگا کیون کہ السّد تعالی کا فران ہے گوگ داللّ و فقد خطاری کی شفت کے اللّه میں فرایا وہ جہنم جس نے اللّه کی حدود کو توڑ السّ سنے کے تی کہیں فرایا وہ جہنم جس نے اللّه کی حدود کو توڑ اللّی میں فرایا وہ جہنم

بب مبسط كا ببرمال مومنول كي صفت يه سهدكم وه النيز كي مقرر كرده مدول كي

حفاظست كرستے ہي ۔

الستوبة ٩ آيت ١١٦ آ ١١٦

یعتذرون ۱۱ پرسس سی دنه ۲۹

مَاكَانَ لِلنَّابِيِّ وَالَّذِينَ امَانُوا آنُ لَّيْسَتَغُولِ مُوا اِلْـُمُثِّرِكِيْنَ وَلَوُكَانُواً أُولِى قُرُلِى مِنُ ابَعُدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُ مَ اَنَّهُ مُ اَصُعابُ الْجُحِيثِ ﴿ الْجَاكِمُ الْسَلِمُعُفَارُ اِبُرٰهِيهُ مَ لِلَابِيٰهِ اللَّهُ عَنْ صَّوْعِدَةٍ قَوْعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقَّ لِلَّهِ تَكِيًّا مِنْهُ ﴿ إِنَّ إِبَاهِيتُ مَ لَا تُواهُ حَلِيْتُكُو ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا ابْعَدَ إِذْهَا لَهُمُ حَتَّىٰ يُبَإِنَّ لَهُ مُ مَّا يَتَّقُونَ مُ إِنَّ اللَّهُ رِبِكُ لِلَّهُ شَيُّ عَلِيهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ مُلْكُ السَّكُ طُولِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ السَّكُ طُولِ وَالْأَرْضِ ا يُحِي وَيُحِيدُ ثُومًا لَكُ مُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ . وَّلِيَّ وَلَا نَصِبُرِ اللهِ

تن حب حلی بنیں لائن بی کے بیا اور اُن لوگوں کے بیا جو ایان لائے ہیں کہ وہ بخشش طلب کریں سڑک کرنے والوں کے بیا اگرچہ وہ اُن کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں ، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے اُن کے بیائک بیک ہینکہ بینک واضح ہو چکا ہے اُن کے بیائک بینک وہ دوزخ والے ہیں (۱۳) اور نہیں تھا بخشش بینک دعت کا ناگانا ابراہیم (علیاللام) کا لینے بیت کے بیا کے بیا مگر ایک دعت کی بنا پر جو وعدہ انہوں نے اُس سے کیا تھا ۔ بیں جب کی بنا پر جو وعدہ انہوں نے اُس سے کیا تھا ۔ بیں جب

واضح ہوگ ابراہیم (علیالام) کے یا کہ وہ السّر کا ویمن ہو تو اس سے بیزار ہو گئے بیک ابراہیم (علیاللام) البتہ زم دل اور تحل فلے ہیک ابراہیم (علیاللام) البتہ زم دل اور تحل فلے ہے (الله تعالی این کر گراہ کرنے کسی قوم کو بعد اس کے کہ اُس نے اُن کو البیت دی ہے ایسال بھی کہ بیان کرنے اُن کے لیے وہ بیش کر جن سے وہ بیٹ کر جن سے وہ بیٹ السّر تعالی ہر چیز کو جانے دالا ہے (۱۱ ہے (۱۱ ہو اللہ السّر تعالی ہی کے یہ ہے بارتاہی آمانوں کی اور زمین کی ۔ وہ زنرہ کرتا ہے اور مارتا ہے ،اور نمیں ہور نری کی ۔ وہ زنرہ کرتا ہوا کوئی سربہتی کرنے والا ہو اللہ کے السّر کے بوا کوئی سربہتی کرنے والا ہو اللہ در کوئی مدد گار (۱۱)

گذشہ سے بوستہ درسی اللہ سنے مجابرین کا ذکر فربایا تھا کہ وہ اللہ اللہ سے داستے میں قال کرستے ہیں یا خودشید ہوجاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اِن لوگوں سے ساتھ وعدہ ہے کہ انہیں بہشت میں مراتب عامیہ نصیب ہوں سے ۔ بھراللہ مالین مجابرین کے اوصا دیجی بیان فرطئے نصیب ہوں سے ۔ بھراللہ رنے اہل ایمان مجابرین کے اوصا دیجی بیان فرطئے کہ وہ اپنی غلطیوں اور کو آبیوں سے قربر کرتے ہے ہیں اور ہر وقت خدا تعالیٰ کی حدوثنا بیان کرستے ہیں اور عمر وقت اور کا وجاد کے یاے سیاصت کر ستے ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ کی حدوثنا بیان کرستے ہیں اور عمر وجاد کے یاے سیاصت کر ستے ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ کے حدوثنا بیان کر ستے ہیں اور عمر و ما الله ایمان کی ایک صفت ہے وہ المالیٰ کہ کے یاے سیاصت کر ستے ہیں بعنی انہیں نماز سے خاص شخصت ہے وہ المالیٰ ایک کا حکم کر ستے ہیں اور مجاد کی سے دو سکتے ہیں ان کی ایک صفت یہ جمی ہے کہ وہ اللہ کی با ندمی ہوئی حدول کی حفاظت کر ستے ہیں سالیے مومزل سکے یاے بھیسانا

اكب آج كى آياست من حدود التاربى سية تعلق ايب يرمناد بهي بيان ونرايا

ربط آيات

ئىركىن <u>كىلى</u> ئىغفار *كائ*لە

كيه مَا حَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْآيِنَ الْمُنْفُّ اَنَ لِيُسْتَغُنُولِ مُ لَدَ لِلْمُشْرِحِينَ أَوَكُو كُو كُو الْحُكَا أُولِي فَيْ إِلَى السَّرْكِ بِي اور الل ايمان كے سیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ تشرک کرسنے والوں کے سیلے خشسٹ کی دعا مانگیں اگرچپروه ات کیے قرابندارہی کیول نہوں گریا پر بینزیمی الٹاری مقرر کردہ صافر میں شامل ہے کہسی مشرک کے لیے استعفار کرنا مائزنہیں۔ مفسري كرام بباين فركات م كرمضورعليه السلام تسميح ياعيدمنا من جن كى كنيت البيطالب لمقى اور و خصرست على كے والد تھے بحب ال كا آخرى وقبت آیا توحدنورعلیالسلام ابنے جیا۔ کے پاس تشریف سے سکتے اور انہبر معریت دى كتم اينى زان سے لكا إلا الله الله كروتاكم قيامت كے دن يس نتهاسے کئی بس گراہی شیسے کوں ماکس وقت الوطالب کے ہاس ابرج بل*اور* عبدالشرابن امير جيب أكابر شكيس هي وود تھے. ابوبل نے ابوطالب سے مخاطب ہوكركها، كياتو آخرى وتست، ميں لينے آباؤ وامدار كا دين جيور شاع اسم ا حدمیث میں آئا۔ ہے کہ اس برابوطاں ہے۔ نے کلمہ ملیہ صفے سے انکار کر ریا اور کہا کر مِن لو لنے اسب المطلب کے دین بہروں اگر دیکسی ایک حدیث میں اس اس كى تصريح نبي سهد ، تا مم خلف احاديث كوجع كرف سه بنه حيث ہے کم ایوطالب، کا انکارٹن کم حصنو اُئلیالسلام والی سے نشریف ہے۔ کیے . بھر تحتوثرى ريدبوجهنرست على صنورعلبالصلوة والسلام كي خدمت مي حاصر موسف الرعون كيا إِنَّ عَدَّكَ سَنَدُنَى السَّلَا الْأَكُلُ الْكَلِيمَ السِين السِير كَعِيب بولرسط ممراه ويسنده وسننيئ بس يحبب آسب عليدلسلام كوالوطائب كي فرتيدكي کی خبر لی توحن رسنسه بلی نسسے فرایا ، جا کہ جا کہ اُسے زمین میں داب دو بھی۔۔۔ ر گفتگرنه کمدنا اور دفن کمدنے کے بعر میرے پاس آمایا -اس سے علی ہو<sup>ہا</sup>ہے کہ خود صنور علیه السلام ابوطالب کے کفن دفن میں شرکیب سنیں ہوئے ۔ بھبر جب باب كو دفن كرسن سے بعد حضرت اللي محضور عليم السلام كى خدمت

یں ماصر ہوئے تو آسیہ نے حصرت علیٰ کے حق میں دُعا فرا ٹی ۔ ابوطالب جو پُکہ حصنور نبی کرمیم کامپرورش کنندہ تھا ،اس نے آب پرا<sup>ری ہ</sup> سیستھے ،اس کیے اکے کوائس کے ایمان مزلانے کا طراصد مدہواً ایم مرا یا کہ میں تبہارے بیا بخشش کی ڈعاکمۃ اربول گا۔ جب کے مجھے روک نہ دیاجائے مگر اللّٰہ نه يرايت اللفرادي إناك لا تهدي مَنْ احْبَيْتَ وَلَا تَهُدِي مَنْ اَحْبَيْتَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اللّٰہَ کَھُدِی مَنْ کَیْشَکَا ﷺ (القصص) ب*شک آپ بایت ہنیں شے* مسكحة جبكوعا بس مكبه التترجس كوعاسهت وابيت ديناسهت واس طرح كديا س علیہ السلام کو البرطالب کے حق میں دُعاکر سنے سے روک دیا گیا ، لذا اب فاس محسب دعائے مغفرت، نا فرائی -اس آبینٹ کریمیمی الٹرتعالی سنے یہ باست بھجا دی سے کرمشرکرں کے لیے عبت ش کی دُعا مانگا حرام ہے، جاسے اب ہو یا بیٹی ، عبانی ہویاکوئی دوسرعزیز ہو کافراد رمشرک جب یک دنیا میں مرحود سے اس کے سیے مرامیت کی دیما انگئی حاسیئے کہ اکترتعالیٰ کسے ایمان کی توفیق میش کرائیسے معفرت کا اہل بنا ہے مگرم نے کے بعد اُن کے بیانے شکی دعا مانگا جائز نہیں کیونکرالٹرتعالی نے اس سے منع فرا دیا سے اور منٹرکوں کے تعلق قطعیٰ سیا كردا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْبِفُرُانَ لَيُتَّكُرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُهَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَالنساء) الترتعالى مشرك كوم كذنيس سخف كا اوراس کے علاوہ حس کوجا سے معاف کرسے معفرت کی دعا صرف ایال ال کے یے رواہے، چاکنے مکت ابراہمی کا بہ الماصول ہے کہ الدُّعَا الْ الاَمْوَاتِ الْمُعُومِينِ إِنْ تَجْسُسُ كَى دُعامر نے ملے میمنوں كے ليے سهت كم التُزِّتْ إلى الَّ كَي عَلَطِيوِل كوم حاحث فراستُ اوراكَ كوح بنت العِرْدوس ا دراعالی مرتبرعطا خرائے - اور دوبسری سلمہ بات یہ سہے کہ صدقہ خیارت محمے مین کوابیمال نواب کرسنے سے مرنے والے کواس کا فائرہ پنجاسہت ہم

مشرك كيسيك دعاست مفرست مركزها تزنيس .

مشرک کامعادم ہونا یا تو دسی اللی سے ہوگا یا پھرشرک دہ ہوگا ، جواعلانیہ طور پرکھا روز کا محادم ہونا یا تو دسی اللی سے ہوگا یا پھرشرک سے بھلے طور پرکھزونشرک سے کام کرتا ہوا در اسی پر اسیموت آئی ہو، مرنے سے بھلے اس نے معافی بیسی بنیں مانگی توظا ہری قربینے ہے کہ ایسا شخص مشرک ہے لیے ہی لوگوں سے بیلے لئے ہی لوگوں سے بیلے لائق نہیں کہ وہ کسی مشرک اللہ سنے فرایا کہ اللہ سے ہوئی کہ دہ اللہ ہوں میں گھٹ ہو آئے گھٹ ہو ایس کے کہ ان پرواضح ہو جو پکا ہو کہ ریولگ ہنہ والیے ہی مرحاب قرائن سے واضح ہو جائے کہ فلال شخص مذک کا ارتباب مربی سے اور وہ بغیر معافی ما نگے مرحاب نے تو اس کے یہ خلال شخص مذک کا ارتباب کی دیا

کزا حرم ہوگا۔ اس فیصلہ سمے بعد کر کسی شرک سے بلے ڈعلئے مغفرسن کی اجازت نہیں ذمن فوراً حضرت ایراہیم علیالسلام کی طرف جانا ہے کہ انہوں نے بھی

یں ہی رو سرف بھی کے بیاد کرمی میں مرک جا استہامی ہوت ہی ہی استہامی ہوت ہی ہی ہے۔ توالیف مشرک باب کے بیائے جشتش کمی دعا کی تھی میکر بعض روایا سن میں

یڑھی آ آ ہے کہ صنرت ابراہیم لبالسلام کے اس عمل کی بنائم یعض میں ان تھی سلینے مشرک قراب اروں سے سیلے دعائے مغفرت کرنے تھے ۔ اس اجال

کی فیسل یہ ہے کہ ابراہی علیہ الله سنے لینے والدکو بتول کی بیست شسے روکھ کے ابراہی کی بیست شسے روکھ کے ابراہی کی اسے کے داکھ کی ایس کی ایس کی ایس کی بیرا کی ایس کی ایس کی ہوئے کی ہر دنیا کی اس کی بیرا کی ایس کی بیرا کی ایس کی بیرا کی ایس کی بیرا کی بیرائی کی ہر ایس کی بیرا کی ب

ہوجونے سنتے ہیں ، منر فیکھتے ہیں اور منتمہیں کچھ فائدہ تہنچائے ہیں اس کے بوجون سنتے ہیں اس کے بواب میں اس کے بواب میں باب نے ابراہیم علیالسلام کر دسطے دیکر گھرسے نکال دیا۔

ابرامیم الیالام نے فرایا، احجاتم تدمیری بات نمیں مانے مگر سکاسکٹٹوفو ایک رکیہ طرانگاکا کا رفی تحویتاً ذمریمی میں تمها سے سلے رانگ

سے رہا میں موالات کے ایک میں میں میں میں میں میں میں ہے ہے۔ پروزر کارسے جنسٹ کی دعا کروں کا کیونکہ میار پرور د کار میرے ساعۃ بڑائی

الشيكيك الأنبي عليه الأنبي عليه

مهربان سبت ابراہیم طبیال لام کی لینے باب سے بی میں دعما اسی *وعا* كے مطابق مى جس كو الله نے رہال بان فرايا سے - وَمَا كَ اَنْ اسْتِنْفَارُ إِبُاهِبُ مَرِ لِأَبِيَ إِلِا عَنَ تَكُنِيدَةٍ قَعَدُهِ اللهُ عَنَ تَكُنِيدَةٍ قَعَدُهِ رالیاً ہ بعنی امراہیم علیال لام کی گینے باب کے بلے دُمَا سے معفرت ایک وعدے كى بنادير على - فَلَمْتَا تَبَعَبَ ثَنَ لَهُ أَنَاكُ مَا لُهُ اللَّهُ مَا لُكُ مَا لُكُ اللَّهِ فَلَكُا كُلُ مِنْكُ محرُحب انهیں واضح ہوگیا کہ اُن کا اِسب وتمنِ خداہے تواکب اس سے بنرارم وسکنے یا استعفار کرسف سے بری ہوسکنے ، بیٹراس کے بعد آلی کے بیاے وعامنیں کی بہرال اگر و فی کا مرجع ارابیم علیاللام کے اب کی طرون ہوتو معنیٰ ہوگا کہ آئیں۔ لینے اب سے بیزار ہو گلنے ااور أكرحن وكامرجع استغفاركي طرون بوتراس كامطلسب يهوكا كرابهم على الله النه إلى كاحت من وعاكر في سيرك سكا. " سطے التارتعالی نے اہاہم کی نعریف بیان کی سبے کہ اس لے باب کے حق میں دھاکمہ نے کا علی اپنی نرم دلی اور رقیق القلبی کی بناریہ كما تقارات وأبراهي عرلا قاكا حريب ببيك ابرابيم عليراللام نرم ولِ اور خل دائے تھے ،غرض کھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سی اوی سے کہ ا بابت حدود النتري سے سے كركسى شرك كے ليے دعا نے معفرت الله ىنىيى خواە دەكىسى كا باب موابلى ، عناتى بىر ياكونى دورسرعز بزېو-مصنور علیال الم مے چیا ابدطالب کا حال تر معلوم کے مگر آپ کے والدین کے تعلق روایا سے مختلف میں - ام سیوٹی نے اکیس تنقل رسال البرح ومورع برنكها سب اور معبن دوس راصحاب نے ہي كتابي مکھی ہیں جن میں ناہت کمیا گیا کہ آسی علیالسلام کے والدین ایمان <sup>وا</sup>نے اور اجی تھے مبکن تعص دوسے معنسرین اور محدثین نے تعص روا إست سے ابت کیا ہے کہ وہ منٹرک میں الونٹ تصحبیاً کہ اس زمانے کے عام

تصور کسکے والدین لوگ نصے بید دونوں تسم کا متضا دہاتیں اِئی عائی میں تاہم حصنرست مولانا محترفاتم اُولاِیّا كافتوى يرب السككوت أولى بعنى السمعالمين فالموتى بى بهترب له بنينح الاسلام محيى اس مفامه مريحا سنبيري ليحقته من كرحصنور عليالسلام مسميه والدين مح متعلی مختلف اقرال ہی کعین سے انبیں ہم من اور نائی آبن کرنے سے بيے رمائل سكھے ہي اور تعض تشراح حديث في محدثان اور تكلان مباحث كيمين مكراعنباط أورسلامسن روى كاطريفه يى كه اسمنله بي زبان بند رکھی جائے اور ایسے از لیمٹلہ م عور کمرینے سے اختیاب کیا جائے جمیز کھ مقيقت حال توخلاتعالي مى حانتا ب اور ديى تمام مسائل كالمحفيك فيفيك فبصكركرني والاسب حبب عبى كوئي حضور عليالصلاة والسلامر كمح والدين كمح ارسے میں کوئی سوال کر سے توخاموش رہا بہتر سے کیونکہ اگ کوئی بات قطعی طوریز است نهیس ہے طبقات ابن معدیں سے کہ محضور نمے والد نے بی سال کی عمرمی وفاسند یا کی اور آب کی والدہ نے بھی کوئی زیادہ عمر نہیں اِئی ریہ فترسند کا زمانہ تنا ، لدزا اُگ کے متعلق کوئی تھی مرائے قائم نہیں کی اِسکی مبروال عللے دار بند کا سکے من کے عرص کردا میکراس الکرکا دکرکر ایمی سخاوزمیں داخل ہے ۔

 ہرجیزکرہ جانے والا ہے۔ یہ تو الٹرنق کی کامس سر بانی اور اس کا اصال ہے کہ وہ کفتر ، شرک ، برعت اور معاصی وغیرہ سب کر بیان کر دیتا ہے کہ کو گذار نہیں جیزوں سے نکے جا کیں۔ بھرجب وہ جاسنے کے باوجود این سے بازنیس آتے تو گھراہی میں جا بڑتے ہیں اور الٹر بھی ان کی گھراہی کی تصدین کردیا ہے یغرضی کا تمام جبت کے بغیرائٹر تعالی کسی قوم برگھرائی کی تصدین کردیا ہے یغرضی کا تمام جبت کے بغیرائٹر تعالی کسی قوم برگھرائی کی تھا ہے۔ نام میں ماکا آ۔

وَاللَّهُ مِن مِن اللَّهُ اللَّهُ لَا مُكُلُّ السَّاعُ لُوتِ وَالْأَرْضِ بينك آسانوں اورزمین كی بادشاہی النترہی كی ہے بُیجی وَيُصِدُ ہے موست وحیاست کا مالک بھی وہی ہے۔ اہل ایمان کاخدا کے منکرین سے جهادكسى ذاتى غرض كے ليے نہيں ہوتا ان وہ اپنى مكوكيت فالم كرنا جاست ہیں مکبسلمان توالیڈرسکے دین کی سرمندی اس سکے کلمری سرلمبندی اور دنیا میں اس کے خنیاد *کہ جاری کہ سنے کے لیے جان ومال کی قرابی بیش کر* دی<u>تا ہے۔ جب لوگ خالص الٹٹرکی رضاً سے درست کش ہوجا ہُر گ</u>ے تو پهردنیایس ملوکسیت اورامبسریکیزم کا دور دوره موگا، شهنشا هست قالمهوگی الم الم المستنب الملكي، دنيا عدل وانصاك مص محوم بوطاني اور بالأخراس كانبتجه تبابى وبربادي كيسوا كجيهنبس بوكا مسلمان لمميشه التركي بيناور بنی نوع ان ان کی میلانی سکے لیے گک و دوکر تاہے۔ یا در کھو اِ آسمال وزبین کی بادشاہی صرومت السّرکی سہے ۔ وہی ہر جینر کا تقیقی الک سہے حتی کدموست وحیات بھی اُسی کے قبضهٔ فدرست میں ہے لہٰ المبشہ اسی کی باسن*ٹ کو ملندکریسنے کی کرشسش کر نی جا ہسیئے*۔ فرایا ایور تھے! اگرخدانعالی کی نافرانی کروکئے اکس دکھا وسکے ا کفراورشرک کاراستہ بجڑو گئے ، معات اور معانی کوایا فیکے ،خلاتعالے كے احكام كى خلاف ورزى كرو كے وَهَالَكُو مِنْ اللّٰهِ

ککسخندا امسنت

برمک

حایت نصرست مداوندی

مِنْ قَالِيّ وَلَا نَصِيلِ تُوالسُّر كسواتها را نكو أي حائتي عاور من مرد گار ، جب امس مامی و نا صرضا تعالیٰ ہی کی نا فیرا نی کرنے کو گئے تو چھرتمہیں اس کے غصنب سے کون بھا سے گا. مرشکاف قت میں اللہ تعاملے کی بهرانى اشفقت ادر عوفیت مى تهارىك كام اسكى بدادر دهمي ل ہوگی حبیب تم صبحے راستے برگامزن ہوجا ؤکے ۔اگر ادھراُدھ غلط راستے اختیا کرا گئے، قرآن پاک سے پر دگرام کی سجائے باطل نظام کو اختیار کروگئے، کفر، · شرک ، برعات اور معاصی کااڑ کاب کرویگے ۔ قرآنی تلکیم سے خلاف علی كرةِ كے، وُمنا مي<del> شيطاني نظام</del>م دالج كرينے كى كوشس كروسكے توہميل الله تعالیٰ *کی حامیت اور نصرت عال نہیں ہوگئی۔ خدا کی حامیت نو اس وقت* حصل ہوگی جب قرآن کے نظام کو رابخ کرنے کی ک*رسٹسٹ کرونگے*. یا درکھوڈ التُرك دين كى مخالفنت كروك أرخدا كے الى سے تمہيں بجائے والا كوفى مذہوكا - تنهاله كونى ولى مسريست، حائتى يا دوست تنيس ہوكا - الـــــتوبة ٩ آيت ١١٠ آ ١٩١ یعتذرون ۱۱۰ پرسسهپل به

لَقَكُ تَنَابَ اللَّهُ عَلَى النَّابِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنَ لَعُدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُـلُوْبُ فَرِيْقِ مِّنْهُمُ ثُـكُمُ تَابَ عَلَيْهِمُ النَّهُ بِهِمْ رَءُوُفُ لَّحِيمُ النَّهُ وَعَلَى الثَّلْكَةِ الَّذِيْنَ نُحِلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ مُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ اَنْفُسُهُ مُ وَظَنُّوا اَنُ لَا مَلَجًا مِنَ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَيْ عَكَيْهِ مُ لِيَ يُوكُوا اللهُ اللهُ هُوَ النَّوَّابُ النَّجِيمُ ﴿ يَاكِنُهُمَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقَوا اللَّهُ وَ كُونُورًا مَكَعَ الصّدِقِينَ ١١

اُن پر زمین باوجود کٹارہ ہونے کے اور سنگ ہو گئیں اُن یر اُن کی مابنی بھی اور انہوں نے یفنین کر لیا کہ کوئی عائے یناہ نہیں ہے مگر الٹرک طوت ۔ پھر الٹر سنے مہرانی سے رجوع فرایا اُن پر تاکہ وہ رجع کریں۔ بیٹک الٹرتغالیٰ ہی ہے توبہ قبول کرسنے والا اور مہربان (All) کے ایکان والو! ڈرو النّدتغالیٰ سے ادر ہو جاؤ سچوں کے ساتھ 📵 كذشة دروس من الترتعالي سنه ابل إيان كے دوگروموں كا ذكروسنوال راج آيات تھا۔ بیلا گروہ مہاجرین اور انصار کی مرکزی جاعت ہے جوسسے پہلے ایان کے اور دوسما گروہ اُن لوگوں کاسپے جنوں نے پہلے گروہ کی اتباع کی ،التر تعاسلے نے اُن کے مال اور جانبی جنت کے برلے میں خریر سیلے ہیں میں وہ لوگ ہیں ج الله کے راستے میں جاد کرتے ہیں کمبی دشمن کو قتل کرتے ہیں اور کمبی خود حامثهاد زش کرتے ہیں۔ پھرالتہ نے اُن کی صفات بھی بیان فرائیں۔ اُن میں۔ سے ایک صفت برجی ہے کہ وہ اللہ کی صدود کی مفاطت کرنے میں مجراللہ تعالی سنے قیام حدود ہی کے سللے میں مشرکین کے لیے دعا نے مغفرت کرنے سے منع فرا دیا جاہے وہ کسی کے قرابت دارہی کیوں نہ ہول ۔اس کے بعد حضرت اراسم علیرالسلام کی سینے مشرک باب سے سیاے دعائے معفرت کی یہ وج بیان کی کم وہ ایک وعدے کی بنا پر تفی حواراہیم علیاللام نے کیا تھا مگرجب انہیں معلوم ہوگیا كران كا إب التركا صريح وهمن ب توانهول في بيزارى كا اعلان كرديا اور بھر کہی باب کے بیلے دُعانہیں کی کیونکہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہی واقع بوئى . اس مقام رالترتعالى سنے به قانون يمي تبلاديا كه خلاتعالىكى قوم كوكمرونيس تهراة جب كك وه نام باتي ظاهر ندكر شد جن ست بيخا صرورى سب - أب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے پنیبراسلام اور آکے منبعی*ں مہاجرین وانصار کی فوبیا* 

باین فرانی میں اور سابھ سائے دان سے سرزد دہونے والی معمولی کر تاہیوں کی معانی کا اعلان بھی کیا سہے ۔

جنگ تبوک میں شامل مذہو سنے والے منافقین کا حال توبیان ہو حیکا ہے كمان مي سي عض نے روانگی سے بہلے جھبو ملے بيلے بہانے كر مے صنور علیہ السلام سے رخصست ہے ہی اور بیض نے واپس آنے کے بعد عذر بیش کریسے معانی علی کمرلی · اِن کے علاوہ بعض مخلص میان بھی نصح حوایثی کو اہمی کی وسسے ہٹرکیپ جہا دنہ ہوئے ، اہم انہوں نے صافت صاف اپنی غلطى كا اعتراف كريا-ان من سي*رمات أوميول كا ذكر گذشت*ر آيات من موجيكا سبع عن بس الوليا بي الحرام المنذر كفي شامل تفي الهول سنع إين أب كمسحد نوى كے ستونوں كے ساتھ إندھ ليا بھا انجرالشر تعالى نے ان كى نزير . قبول فرما نی تران کوحصنورعلیالسلام نے لینے دست سارک سے آزاد کردیا بيليدى مخلص لمانول مي سي نين أوميول كا ايك دوسار كروه تحاج عزوه تبوك مِي مُشْرِكِ مِن مُوا - يه لوگ عبي مخلص تصفيم گران ميسستي غالب آگئي النول في عجم عجبو الله بيل بناف كى سجل أن الني غلطى كا واصلح اعتراف كما يحضورعليالسلامه تے ال كا قضيه مُوخركر دياكه اس معامله مي البُّه رتعا لئ كا سوحكم بروكار اس مخير طابق عمل كياجا في كالسيخيد ال مين أدميول كوالشريع الشي نے طراک کھیں آزائش میں فوالا اور تھیر بھیاس روز کے بعدا<del>ک کی تو</del>رہ قبول فرانی - آج ی آیاست میں ان کوکو آس کا برکرہ کیا گیا ہے۔

عری این اور برین خود می الدی الدیم اور تین مخلفین کعب بن مالک مراره بن درسے مطاب بن مالک مراره بن درسے مطاب الدین کے فریب نافعز الدین الدین کے فریب نافعز الدین الدین کے فریب نافعز الدین الدین

مخلفین نبوک نبوک

نبی کی ذا*ت*  الهيس يخصست دى اس سيسليس الشرت الي كاسيلا يحميم كمزرد كاسب حري اب كوتبنيه فروا في كُنْ عَمْا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِيثَ كُنْ وَ اللّهُ اللّهُ عَنْكَ لِمَ الْذِيثَ كُنْ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ کومعاف کرسے آ ہے۔ کے کیول اِن کو دخصست دی ؟ آہے۔ ان کواجازت نر شیتے توان کا نفاق محل کرسلسنے آجا آ کیونکہ میرجہا دمیں تشریب ہونے والے مركز نشط، اسب انبير آب كى طرف سے اجازت كا بهانہ وا تقدا گيا ہے اور یہ طب جازے طور رہیں سے کرسے ہیں رہرعال اللا تعالی نے ارتادفرايا لَقَدُ تَنَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ السُّرِف مهرا في كم ساتھ رجوع فرايا لينفيني بير تأب كالفظى عني رجرع كذابرتا سهد اوراس لفظ كالطلاق الترتعالي كى ذاست بريحي بوتاسبت اور مندول بريهي رجب يه الملركي طرف منسوب ہوتا ہے تواس کامعنی ہوتا ہے کہ الطرف مرا بی کے القارج ع فروايا الدرجسب اس كالطلاق بندول بركما جابة المصطلب موقاست كرندا ف ابن غلطی کا اعتراف کرے کیے اسے ترک کر دیا ہے اور اب الٹر کی طرف رورع كرايات وبأنجر كذات تأبب من ايان والول كىسب سع بلى صفت السَّايِبِ وَفَيْ بَان كُنُى سِهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا طرف رجوع كرنيوك

ماعرن اورانسک ترفراً یا الله تعالی نے ہرانی کے ساتھ رجوع فرایا لیے بنی پر کا کہ الجریک کالاکٹ کے اور مہ جرین ار انصار پر بھی اللہ سنے مہرانی فرمائی ، مہاجری سے مرد وہ لوگ ہی جنبوں نے مشرکون کی ایا، رسابنوں سے ننگ آکر مکے مرکہ ہے مرینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ، ان ہیں زیادہ تر قریش خاندان کے لوگ ارجین دوسے قبائی کے لوگ تھے جو دوسے رہ قامات سے ہجرت کر ہے مہینہ منورہ میں آگئے ۔ اور انصار مرمین طیبہ کے ہے ان اور مالی قربانی ہیتیں کی اور ماجرین کی ہرطرے دلی جو دی کی خاطر ہرقتے میں جانی اور مالی قربانی ہیتیں کی اور ماجرین کی ہرطرے دلی جو رہی اور کردی اور کردی ۔

ابنی مهاجرین اور انصار کے تعلق الترنے فرایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے اُلَّذِیْنَ اللَّهُ بَحُوهُ فِي مَا عَلَمُ الْعُسْدَةِ وَجَهُولَ فَيْ كُلُمْ كُلُمُ مِن بَي مَا اتباع کیا تنگی کی محفری سے غزدہ تبوک آب سے کیونکہ عزوہ تبوک کا ایک نام ذات العسره بین تنگی کے زمانے کا جها و بھی ہے واس کوئٹی کا زمانہ اس سیامے کہا گہاہے كركر مي كا زمانه تفا كھوروں كافضل كيب حياتقا اگر جي قحط كے زمانے كى وحسے فضل کی حالست اجھی نعقی مجامرت کے بیلے ٹوراک اور دومراسالان باسکل قلیل تھا سوارلیں کی حالب بیٹی کہ دس دیس آمیوں کے لیے ایک ایک براری میٹر ا أى عقى اراسته مُراكع فن اور دور دراركا تها اكيب مينه على كي بياور اكيب مبینہ آنے کے بیار در کارتھا ، بھراستے میں خوراک کا زخیرہ ختم ہوگیا اور ايها وقست بهي آياجب دو دواً دميون كيك حصر ايب كفجراً تي تقي. جب يەھى خىنم بوڭىئى تومجايدىن كىنجوركى كىھليا*ں چىس كى اگرى*قوراسىت يانى ال جا ما تو بی کرگزارہ کرستے بجر اپنی عبی بالکل ختم برگیا اور ایبا وقت عبی آبا کہ اونٹ ذہبے کیا اور اس کی او محصری سکے الائش نندہ پانی سنے اپنی زبان کر ترکیا۔ ان تمام مكاليصندسك علاوه أكيب منظم طاقت كيسا غطرها بله تصاحب كي بأناعده فرج دوبتن لا كحديقي اور إدحرسلان مجابرين كي تعداد نختف روايات كيمطابي نيس مبرارست اليحدمتر مبرار كشمه درميان تفتى واننى حالات كي ناير طستنگی کی محظری که کیاست-

فرمایا وہ مہاجرین اور انصارہ نیوں نے نگی کی گھڑی ہیں لینے بنی کا ساتھ دیا ہوئی آبوٹ ہو گئی گھڑی ہیں لینے بنی کا ساتھ کے کہ قرریب تھا کہ الک میں سے بعض ادمیوں کے دل کی بمدجات بعض کو گئی کے موجاتے بعض کو گئی کے دلوں کے دلوں میں بیر خیال بیا بہوجیلا تھا کہ بیر تو بڑا معظن سفر ہے ، لہذا اس سے بینا ہی چا ہیں مگر السر لے ال کے دلوں کو سمارا دیا۔ خبک احد کے موقع مرجی ایس ہی بوا تھا جب بنی سلمہ اور بنی حار نہ کے دلوں کو مہارا دیا۔ خبک احد کے موقع مرجی ایس ہی بوا تھا جب بنی سلمہ اور بنی حار نہ کے دلوگوں نے بزد لی کا

الده کیامگرالٹرتعالی نے انہیں مہارا دیریا بہرمال فریا کہ اتنی کئی کا زمانی المرائی کی کا زمانی کی کر قربیب تھا کہ بعبن کے دل بھر مبات اور وہ غزوہ سے رُہ جا تے مگر دی ہو مائی کہ قاب عکر کہ ہے۔ اُر کھی السر سے اپنی مہر بالی کے ساتھ رہوئے فرمایا اور اُن کی کر آبیوں کو دو اُن کی کر آبیوں کو دو رکھیا۔ اِنگا جو ہے۔ اُر کی تھی ہو ہائی کے ساتھ شفق سے کہ ساتھ شفق سے کہ دالا اور مہر بابان ہے ۔

تینخلصین کمازئش کمازئش

عام ملانوں کی بات تو ہوگئی کرجن سے جیموٹی موٹی لفزش ہوگئی تھی ، الترتعاني لينصب كومعا في كردياس سع يبلے أتى سامت أدميوں کیمعانی کا ذکرھی ہو جکاہیے جومحض سستی کی وجہ سیے عزوہ توک میں شرکب بن ہوسکے ادراہنول نے جیلے پہلنے بنانے کی بچائے لیئے ایپ کوسی بنوی كيستوندل كے سابھ باندھ دیا تھا ایب ان تمین مخلص میں نوں کی ذکر ہو ر السب جنیس تیجھے رہ مانے کی وحسے بحنت ابتلاء سے گزر، الإاریمن ا ومى كعىب بن الكت ، ماره بن ربع يا ادر اللك بن امية والشخص ايني كاللي كى وصرست شركيب حباد من موسئ . تحير حب صنور علي السلام والبي تشريع اللي توان دوگوں نے اپنی غلطی کا صاحت صاحت اقرار کیا وال میں سے سرارہ وا اور الله المري سحابي بي حبب كركعت معركه بدرك سوا مرحاد مي مشركيب موت سّبت ، بجرست سنے بیں کے کرم اکرا کیال لاسٹے اور صنور علیالدلام کو مدیز کی طرف ہجرنت کی وعوت میں دی جب یالوگ حفور کی ضرمت میں ما صرابوے ، تر ا کے بیانے کعب بن مالکٹ سے فرما ایک تمہاسے پاس نوسواری ہی سوجہ دھتی ، بھیرتم حبادہیں کیوں مشرکیب نہ ہوئے؟ عرض کیا ،حصنور! میرے اِس ایب جیبوٹر دوسواريا التيبن محر محجد كيسنى غالب أنى اورىيميرى تنطى سهت ميراكوكى عذرنبيس ابتدا می ترمی نے خیال کیا کہ کوئی بات منیں فٹکر روانہ ہوگیا تو تیزر فارسواری ہے يلكراك سي حامول كا-اس طرح الجلكمة الرطاسي كراك كي وأبسي كي خبري ا نے مگیں بہت متفکر ٹوامگرول میں پنتہ ادادہ کرایا کہ میاری باست سے سیج کے دول گا کوئی حاربهانه نبیس کرول گا ریرسادا واقعه کعب بن مالکشند نے دواہی زبان میں بیان کیا ہے جوصحاح سنہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے ۔ ہرحال استے کعسٹ کی باش سن کرانہیں فارنے کر دیا اور خرایا کہ نمہاسے بار سے ہی النوتعالے کا جوفیصلہ ہوگا ، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا ۔

اس کے بعد صنور علیالصلوۃ والسلام سنے ال تین آ دمیوں کے بائیکاٹ کم اعلان ویا اور حکم نے دیا کر کوئی شخص ال سے سلام کلام یالین دین نہ کھیے ان میں سے دوادمی توضعیف تھے وہ گھروں میں مبیطے کئے ، البتہ کوبٹ مسحدمی نما ز کے بیلے آتے سے کسی سے سلام کرتے توکوئی حواسی نه دیبار را<u>ست طانے کوئی کلام کر سے کو تبار ر</u>نہ تھا جب اس مقاطعہ کوجائیں <sup>ق</sup>ین محزر سکتے توصور نے حکم دیا کہ ان تعیوں کی بیوبیں سے بھی کہ دوکہ إن سے الك بوعابي - ان كى اس حالست كا اشاره قرآن باك بب موج درسه ، ال كواس قدريريشانى لائ موئى كه صنرت الجريجه صديق فا أوربعب ديگر اكار عمارهم بريشان موسكئے حضرت كعب فود فراتے میں كرا گراسي مفاطعه کے دوران ميري تو واقع ہوجانی توکوئی سلمان میارجازہ کک مزیرھنا مکہ مجھے کا فرہی سمجھتے ۔ مفسري اورمحدثين كمايم ببائ كريت بي كداس واقعه سے بربت جيتا ہے مركمي كامقاطع كرناحان سب البنه اكيب حديث بن آبيك كرسي آدي <u>سے تین دِن سے زیا دہ رسمی رکھنا جائز نہیں ممکرحام سے اگراہیا کر بھا</u>تو اً ومي كنايه كاربوگا. البته اس مئله مي مفاطعه بي س دن بك مباري روايمخرن كرا اس کی توجهید میرکرنے ہیں ، کرکسی دنیا وی معالمہ میں توم تفاطعہ یا با میکا سے تین اِن يه زياده روانهيس، سكين ديني معامله بي مقاطعه كي كو في صرنهيس، بيا ل توبير بانبكا مط صرف ميجاس ديان كسرجارى دا ممكر خرورت محرطابق برسال دو سال مبكرسارى عمرك يليريهي بإصاباه اسكناه لهذا ديني معامله مين تين داوالي صر*یت کا اطلاق ن*ہب*ی ہوتا*۔

مقاطعه شرعی حکم

ببرطال حبب اسى عالت بيسييس وِن گندر كيف اوران لوگول كي ه ببت غراب بوكني توالله تعالى في آيت ازل فرائي وَعَلَى الثَّلْفَاتِي الَّذِينَ جَمِلِنَا فَعَلَى يَصِرَانِ مِّنْ خَصُول رِيْعِي السَّرْتِعَاليُ نِي صَلِي الْمُعَلِّي السَّرِيَّةِ عَلَى الْم حَمِلِنَا فَيْ الْمُنْ الْمُنْ تَنْ خَصُول رِيْعِي السَّرْتِعَالِيُ نِي صَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ب<u>ر بیجه</u> ره گئے تھے اور جن کاعذر ستبول منبی کیا گیاتھا بھتی آ ذاصکافت عَكِينِهِ عُو الْأَرْضُ إِسَمَا رَحُبِدَتْ بِيانَ مُ كَارَكُ عِلَى كَ إوجودجب أن ير زمین ننگ برونگئی کعبٹ فرمانے ہی کہیری عالت واقعی اس آبیت سمے مصارق تھی میرے دِل میں بخش گھٹن تھی ، مجھے زمین ننگ نظر آرہی بھی اور رہے ت بِينَ أَنْ كُ عَالَم مِن مِمَّا وَعَنا فَتَ عَلَيْهِ عَوْ أَنْفُتُهُ عُور وَ اور فوداك في فاي بھی اُت سے نگا۔ ہوگیئی ۔ انہیں خود اینی ذات بریھی تنگی محسوس ہونے لگی۔ وَظُنْوا اَنْ لَا مَلْجَابِهِنَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كرخداتعالى كي سواان كے بلے كہيں كوئى جائے بناه نبيں - ذُكُمَّ تَاب عَكَيْهِ مَ لِيكَنُّوْ لِهِ السَّرِن السَّرِن الْأَرْبِ اللَّرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ توك يحبى ايني غلطيول ا دركو تاميول مستة بالنب موجائيس واور آشده البيخطي مُرُس -إِنَّ اللَّهُ هُ وَالنَّوْابِ الرَّحِيدَ وَ بِيك النَّرْتَعَالَى وَبِي بِهِ مرابى كيرانا تدرج ع كرين والااور نهايت بهرمان أس ني الانفزش كمن والول ميهي ايني صرباني فرمائي اور انديس معاف كهدراً -سيائىك اب اگلی آبیت بین نمام توگول کواش اصول کی طرفت و توست دی حا رمی ہے جس یمہ ننائم رہ کر بیر تین اُدئی کامیاب ہوئے ۔ بیسجائی کا اصول ہے ان ٹوگوں نے کو ٹی طیارہانہ رہ نہایا اور رہ کو ٹی عذر بیٹس کی ملکرسیا ٹی کواختیا تہ كرية بهيك الناشطي كالعتراف كالواسي اصول مصطعلق أرشاد بوتا بِ يَا يَنُهُ اللَّذِينَ أَمَنُوا النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ظرتے رمور خلاتعالی کی گرفت اوراس کی منزائری سخت سے ، ہینسر سیج

بواد وَكُونُونُ امَعَ الصَّدِقِينَ اوربيع الرَّاكُون كم ما تقديمولِ كي

ان بن آدمیوں سنے سیجائی کا رسته اختیاری تربالاخر کامیاب ہوسئے، اکارتی اللہ تھا اسے اللہ تھا کہ ہم کھی سیجائی پر قائم رہو سکے ، سنے اللہ کا مساعظہ دو سکے تونم ہیں جا کہ تھا ہم ہم ہم کہ کہ اللہ تاہم ہم ہم اللہ تعدد و سکے تونم ہم بن فائلہ نصب ہوگی ، لهذا ہمیشہ جا دی اللہ تا ہمیشہ تا کہ و اللہ تا کہ کہ کہ سنسین کہ و ۔

الفول والفعل جسے ی ترسیس کرو۔
حضرت کعب بن الکٹے کتے ہیں کہ بین نے دل میں الدہ کیا کہ میں
ہمیشہ کا کئی کی کہ در کہ اس ابتلاء سے مجھے میری کے گوئی نے
ہی بہا ہے۔ حیانچہ عام الل ایمان کوعی الٹی تعالی نے سیجائی اختیار کرنے
کا محکم دیا ہے۔ الکھیں ڈی جی کھی کہ الکیکڈ کٹ کے قیالے سیجائی کے ذریعے
ان ان کی خوات عال کر تا ہے اور محجوط کے ذریعے الاک ہموتا ہے تھوٹ
بول کر وقتی طور بہ تومنا فقین بیج کئے مگر النوکار نباہ و برباد ہوئے، اور
سیجے لوگوں سئے اگر جہ وقتی طور بہ تکلیف اٹھائی مگر بالاخر دہی کامیا ہوئے۔

السستوبة ۹ *آیت ۱۲ تا* ۱۲۱ یعشذدون ۱۱ دیسهپل دیس<sup>۱۱</sup>

مرحب ملے بر نہیں لائق تھا برینہ والوں کے لیے اور نہ ان کوگرں کے لیے جو ان کے رادگرہ کہتے ہیں دہیاتیوں میں ان کوگرں کے جو ان کے رادگرہ کہتے ہیں دہیاتیوں میں ان کہ وہ بیجھے کہتے اللہ کے رسول سے ۔ اور نہیر ابت ان کے لیے مناسب تھی) کہ وہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو اکی جان بر سی اس لیے کہ بیٹک ان لوگوں کو نہیں پہنچ گی جان بر سی اس لیے کہ بیٹک ان لوگوں کو نہیں پہنچ گی بیاس اور نہ تھکاوٹ اور نہ بھوک انٹر کے داستے میں اور بر وہ رونہیں گے رونہ کی گرکن)

جو کافروں کو عضه دلائے ، اور نہیں پائیں سمے وہ رسمن ہے کھے پانا مگر یہ کہ ان سب کے بسے یں مک جائے گا اُن کے لیے نیک عل بیٹک الشرتعالی نہیں ضائع سمرا یی کسنے والول كے بدلے كو (١٤) اور نہيں يہ خرج كري كے كوئى خرج حجواً اور نه طرا اور نبی یه کے کریں کے کسی وادی کو مگر تکھا جائے گا ان کے لیے ٹاکہ النّر تعالیٰ بلہ سے اِن کو

بہتر اس کام کا جو وہ کرتے تھے س

 ما بقرسور ق ا لفال اور بیسورة توب دونوں جادے احکام شیملی فیسی میں۔ جوعزوه تبوك بيني أياتها ، أس كي مبي كافي تفصيلات بيان بهويجي بي ما سنمن من الله کے بنی اور ایا ندارول کی محنت ، لگن اور جانفشانی کا ذِکر ہواہے اور دوسری طرف منافقین کی نردلی، چال بازی اور سازشوں کی نشاندہی بھی ہوچی ہے۔اس کے علاوہ تیسری اہم چیزان مخلص شلمانوں کو تبنیہ ہے یج غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تے۔الٹر نے اِن کے دوگروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سیلاگریے ساست آدمیوں کا تھا ،جنوں نے اپی علمی کا اعتراف کر سے منارے طور میہ پننے آپ کومسج بنوی کے ستونوں کے ساتھ بائدمدلیا - التّد نے آن کی نوب قبول فروائی اور انہب صحاحت کر دیا۔ دوسے رگروہ میں تین ظیم المرتبت ادمی تھے۔ یہ بھی نہایت مخلص میکان تھے۔ مگر ابنى مشستى كى وحست رحها دست تيجهے رہ سكنے ران كامحالمه التّرسنے مؤخر كرد و التّدتعا نے انکوسخت ابتلایں ڈالا، ساکے مسلمانوں نے ال کامکل بائیکاٹ کردیا جوکمتواز بچاس روز کے جاری راجتی کر وہ خود اپنے آتے بنگ آسکے ، بھرالٹرنے آیتیں نازل فرماکران کی توب کی قیولیت کا اعلان تھی خرمایا ۔ تھےرا ننوں نے وہ مال تھی اللّٰہ کی راہ میں صدقہ کردیا جوان کے بلے جادیں عدم شرکت کا باعث بناتھ .

اب آج کے درس میں الترتعالیٰ نے جادستے تیجھے رہ مبانے والول کو

دبطآيات

تبنی فرائی ہے اور اس میں شرکت والوں کے لیے اجر والوا بکا ذکرہ
کیا ہے ۔ ارشاد ہونا ہے ماکان لا ھنل المه کریٹ فو کو کت کے کہا ہے ۔ ارشاد ہونا ہے ماکان لا ھنل الله کریٹ اور اطالات کے رہنے والے دہیا تیوں کے لیے ان کیٹ کان الله کہ وہ پیچے والے دہیا تیوں کے رہول سے ۔ بیغ وہ ہوکہ می کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کہ وہ پیچے بنی نے اللہ کے رہول سے ۔ بیغ وہ ہوکہ می کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے دو تین ماہ بیلے عام اعلان فرا دیا تھا اور تیاری کا محم دیا ہی نے روائت کر رہ ہے ہوکہ میں اور اطالات کے لوگوں کے لیے ہرگو مناب ہول اللہ میں تا کہ دو ہوئی ہوا دین میں ہوا دین میں ہوا دین کر سے ہوگو مناب کے لوگوں کے لیے ہرگو مناب ہولی اللہ تھا کہ وہ ہوئی ہوا دین کر سے کہ اللہ تھا کہ وہ ہوئی ہوا دین کر سے کہ کو اللہ تھا کہ وہ ہوئی ہوا دین کر سے کہ کو اللہ تا ہوگو اللہ کے شایا بن شان ہی نہیں تھا کہ وہ جا دیں شرکی میں نہوتے ۔

فرایانز تو بینجے دہا ائن کے مناسب حال نفا وَلا یک وَسُعَبُ بُی اِنْ فَصُدِ مِنْ مَنْ اِنْ کے سُلِمَ اللّٰ کی ذات بر ترجیجے نیے مطلب بیسے کر صفوع ایر بالله الله کی ذات بر ترجیجے نیے مطلب بیسے کر صفوع ایر بالله توجاد میں نظر کی ہوا اللّٰ کی ذات بر ترجیجے نیے مطلب بیسے کر صفوع اور بیاس کو بروانشت کر کے بین مگر بر بینا دراطراف سے بعض لوگ کھول اور بیاس کو بروانشت کر کہ بینا دراطراف سے بعض لوگ کھول میں اُرام و بھی ہے ہیں اور کو کو تصفور علیہ السلام ہی ذات مبارکہ برقابل ترجیح بیں اُرام کر سے بین اور صف کو محموظ رکھ بین کی جان اللّٰہ ہوگیا ہے بیر لوگ کھول میں اور اُن کی راحت کو محموظ رکھ بین کھی بال الله ہوگیا ہے بیر لوگ کھول میں اُرام کر سے بین اور صفور علیہ السلام مصابئب برمصابی بروانشت کر سے بین آرکہ کو سے بین اور حفوظ بھی اس غزوہ میں بیچھے رہ کئے تھے، وہ خود بیان بین آرکہ کا بارغ تھا، فضل بینے بین کر انہیں اس بریخت ندام میت بوئی، اُن کا بارغ تھا، فضل بینے

لانن ترجيح

کوتیار تھا یوبین جیل ہیں کے دلال بانی کا چیٹر کا دکیا اگر البُرفتیمہ وہا آرام کریں رجب وہ باغ میں پنیجے تو ارام وسکون کی جگہ کو دیجھ کر انہیں کی مرخیال اور گرمی کی تکالیفت برداشت کر رائیہ کے بہراہ بھیا ہوں گر السکر کا رسول کھے برنجلی اور گرمی کی تکالیفت برداشت کو رائیہ ہے۔ کتے ہیں کہ سیون کم محجو برنجلی سی گری، ہیں نے سب کچھ وہر چھے قرا ، سواری کی اور تنہا ہی حضور علیال الم کے یہ پیچے جل بڑا ۔ تی فلہ بہت وقور جا چکا تھا ۔ واستے میں ایک حکم رسٹواؤٹھا ترمین جی قریب بہنچ گیا ۔ اور حرب حضور علیال اللم نے دور سینے کردو عبارالرا ویکھا تو لینے فرار بھیرت سے فرایا کہ آنے والا البخائیمہ ہونا جا ہے اور تھی قت میں الیا ہی تھا ۔

کوب بن مالکٹ کا پہلے ذکر ہو جباہے ، وہ بھی ہیجھے رہ جانے والول میں سے تھے۔ جب قافلہ روانہ ہوگیا تروہ خیال کرتے کہ آج جلاحاؤں گا، کل دواز ہوجاؤں گا، اسی طرح بندرہ ہیں دین گذر سکنے اور وہ روانہ نہوئے عیرانبیں ندامست ہوئی اور اسول نے والیبی بیصنور کے سامنے ساری ہ<sup>ات</sup> سیج بیج کر دی حس میرانسٹرنے امنیس خست انتلامیں ڈالا اور کیاس دن سکے بعدائ كى توبة قبول بونى مطلب بيكه إن كے ليے بد بالكل مناسب نيس تفاكة صنور توسفري روانه بول اور برگهرس آرام سي مينه دب م مصرت نبييت كاوا تعطبقات ابن سعدين تفصيل كيسا تفر نرکورے بجب مشرکین ایک کوسولی بیالکا کہتے تھے تواننوں نے کہا، نرکورے جب مشرکین ایک کوسولی بیالکا کہتے تھے تواننوں نے کہا، اے خبیب ! اس وقت ترقم صرور دل میں خیال کرتے ہوگے ، کاش كه اس وقت تتها رى حكيم محرصلى الشرعليه وسلم بهوستنے اور تمها رى جان بيج حاتی حضرت خبیب فی نے جواب دیا ، طالمو انواب من لورا اگرمیری سوجای بھی ہوں اور وہ اکیب اکیب کرے النگری راہ میں قرابان ہوجا بیٹ تو مجھے کہجی میر مبی گوارا منیں ہو گا کہ میرے اقامے باؤل میں کانظ بھی تیجے جائے ، تم کس خیال

یں ہو؟ وجہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ بنی کی جان کو اپنی جان ہوتھے ہے۔

اسی طرح حضرت الور عبار کا احد والا واقع بھی طبری میں موجود ہے یجب شن کی طرح حضرت الور عبار کی بارش ہور ہی تھی تو امہوں نے العظر کے بنی کے سامنے اپنی پیشرت کو طرحال بنا رکھا تھا۔ اُن کی پیشت برجو ِداسی تیر لیگے اِتن میں میں میں ان میں کہ وہ بنی کہ السلے کے اومون کی میں میں نے کہ وہ بنی کی وات کو اپنی ذات برترج ہے کہ وہ بنی کی وات کو اپنی ذات برترج ہے کہ وہ بنی کی وات کو اپنی ذات برترج ہے کے درکہ اپنی جان کو اس کو اپنی کی حان مرترج حدے۔

جاد کا اجروٹواب

فرايذلك جمادي شركت كابهت الطافائده يرسه بأفق ع لاَ يُصِينُهُ مَ ظَمَا قَلَا نَصَرَكَ قَلَا نَحَدُكُ قَلَا تَخَذُ صَلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كەمجابدىن كواللىرىكے راستے میں جوبھی بیاس ، تھ كا وط اور عقوک پہنچے وَلاَ كَيْطُونَ مَوْطِئًا اورحس دوندن كاعبركه وه دوندس يَعْفُ الْسَكُفّاكُ مبس سے كافر غفيه من أمُّن - وَلَا بِينَ الْمُونَ مِنْ عَكْرِقَ لَيْنَ الْمُونَ مِنْ عَكْرِقَ لَيْنَ الْمُورِج كيه مع ده وتمن سع يائي إلاَّكَ تِن كَهُ مَ بِهِ عَمَلُ صَالِحَ تران سب چنروں سے برہے میں ال کے بیے نیک عمل مکھا جائے گا بہال براللزتعا لئسنه بعقن السي جبزول كاككركياست حواكب مجابه كوعام طوربر پیش آتی ہیں مِثلاً س<u>سے پہلے تھو</u>ک بیاس اور تفکا وس<sup>طے</sup> کا دکر ہے بهلے بیان ہو چیکا ہے کہ عز وہ تبوک کے شمن میں اسلامی نشرکہ کوکس قدر مھوک امريباس ببردانشت كمناظرى وفراك كاقتضره ختمته وكالوربجر دو دومجابرين كوابب ايب كهررير كالركسة الجيار حبب بإنى بانكل ضمته توكيا تواونت كالمرطي کے الائش شدہ یا نی سے ملق کو ترکہ تے کہے اس سفام سوار اول کی تمی کی وجهرس اكترضنا بهكوريم صربيال طي كرا بيا مجاسب كى وجهست تحفظ وسل كامو *ىما يا بھى فطرى تھا* -

سمسی عبر کریاؤں سے روندنے کامطلب یہ سبے کہ دوردراز کاسفر

كرك زنمن كے علاقہ میں عاما ہوتا ہے . مَـ وُطِعًا الْمُرْطَرِف كے طور بيد استعال بوتوسعني بوكا روندسن كى حكه اورأگر بيم حدر سمجها واست نومطلب روندنا ہوگا مطلب بیرہے کہ محاذ جنگ پر سینجینے کے لیے راستے کی جتی مجى تكاليف برداس ت كري سي مي مي الكان الكين اطابر سي جب كسى دور سے رکھک کی ذہبین کو یا وُل سے رو نداجائے گا نو وہ صرور خضبنیاک ہوگا اور مستعضر آئے گا، لہذا وشمن می طرف سے خصے کا اظہار اور اُس سے عال ہونے والی برحینرخواه وه مآل کیصورت میں ہویا اسلحہ کیصورت میں بخوراک کا ذخیرہ ہو یا مونشی ہوں ۔ حبریہ ہو یا بھے دشمن کے لوگ قیدی نیا سالنے مایش ہو کھے بھی حال ہمر، فرمایان تمام چیزوں کے برے بین محاہدین اسلام کے ہرمزمکل کے میں ریمی اکسے کہ الکرکے را سنے کے محصور سے کی لید، بیٹیا ہے اور اس کا انتخیلنا کو ذاہمی نیکیوں ہیں درج ہوجاتا ہے اور قیامسٹ کے دِن ان مَع يعزول كا اجرعظم عال بوكا كبونكم إلنَّ اللَّهُ لَا يُضِيبُ أَجُرُ الْمُصَرِيبُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيبُ أَجُرُ الْمُحْسِنِينَ التلويعالي شي كمهالنه والدل كالمجريجي عنائع نهيس كمدّا لمبهرانهين مرزيك على كابورابورا بدله دياجا تاسيئه ـ

مالاغرج كزركجا اجر

اش کے رسُول کا نام جھیوٹرا آیا ہوں بھنرست بھٹڑنے نصفت ال لاکمڈیٹ کہر دیا بھنرت محمان اللے اس قدر خرج کیا کہ حضور علیا کسلام نے فرایا، اگر آج کے بعدعمان كوئى يى فى فركىست قدكاميا بى كے يالے اس كاليى على كافى ب -التلوكي داستني بي غرج كرين كاعلم قانون بيسب كراكب روسب خرج كرسف كمد بدي برائة تعالى دس كنافل بسعطاكرة سي مكرها دك يعطين انفاق في سيل الأركامم ازكم اجرسات سوكن موتاسي راس سي زا<sub>. ده</sub> جنناعطا کرنے اس کی توٹی صرتهبر جیجے حدیث میں آتاہے کہ ایکٹنخص نے ایک اوٹٹی می کجاوہ اور بالان جہا د کے یاسے صنورعلیہ اسلام کی خدست میں بیش کی اسے فرایا، ببت احیا، الله تمهیں اس کے برسے می قیمت کے دِن اسی طرح کی کئی کی اٹی ساسٹ سواونٹیاں دسنے گا ۔ فرايوه جوبى كم إن ده حرج كرس وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا اور جادك سلے کوئی تھی وادی یامبران طے کریں اللہ کیٹنے کھائے۔ تو ان کے سیالی لکھ راطاك المنزكة الله اكتسن مَاكَانُوا لَعُ مَلُونَ ناكہ العٰوان كوبہتر بركہ شے الن كامول كام وہ انجام مبنے ہے ۔ ظاہرہے كهركام سيدرادني ككام بركيونكر ملائي ككام مي تواحيا بالهزيس من ربير باست فابل وكرسي كر عبض كام حن موست بي اور بعض احن، مكر عزائے عمل ہمیشہ احسن ہوتی ہے خواہ نیکی کاعمام عمولی نوعیت محامہ ویا اعلی درسیے کا ۔اللز تعالی اجھے کام کے یا مہترسے ہتراجر عطا فرانہ بهرحال اِن آیات میں جا دکی فضیلت اور اس سے ہونے <u>وا</u> ہے نفع كا ذكر فروا يا كياب - الطرسے راست ميں شكلے طابے محامرین كام رہر · فعل اور اگن کے راستے ہیں آنے والی ہر پیٹنکل کے برسے میں الٹرنعا کی ب ترین اجرع الکریکا ۔ اسی طرح حباد کے بیے خمری کرید ٹر کا اجرو خواہ تھوڑا خرج كيانگيا بهو يازيا ده ، جيشه بهترين ڄي ڄوڻا -

الستوبة آیت ۱۲۲ يعتذرون ١١ درس جیل و رو ۲۴

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَاتًا فَكُولَا نَفَرَ مِنُ كُلِ فِرُقَةٍ مِنْهُ مُ كَايِفَةٌ لِلْبَكَفَقَهُوا فِي اللِّينِ وَلِيَ مَا رُوا قُومُهُ مَ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُ وَ ع يَحُذُرُونَ ﴿

ترجیحہ :- اور یہ مناسب نہیں کہ سامے کے سارے ہی موسن کورج کر جائیں (جاد کے لیے)پیں کیوں نہ نکلے ہرگاوہ یں سے ایک سصہ تاکہ وہ تمجھ عال کریں دین میں ،اور تاکہ وہ کمرائیں اپنی قوم کہ جس وقت کہ اُن کی طرف واپس لوٹ كر آئيل اكر وه لوگ يج عابيل (١٢)

كذشة أيات من الشرتعالى سنهجاد سسه تيتجه ره جانب والوركي ممت بیان فرا نی تھی کہ مینہ اور اطراف میں سے نے والوں سکے سیلے یہ کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ وہ جہادے گریز کرتے۔ انہیں چاہیئے تھا کہ وہ جہادے سفر میں وافع كے ساتھ رفاقت اختيار كرستے - التر نے يہ بھي فرمايا كر اہل ايمان كو چا ہيئے تھا كر وہ بنی کی جاز، کو اینی حافی ل میرترجیح شیت ، اس کا فائدہ بہموگا کہ الترکے راستے میں میں الكليف ، بريشاني مامشفت برداشت كرني ليريكي ، السرتعالي مراببي بانت كياك یں نیکی منکھے گا۔ اور اس کا بہترسے بہتر اجرعطا فرانے گا۔

جب الشرتعالي سنے جها د سے بیچھے سُہنے والوں کی بار بار نی<sup>مست</sup> بیان فی<sup>ا</sup> ئی

تو بعض ملانوں کوخیال پیا ہوا کہ ہرملان کی ہرجہا دیں شرکت لازمی ہوگئی ہے اور

أقيم

رلط ِ ايات

اس سے کی صورت میں مھی گریز نہیں کی جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اعلان جہائے
کے ساتھ ہی سب کے سب لوگ اس کے بینے ملک کھڑے ہوں خواہ اتی امور
دنیا کو نظراندازہ کا کہ نابڑے ہے بچونکہ یہ بات ختا نے خداوندی کے مطابق نہیں ۔
مقی لہذا آج کی آیت کر مجہ میں التہ تعالی نے تقییم کارٹی تعلیم دی ہے کہ تمام
لوگ صرف ایک ہی کا مم کی طرف متوجہ نہ جو جا ہیں بلکہ مجھ کو گر جہا دیں جائی لوگ صرف ایک ہی کا مم کی طرف متوجہ نہ جو جا ہیں بلکہ مجھ کو گر جہا دیں جائی تریک میں میں تعمل تربعوں دوسے ردیگرامور کا کام سنجھالیں تاکہ اجتماعی زندگی میں می قسم کا تعطل نے بیا ہوجائے۔

نزید ہوجائے۔

بعض مف من ماخیال ہے کہ یہ آست جاد کے تعلق نہیں بکداس کا

تعلق دین کی علیم حاصل کرنے ہے ہے۔ آست کے ظاہری الفاظ مجارت الله تعلیم دین کی علیم حاصل کرتے ہے۔ آست کے ظاہری الفاظ مجارت الله تعلیم دین اگر آست کا یعنی لیاجائے آٹو مطلب ہوگا کہ تعلیم دین اگر آست کا یعنی لیاجائے آٹو مطلب ہوگا کہ تعلیم دین کے حصول کے لیے سب کے سب لوگ ہی محصول سے ذائل جائیں بکم مرحوات توجو دیں اور باتی لوگ اپنے کی او بار کی طرف متوجہ دیں کوئی زراعت یا ہجات کا کا دوبار کر آب ہے صندوت وحوفت میں متوجہ دیں کوئی زراعت اختیا میں کی خوات میں مصروف دیس اکر کی تعلیم دین کی طرف مجموعی نظام زنگ کی تعطل کا تنکار نہ ہوجائے۔ اور جولوگ تعلیم دین کی طرف متوجہ ہوں ، وہ علم حاسل کرنے امور میں راہمائی کہ یں تاکہ وہ جی احجائی اور برائی متوجہ ہوں ، وہ علم حاسل کرنے امور میں راہمائی کہ یں تاکہ وہ جی احجائی اور برائی واپس آکر باتی لوگوں کی دینی امور میں راہمائی کہ یں تاکہ وہ جی احجائی اور برائی واپس آکر باتی لوگوں کی دینی امور میں راہمائی کہ یں تاکہ وہ جی احجائی اور برائی دین کے حوالے آبی لوگوں کی دینی امور میں راہمائی کہ یں تاکہ وہ جی احجائی اور برائی دین کی کر یہ امن کا سے نہیں کی سے برائی کے سے برائی ایست نے کہائی کہ یہ تاکہ وہ جی احجائی اور برائی دینی امور میں راہمائی کہ یہ تاکہ وہ جی احجائی اور برائی دین کی کر یہ امور میں دینی امور میں دائیا گی کہ یہ تاکہ وہ جی احجائی اور برائی کے دین کی کر یہ انہوں سے نے کہائی کہ یہ تاکہ وہ جی احجائی اور برائی کی کر یہائی کہ یہ کر یہائی کہ یہ تاکہ دینے کی کر یہائی کر یہائی کر یہ کر یہائی کی کر یہائی کر یہائی کر یہائی کر یہائی کو دینے کی کر یہائی کر یہائی

می تمیز بیاکرد کے برایوں سے بیج تمیں۔ مفترین کایہ فرواتے ہیں کہ عام حالات میں حباد فرض کفا یہ ہے جس کامطلب میرے کرمسانوں میں سے ایک جماعت کے لیے لازم ہے کہ وہ جہا د کے لیے ہروقت متعد سے اور باقی لوگ لینے لینے کاروباری مصروف رہیں۔ اس طرح جہا دکا فریعنہ سے کی طرف سے اوا ہوجائے گا۔ مصروف رہیں۔ اس طرح جہا دکا فریعنہ سے کی طرف سے اوا ہوجائے گا۔ اور اگر پوری جاعت المسلین میں سے کوئی شخص تھی جہا د کے بیلے تیار منہ ہو تو بھیر پوری کی بیری جاعبت گنگار موگی -

البنة خاص حالات مي حها وفرض علين بن جاناسين حبب وتمن سلمانول كے علاتے من حله اور بوعائے توفقہائے كام فراتے من كرائيں عالت مي برمهان مرد ،عورت ، بیجے اور لوڑھے برجہا دفرص میں ہوتا ہے ،ایسی ورت جها دمی حصدلینا لازمی ہوجائے گا . توجوان آئے محاذیر دیٹمن کامتھا مکہ کریں گئے برب محتموط سے لوگ سامان مہا كرنے استرى نظام كو حلاف كے ذمر دار ہوں گئے، اگر زخمیوں کی عیادیت دغیرہ کے لیے بانوراک ہم بہنچاہےکے سي عورتول كى خدماست دركار بول كى تروه بھى كيائے تصف كا فرنيند اسجام وس می بخرض یک مفرورت سے وقت ہر فرد برجها د فرض ہوجائے گا . مبس طرح بها دیک دو <u>حصیه</u> بس اسی طرح حصولی علم وین تھی دو حصوں میں نقتم سے علم دین کا بعض حصد فرص کف یہ اور بعض صدفرض ی ہے۔ فرض عین کرہ تصد کے بچر مرمرد اورعورت کے کیاے حاصل کرنا لازم ہے چھٹور کا بینفی شریعین بیں فران می جودسے طککٹِ الْعِسلِّرِ فَرَلْفِئَةُ عَلَىٰ حَصِلِ حُرْدِلِهِ تَعِنى بِرَمِلَان مرد اعورت بيعلم كاحسول فرض سبت . مف من كام فزماتے ہيں. اس مي عقيد \_ كي ورستى الى التيركا حاننا انترك كاليجاننا، رسالت برايمان ، قيامست برايمان ويخيره شامل بي ربرايسي نبادي بينري بي جن يد دين ي عمارت قائم برني بيد المذا اس علم كا عال كرا م عاقل بالغ کے لیے صروری ہے ۔ ریس سے کوئی فردیھی تانی نہیں سے فرصني عبا داست كيمتنعلق علم صل كمنا أبهي فرصن عين سبت . نماز أورروزه كى مرائى كا حاتنا ، جج اور زكوة كى ادائيجي، داجبات اور تنس كاعلم وغب را فرض مین میں داخل سے ۔اسی طرح علال وحرام کی تمینر اسور اور تجارات میں

اتباذكرنا بحقوق العباد كاعلم بهونا وعنير سستنج ليصنروري بي بوشخص محسن للعلى کی نبا دیرکسی فرض کی ا دانیگی کمیں کوتا ہی کریگا یا کوئی علطہ کا م کرسے گا تروہ مجرم ہوگا علی دین کا دوسرا حصدا سلام کی حزالیات، DETAILS بیشتل سے اور فرض کفائیمی آناہے۔ اس بی تشریعیت کے تفصیلی مسائل استے ہیں ۔ نماز روزه ، جج اور زكواة وغيره كينفصيلي سائل ، نكاح ، طلاق ، ورأثت ، صلح و جنگ دعنیرہ ایسے سائل ہی جن ریعبور حال کرنا ہڑخص سے یعے صنروری ہی مكر قوم مي سي معض لوگ عبى اگر فصيلى علم دين على كريس كے اور وفت صترورات دوسے رادگوں کی راہٹائی کرستے امیں سکے توب فرحن اوا ہوجائے کا ۔ اور اگرکسی حلقے میں کوئی می خص تفصیل علم حاصل نکرے توسکے سب گنه گارہوں نیکے، وجرب<sub>یہ س</sub>ے کہ بوقت صنرور سنٹ ایب عام آ دمی سے معدوريافت كردر والشركام والطركام ترييب كشفاست كثوا أهسل الذكر إِنْ كُنْتُ لِلْهِ لَا تَعَرِّ كَامُونَ الْرَبْهِ مِنْ الْمُرْتِينِ سَي جِزَرُاعِلَمْ نِهِي جِي تَوْعِلِمُ كَفَ والول سے اوجے اور اگر بوری سبتی میں کوئی شخص تھی ایسا نہیں موگا جواؤلوں کی اہمائی کر سکے ، ان کوحق و باطل اور حرام وصلاک سے آگاہ کرسکے ، ای کے نكاح طلاق اور وليتت سيسائل الكرك ، أن كوزكواة اور جج كي تفعيلا بتاسيح توجيراس لاعلى كاوبالسب يرطيب كاريداليامي فرعن كايب جيه مبت كي تجيئر وتكفين اور اس كاجنازه وعنيره أكبرير كام تعبض مسكمان انجام مے بیں گئے توسب کی طرف سے فرص ادا ہم جائیگا اور اکر کوئی شخص بھی انجام نہیں دیے گا توسب گنہ گا رہوں گئے۔ یهاں مربح نیج علم دین کی باست ہو رہی ہے تومطلب یہ ہے کہی تن

عارین کاحصول

بہن ہے ہیں ہے ہے۔ مہری ہو ہے۔ ہورہی میں استی کے بیار ہے۔ استی کے بیار سے کے بیار سے کورگرہی علم عال کرنے کے لیے توہنیں ما سکتے ۔ مکبرنظام زندگی کومبلانے کے لیے کئی کومنردوری کرنا ہے کسی کومنی اُڑی کا کام انجام دینا ہے بھوئی آجرہے ، کوئی صنعت کا رہے سب کو اپنا انیاکام انجام دنیاسے۔ مدین شرعب میں آئے۔ کرحفرت عمر الکی ہے۔ اور کے اسے کرمفرت عمر الکی کے دائی ہے۔ اور کی خدیت اللہ کے دوارت میں آئے۔ اسے نگا مَنیا وقی ہم دونوں نوبت بنوبت یعنی باری باری حفور کی خدیت میں میں آئے۔ تھے۔ فروا نے ہیں کہ ایک دِن میں حضور علیا اللام کی خدیت میں ماخر ہونا اور میار شرکی کا دیجر ایول کوسنجال اور کی بانی بلا اور کھیتی باڑی پر تاجہ دیا ۔ میں دون میر حضور علیا اللام کی عبال کی کہا کہ تا اور میار ساتھی کرجا کہ تا دیا ۔ میں دان میر حضور کی نگرانی کرتا اور میار ساتھی دن میر حضور کی خدید دیا ۔ میں ماضر رہتا ، جو آئیت نازل ہوتی اپنی علیا اللام کی طرف سے خدم جاری ہوتا تو دہ مجھے آئی تبادیا ۔ اس طرح ہم نے باری مقرر کر رکھی تھی کہا کہ دونوں علم حال کر نامی کن سے دیا جاتے تو کا روبار کرنا میکن کین کونکے آگر دونوں علم حال کر نامی کے لیے چلے جاتے تو کا روبار کرنا میکن نہیں دہتا تھا ۔

الْمُفُّهِ مُنُونَ لِينَفِ مُولِي اللهِ اللهُ ا

غَوْمَهُ عَهِ إِذَا رَجَعُوكًا إِلَيْهِ ثَمْرَ الكرجب وه ابني قوم كى طرف واپس ر الله الرئيس توان كودرا بيش - البنے علم كى روشنى ميں اسنيں نيكى اور برى كى تميز كرا بيں . اور ہر رئیے سے مل کے ناریج سے آگاہ کریں جس سے وہ ڈرعا بیں اور مرانی کو تھیوڑ ئىرنىكى كى طرصت داعنىب بهوجا ئىس - اس كانىتجەيە بهۇگا . كَعَىكْھە ھې ئىچەندۇۇن کہوہ لوگ دنیا وآخرت کی ناکائی اورمنزاسے بیج جابیں گے۔حبب دہین کی نعیمعام ہوگی ، لوگول کواچھے کا م کی طرصت ریخبست ہوگی ا در برسے کام سسے نفرت بیاہو مائی تو وہ الگرتعالیٰ می الصی سے بیج عابی کے۔ علم كاحصول كونى معمولى كام نهيس ب مكراس كے ليے دور دراز كا سفرافتنیارکر الله ناہے اور سخت ملحنت کرنی ٹی تی ہے ا ام سنجاری فرآتے ہیں اضعا العسلم بالتعباء *یعنی علم سکھنے سے عال ہواسے۔ یہ ہیزی* كهر بنيط بطائے نهيں ل عاماً مكبرات وكے سامنے زانوسے تلمذ تذكر الرا ا ب علم محصول کے بیام دنین کرم نے بڑی بڑی تکالیف اعظائی ۔ ا الم منجاری الم محدم مصنف عبارزاق وغیر بمرکے حالات بیر صفے سے معلوم ہوتا ہے کر اسنوں نے صول عمر سے لیے مفرطے کے۔ راستے کی صعوبتی برداشت کیں ، میر کے اور پیا سے کہے . اس کام کے لیے عمر کاقیمتی حصیصرف سمیا ، تو نتب عاکر دین میں تمجیمہ پیدا ہوئی اِصل علم دین كاعكمهي يجددنيا ادر آخرت دونوں مكبه فزروفلاح كا ضامن ہے ۔ جہاں دین کوموُخر کرے ونیا اور سیٹ کومقدم کیاجاتا ہے۔ وہاں ذکت کے

رلیکت فقائمت اور تمجه الدین میں نفقہ سے مراد فتم، فقائمت اور تمجه سے اور تمجه سے اور تقیم سے مراد وہ اسلامی قانون ہے سے المر تقیم سے افذکہ کے عام امریت سے سامنے اسان صورت میں بیش کیا ہے ۔ اس سللے میں امریت برسب سے زیادہ احسان میں بیش کیا ہے ۔ اس سللے میں امریت برسب سے زیادہ احسان کے بخاری صلاح ، د ذیاض

ا ما م الجوهنیفه <sup>و ک</sup>ا ہے چینوں نے قرآن وسنسنٹ سسے دلبیر چ کر کیے ا<sup>س</sup> علم كومرنب كيا رباقي رميي سه باست كرنج نثيبت انسان مرتخص سيسي غلطي بھي ہورگئی سب موٹی بھی شخص غلطی سسے ایک نہیں۔ اس بنا بریفقہ میں بھی معب*ض* غلطيال بهويحتي بس محكران محدوه غلطيول كي ومستنصر ساري ففتر كولفرست كا نثانه نبانا درسنت تہیں بھنورعلیا *لیلام نے فقا ہست کی تعربعی فرا*لی ے مَنْ عَبِدِ اللَّهُ بِلَهِ خَسَيْراً كُيفَقِهُ لُهُ فِي الدِّينُ حِس كَ ساعقداللرتعالى عبلائي كالأده كمة اسب أسع دبن ميس مجدا ورفقا بمن عطا كمرة كيئتي وبن ئ علىم كومهيشدا وليتن عال سبيح جب كمر دنيا سمع علوم وفنون كونانوى جينيب على سب. دنيا كاعلم محص اساب معاش برميني ہے حبب کم آخرست کی کامیا بی کا انتصار علمہ دین بہہے۔ اگر دین کاعلمہ صجیح نہیں ہو گا تو گھراہی بیل ہوگی ، فسرتنے پیلے ہو ل کے الوگ خود گھراہ ہوں گے اور دومسروں کو بھی محمارہ کریں سکے ۔ بهرمال فقداكيب فالم تعربين جين فقائ كرام في قرآن وسنست سے افذ كريسے بيش كيا ہے ۔ امام انوحنيف و کے ناديك فةكىتعربيب معرفة المنفس مالها وماعليهاليخالكي تفس کے لیے اس چیزول کی بچان جڑاس کے حق میں تفیدیامفٹر ہیں ۔ ترندى شريعيت بين صنور عليدال لام كا فرمان سب كرمنا في آ دمى بب دو آب كبيئين بالى عالى حُسُنْ خُلُق وَلاَ فِقُهُ فَا فِي الدِّيْنِ اكب جيز خوش اخلاقی ہے جدمنافی میں نہیں ملتی ، وہ ہمینٹ گالی ککویے ، غیبت ایرزبانی ا ایدارسانی وغیرو بهااده رسامه اور دوسری چیزتفقادف الدین سب ما فتى كو دين كى محجه بھى عاصل بنيں ہوتى . دين كى سحجه التّر نعالى كا بہت بڑا انعام ہے اور میرائش نخص کوچ صل ہونی ہے جس سے الٹر تعالی مہتری کا اراده فردا تسيتے۔

له بخاری صل ۱۶ (فیاض)

مجن**ت** کی ض*ورت* 

دین کے اصول اور فرق ع کوجلنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ب والم الويسف كامقوله سب العِيلُمُ لَا يُعْطِينَكَ بَعُضَفَ حَتَىٰ تُعْطِلِياءَ حَلَاكَ حِب كُ توعلم كے بلے ابناسب كي وقف نہیں کردیگا.اش وقت کے علم ایا تعبض مصیحی تمہیں نہیں دے گا۔ علم کے حصول کے سیامے ال، وقت، توانائی حزیج کرنا پڑتی ہے سلف الجین نے اس کام بیعمری صرف کردیں محض اخبارات اور رسائل براه کركونی تنخص محتد بهیں بن سک اور مذربیرج کے ام مرکھ کواسلام اور اسلام کو کفر كأام ني سكة ب ، فيحيح كوغلط اورغلط كوفيحيح قار دنيا علم نهبل مكبرحاقت ہے ، یہ توسیے دینی اور نفاق کی علامت سے مالیا کنوا غیراتوام کی تقلید کا یتی ہے ، استعارینیں کہ سے علم کے لیے توٹری محنت مرنی ٹرتی ہے سلعت معنسرین اور کمی تنین باعمل اوگ تھے۔ اننوں نے دین سمے بیے بڑی تری قرابنا*ی بیش کیس اکتا بن محصین اور لوگون کوتعیلیم دی اور اس طسرح* دین سے بیشے کی آبیاری کی ۔ انگریزی نطام تعلیم سی نزتر انتاد کا احترام ہے اورىد شاكر دكوسليف فرائض كاعلمرسيد، بيال تولك كاورلوكيول كم درمیان اور استنادو ک اور شاگریکول کے درمیان معاشقے علتے ہیں۔ گہیں سگائی جاتی ہ*یں ،عربا نی کا دور دورہ ہوتا ہے ، میال ا*دب واحترام کالحاظ کہاں ہوتا ہے ؟ اس کے برخلاف دینی علم کے اساتذہ اورطلبا و بب مردرسي كاادب واحترام اورشفقت ومحبت وسيحضم آاب حصرت مولا احمرعلی لاہوری کے حمیعیت العلمائے ہندگی مٹنگ مرحدث الانشخ الاملام بيمين احدني كريم وحردكي مي فزما يا تفاكرميرس كفطنون يرد ہوتا تقام گئر میں نینج کے سلمنے بیٹھ کمر مار مار کھنٹے کم کھٹنا تبدیل تذکر تا كربه خلاوب ادسب تفاريه توبهاسے دور كے بزرگوں كا حال سے رائيں جس فدرادب تھا ولیاہی اہنوں نے فیصن بھی ماری کیا۔

عم دين كانقدك

برزوا ناسخت انخطاط كازما ندحا رابسي حس مب علم دين كي طرحت رغبت مى إتى نهير رمى رجب كم صيح علم نهير بوكا لوكول كي فلكلان كامل كيسيديش كياحا سي كار بهه المي سايكوط كي طرف يدل مغركرت بوئ ظرى مازك ليه اكب كادل كامور كارسين ينج نو يترحيلا الام صاحب بنيس بن دريافت كركي يمعلوم مواكراس علاقے کے سامت گاؤں کا ایک ہی امام سبے جرمفتہ میں آگیب دِن برگاؤں میں حابا ہے اور ایک آدھ نماز مربط دیتا ہے ، البتر نکاح ، جنازہ ،ختم دینے و سے لیے صرورسٹ ہوتو مولوی صاحب کو ملا لیاما تا اسخطاط کی انتهاسے کرلیتیوں کی بستیاں علم دمن سے خالی ہیں ۔ لوگ دنيا كى طرون دا يخسب من من تفقه فى الدين كون على كريگا ؟ بنجاب کے آسورہ حال زمیزاروں، تاجروں،صنعتکاروں اور وکلاکی دیجھ یس ہے کون سے جواپنی اولاد کوتعلیمہ دین سے لیے وقف کریاہے سب دنیا وی تعلیم کے دیکھے دور سے ہیں سرتوبس ماندہ علاقوں کے غ میسی عزبالوگ مرسول میں آتے ہیں -ان میں تجھ مفا دہرسسند اورنودغ وغرض بوستے ہیں ، تا ہم السراہتی میں سے بعض کو نوفنت عطا كمرتاسب أوركسى حذكمت تعليمى عنرورياست بورى بوتى بس ورنه عامطة بربيميان خالى نظرا تاسيے -

السنوبة 1 آيت 178 يعـــتذرونِ ۱۱ درس چل دسه ۳۳

لَالَهُ اللَّذِينَ المَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِّنَ الْكُونِ الْمُنُوا قَاتِلُوا الْأَدِينَ يَلُونَكُمُ مِّنَ الْكُونِ الْمُنُوا قَاتِلُوا الْدِينَ يَلُونَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِبُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

تر حب ملے اسے ایمان والو! کراستے رہو آن کوگوں سے ہو تہائے قریب ہیں کافرول میں سے ، اور چاہیئے کہ وہ پائیں تم میں سنتی راور جان کو کہ بینک اللہ تعالی متقبول کے ساتھ ہے (۱۳)

إس سورة میں زیادہ ترقبال فی سبال کا ذکر ہے ،اور اس سلطے بین منافقین کی ربط آیات بهست سی ذرمست ببان کی گئی سب کیونکروہ جاد سے پیچھے سے شعے۔ اس کے ساتھ ساتھ ائن اہل ایمان کو تبنیہ کی گئی سے ہومحض سسنی کی وجہسسے غزوہ تبوک میں شر کیپ نهیں ہوسسے تھے۔ درمیان میں التر بقالی نے جاد اور حصول علم کی فرضیت کا ذِکر بھی کیا ۔ عام حالات میں یہ دونوں چیزی فرض کفایہ ہوتی ہیں۔ اگرمثلا نوں میں اہرین کی ایک ابسی جاعت موجود ہوج جہا د سے ہے ہر وقت مستعد ہوتو یا تی مسلانوں کھال سے بھی بیر فریضہ ادا ہو جائے گا، ادر اگر کوئی بھی سلمان جا دسکے بیلے تیار رہ ہو تو بھر ساکسے سکے ساکسے سلمان گنہگارہول سکے بصولِ علم بھی اسی طرح فرض کغایہ سہے اگر إن بس سے مجھ لوگ صولِ علم دین کی طرف متوجہ ہوجا ئیں توریہ فریفہ مسب کی طرف سسے ا دا ہوجائے گا اور اگر کوئی بھی علم دین ماصل نرکسسے اور لوگ امورِ دین سسسے سيے برو ہى رہب تو پيرسب كمنگار بو تطخيم عقدر سے كر دنيا كا نظام مى قائم سے اور جها دا ورعلم کے تقافے بھی پوئے ہوستے رہیں۔ جہا دا در تعلیم تعیض اوقات فرحن عین مجی بن جاستے ہیں۔ جب دشمن حملہ آ در ہو توعز درست کے مطابق ہر سما ان عور استعداد کے مطابق ہر سما ان عور استعداد کے مطابق ہر سما در ہو ہوں مرد ، حجود کئے ، بیسے جارا ہیں جائیں اس کے جبی دو حصے ہیں۔ ایک مصد لدنیا صروری ہو جا با سہے۔ اسی طرح علم کے جبی دو حصے ہیں۔ ایک فرصن فرمن اور دو در افرض کھا یہ ، انسان کے بنیا دی عقابہ اور اس کے ذمہر فرانس کے ذمہر فرانس کے خرمہ کا جانا فرض عین ہے ۔ جب کہ تشریعیت کی حزائیات کا علم فرض کھا ہم من داخل ہے۔

جها دی مختلف صورتیں ہیں جن میں علم کا حصول آور بھیراس کی تبلنغ بھی شامل ہے۔ بیلنع زبان کے ذریعے بھی ہونی سے ادر کتب کی اشاعت کے ذریعے بھی اس کے علاوہ مال کے ذریعے بھی جہا دہو تاسبے ۔ اور سست اہم صورست جہا دمی بفش نفیس مشرکت ہے ۔جہا دکھجی وفاعی شکل من ہوتا ہے اور معبی اقدامی شکل میں بحب دیمن بجوم کرمائے تو بھر مکی دفاع مسكسيك برحفيدا مراايا فرض الأكمة اسب وجادي بر دونو صوتي وا ب*ي اور ابل اسلام سبيليغ صنروري بي . اگرابل ايان حبا دسسے غفلت برتي* مر تو متن ير زوال أئے كا اور قوم تر فى كى بجلئے تنزل مي حلى على علائے كى . حبسة كمسملانول مس حديه حباد ندنده رمل ان كونر تى نصب بهوتى دىي مىخەجىب بەجەرىم خورىم دائىشوع جوگيا تومىنىت اسخطاط كاشكار بوگى م اس وقت دنیا بھرم**یں بمالوں کا کوئی مرکز ن**ہیں۔ دنیا ہیں سیجاس کے قرریب اسلامی ریاستیں ہیں محرمر مرکز دیست نہ ہوسنے کی وہرسسے بہمی دبط مفقود سہے اس کے برخلافت علیا کیول ، میودلول اور دہر لوں کے مضبوط مرکز موج دوس جومنظم طربيقےست صمانوں کے خلافت کام کرسہے ہیں ۔ بہی وجہسے کرسمان ہیں اننی کمزور پوچی مس کروه کسی ٹری طاقت کے فلافٹ نبرویا زمانہیں ہوسکتیں جہا كالميت كتأم متعلق صنور علياله لام كالرشاو ليصيص مَنْ مَثَّاتَ وَكُنَّهُ كَانِي لَكُورُ وَلَوْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفُسُ أَمَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ البِسِّفَافِ له مسلم صائك ۱۲۲ فیاض)

جادکی مختلف صورتیں

مىلاك اور فريفيرجياد بوضی اس مالت میں مرکبا کہ نہ توائی نے بالفعل جہاد کیا اور نہ اس کے برمرا۔

ارے میں لینے دل میں کوئی بات سوی تو الیاشخص نفاق کے سنجے برمرا۔

ایک مقام بر لیسے خص کے تعلق آنا ہے مات میں برم مان برجا دی تا کہ ایسان نے میات فی المیاسی میں برم مان برجا دی تا کہ کوئی المیاسی نہ کوئی الب تہ کہ موت مرا کمی نہ کہ کا دو خات ہوگئی ۔ الب تہ جا داور اس کی نریت کا سلسلہ نزول میں کہ بہ جاری دم گا ۔ اگر کمی کوموقع نہیں بل کا کہ وہ جا دمیں نزول میں ہوگو کم از کم اس کی نریت یہ ہوئی جا ہے کہ جب بی میں وہ با دیں وج اِ جا دمین حصر ہے گا ۔

مرکزیت اسلام

جيباكرييلي عرض كياكم المانول كي مركزين ننهو في وجبس ونيا بی ان کی حالست بهت کمزورسه - اکیب امید بیدا بهو کی تھی کمریاکت ان بوری دنیسے بے مرکز اسلام بن جا تامگرافنوس کہ استیک میزا قدار میں ہے قامے رمرا بال برست سے سی نے بھی اس کام کواولبیت ننیں دی اسلام کا ام تو برتئے <u>طامے نے</u> لیاکبوبحہ اکتبان سے بچانویں فیصد باٹندسے نماع طور ترکیا اُن ہ*یں اور اسلام سکے دعویار ہیں تقسیم ملک کی ویب سے کمان اس خطریں انجھے* بهي تشكيري لجنامخ يحكموان اسلام كانام كينه براس كيفيجوري كرعوام كي غالب اكثرسيت اسلام كےخلاف ايك لفظ ككسىننا كوارانىيى كىتى ملكر ماکمان وقت نے نفاذِ السلام کی 'دمہ داری آج کہ بوری نہیں کی ۔اسپر کار افكارهي ستعاريس، سياست معلوب ب كرئى استراكيت جديعنى نظام سيمت الرسهد اوركوئى امريجي اوربه طانوى سوليه وارى نظام كاكرويره ہے۔ ایرنظام بھی ملعول سے کبزیجراس نظام ہم صرف دولہ حاتی ہے، نہ تو زرائع آم نی می عدست وحرمست کا خیال رکھا جاتا ہے اور نه اخراجات بیکونی با بندی ہوتی ہے امبی وجہ ہے کہ فلم انطر طری انھیلول کے فوع اور عمارات کی تعمیر مہیدے دریغ روبیہ صرف کیا جا تاہے فرود

ا*سلامي* نفاح جيس

نے بڑے عرامے میں رتعمیر کردے سوایہ داری کا اظہار کیا تھا اور آج ہم ہڑے ہے۔ سيرطيبط اقصرصارات اوراسلى كالول ميكروطول ريي غريج كراسي عوام کی غربت کا ذاق اڈا سے ہیں۔ اس نظام کوٹوالٹرنے کیے اُخری بی کے ذریفے تم کیا تھا امگرائے وہی نظام سوایہ داری پھرغود کر آیا ہے۔ نزول فرآن سے زملنے میں دونمیا دی نظامہ سے معیشت دائج تھے اُس وقت قبصروكمسرى كى دوسيرطاقتول مي سسكررى ايشا اورلورب سي تجهير تص بمبعط تفاجب كه قبصركي انحق من بورب كا اكثر حصدا ورمشرق وسطى كي علانة تعے اس زہ نے میں نظام معیشت بھی دوطرے کے نئے انکیب امریحہ اور مبطان برجیبا نظام سرای داری تفاحس کے ذریعے سرعائمذاور ناعائز درائع سے دولت اکھی کھرکے کسے من طنے طریقے پر حزرج کیاجا تھا ۔ دوسری طرمت اشتراكيت كانظام تفاحس مي نعدا كامسر يست أنكاري كردياكيا تها أرج بمي دين كالمسخ الرايا عالمة السب ادراس افيون ستعبيركا عالم اس نظام می شخفی مکیست گوختم کریسے تمام ذرائع بداوار سحومت کی تخوبل می سلم بلیے جاتے ہیں۔ الام شاہ ولی النتر می دسٹ دہوئ فرنستے میں کرائٹر تعالی کی شیت میں میر بات تھی کہ ان دونظاموں کوئی عربی کئے ذریعے ختم كمدد بإجبست رشاه صاحب كي اصطلاح بس البحبيت بعيى طلال وحرام كالمبال دونرں نظاموں ہیں نہیں ہے ، یہ صرفت اسلامی نظام معبشت کے جوملال وحام كم تميز كه أسهد و خلاته كي كى وصلانيت كالميس تصور بيش مرتاب، انبیا علیم السلام کی تعلیم کوداضی کر آسید اشتراکسیت کے برخلامت اسلام في ذاتى مكيت كوهم نهيس كيا كيونكم به فطرت تصے خلات سے اسلام نے می ملیسن کرتیا مرکیا ہے اور اس کے ساتھ ما تد تفاوت ورماست كومى الكسب اسلام بركسى الماك باغير الم كوبنيا دى هوق ست محروم نبير ركه ماسكا - اسلام كايد زرب اصول ب كدبر شخص كومكان ، تباس ، فوراك م حت

ادرتعلیم کی بنیادی سرلین ملی مابئی سگررسب مجداسی وقت ممکن ہے حبب ملانول كودنيا مي كهير اجتاع بت علل مورحيب مسلمانول كوكيني وسائل بیکمل کنٹرول مزیواور اہنیں استعال کرسنے کی استعار دنہو، اسلامی فلاى نظام كيے قائم كيام سكتے ؟ آج توجالت برہے كرجارے تمام ترقیاتی پروگام میرونی ماہرین تیار کرنے ہیں کہیں کھیل <del>تماستے</del> کی ترقی کے یا سیمیں بن رہی ہی تو کہیں فلم انڈسٹری کو ترقی دی جارہی ہے میرمیات کی دزارتی نتی میں اور پیران مر کرو طول رویے کے پلان غیر کھی ام ری تیار کرتے ہیں واس انحطاط کی وحبر رہے کہ عرب وعجم میں میں میں مانوں کو مرکز بیت عاصل نهیں. برسراقنار لوگوں کوسینے اقتداری فیکے رستی سبے کہ وہ قائم رہنا علمینے نام ننا جھبورست کے نام بربہویا ارش لاء کے ذریعے سے السلام کا الم ينفسد انتدار ملا موما سونترم كايرجاركرسفسد اسلام ببرعال بيه تمام بإطل نظامول كي خلاه

ا ورحقیقت ملت منیفید کا سرکندنانه کعبه تقامگد ولی ریمشرکون کے جادی منیت منیفید کا سرکندنانه کعبه تقامگد ولی ریمشرکون کے طبعی تیب طبعی تیب منابل کا در اس دوران المثر سنے منیفی کی ورسے منورعلیدال کا در کا میں در ان المثر سنے منابل کا در اس دوران المثر سنے منابل کا در اس دوران المثر سنے منابل کا در اس دوران المثر سنے میں در اس دوران المثر سنے منابل کا در اس دوران المثر سنے کا در اس دوران المثر سنے کا در اس کا در ا

کفاریں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروج تمہائے نزدیک ہیں۔ اس آبیت میں السٹرنے جا د کاطبعی اصول بنا یہے کہ دین کے غیے کے سے جنگ لینے گھرسے مشروع کروجب کس تمہائے لیائے لوگ

سے مبلب سے طرحے سرح کرد جب بھی مہلے ہے مات وک ایمان نہیں ہے ایم کئے یا معلوب نہیں ہوجا میں گئے اس وقعت کہا ریمان نہیں ہے اور کئے یا معلوب نہیں ہوجا میں گئے اس وقعت کہا

نها دا بروگام بیرون کمک کامیاب بنیں ہوسکا ۔ اگر قرمیب والول کو تھی داکھر دور دالوں سے متنا بلہ نشروع کر دیا جائے گا تو بیرا کیسٹے بیر طبعی فعل ہوگا ۔ خیا ہجہ

مصنورعليال لامه في ست يبلي النف خاندان اور مك كوكول يني قريش مكهد حبادكا فأذكب سلطهم انهيل بركمه مقام يزيكست دى بسلطم میں اصر سے میدان میں اگر جیسلمانوں کونقصان اٹھا ناپڑامگر قریش بھی اسسے کرئی میامی ها دعال دکرستے. اس سے بعث ملانوں کوسیے درسیے کامیابی عاصل بوئيس اور بالآخريث مي محد فتح بهوگيا . بيمرا گليسال بيني موسط میں حرم مکے کو محل طور میں شرکین سے پاک کرنسینے کا اعلان کر دیاگیا، مسینے کے اطراف كي بيوديون اورعبيا يُون في طرى ما زنتي كبر اوراسلام كوزك بنچانے کی کوسٹسٹ کی ، اہلِ اسلام نے اگن سکے خلافت بھی حباد کیا ، بھرد بگر قِباً لی عرب توشکست دی اوراس طرح بدراخط عرب کضر ادر شرک سے يك بوكيا رجب قريب والول سي معامله صاحب بوكي تويير الم عربي ہی آسیے سے ہیرون مکے رومی مطنت کی طرف توج کی اور عُزوہ تبوک سے یے تشریعین کے سکتے جس کے تعصیلی حالات بیلے بیان ہوسی کے غرضيكه حبادكى ابتداء سليف قربيب والون ست كرك اس كا دائره بتدرت ك وسينح كياكي اوركيم وصنورعلي الصكؤة والسلامسك بعد خلفائ واشدين سن ا*سمش کوجاری رکھا*۔

صاحب تفنیر حقانی نے الم ابن عربی کے والے سے اس آبت کی تفییر میں بھاہے کہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو انسان سے قریب ترین اس کا اپنانفس ہے لہذا اس آبت کی روسے مب سے پہلے لپنے نفس کے فلاف جادکرنا چاہئے ۔ عکہ قائے الذی سابن جنبیا فی مسک بعنی تمہار دخمن تو تمہار سے بہلویں بطیا ہے ۔ یہ تمارانفس امرہ ہے مسک بیاس کے فلافت جادکرو۔ تزخری شریف کی روایت میں آنا مست بہلے اس کے فلافت جادکرو۔ تزخری شریف کی روایت میں آنا منس کے سابھ جادکیا۔ اگر تم نے لیے نفس کو کنٹرول کر لیا تو تم شائستہ نفس کے سابھ جادکیا۔ اگر تم نے لیے نفس کو کنٹرول کر لیا تو تم شائستہ نفس کے سابھ جادکیا۔ اگر تم نے لیے نفس کو کنٹرول کر لیا تو تم شائستہ نفس کے سابھ جادکیا۔ اگر تم نے لیے نور مذی صلاح کی روایت کی دوایت کی دوایت

بہاد بالنفش

ان ان بن حاؤ کے ، اور اگر تمہارا نفس ہی تمہار <u>ہے سب میں نہیں تو</u> بھیر وه کسی قانون کا پایندمنه چوگا-وه تو برمحاشی، فیانتی نظلم، زیادتی اور برانی بیهی مائل ہوگا، ایسانفنس انصاف کرفائم نہیں رکھ دسکتا، لہٰذا بیلے لینے نفس کو ظیک کرو، جوننها کسے بیے قربیب کرین ہے، بھیراس کے بعید دور فراس سے جا دکرو۔

فرايكا فرول كے ساتھ جادكا اثريہ ہونا جاسئے وَلْيَعِدُ وَافِيكُو ۗ غِلْظَالَةً كروه تهارك المرسخي إين رجب وتمن كتا تع لله كيط برجاك في المصنحي بيم أن كے ساتھ زنى كاسوال ہى بىلانىس ہونا مكبدائ كے ساتھ ايساسلوك مُحَسَمَّكُ تَسْعُلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعْدَةَ ٱسِْتُدَامِ عَلَى الْكُفَّا ر المستماية من المنطقة عمور مول الله ادر آب كے ساتھى كا فروں رسيخت ہیں اور اکیس میں رحمد آہیں۔ ایک دوسے سرکے ساتھ شفقہت و مہر با نیسے بِيْنُ ٱستَى بِي . دوس رَق مرم فرايًا أَذِ لَكَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ يُنَ اعَلَى الْمُؤْمِنِ يُنَ اعَرَّةٍ عَلَى الْسَكَلِيرِينَ والمائدة ) مُومنول كيديرس نرم أوركافرول كيك سحنت بن وأسى سورة بن بيحي كزر يكاسة يَّا يَتُّهَا اللَّهِيُّ حَجَاهِـ دُ الْكُفَّارَ وَالْمُسْفِقِ يَنَ وَاغَلُظُ عَكِيِّهِ جُرُّ لِي بَى عَلِيهِ السلام إكفار ادرمنافقین کے ساتھ حہا و کریں اور اگ برسختی کریں کفار سے ساتھ ما دمی منحتی اورمنا فقین کے ساتھ زبانی سختی کا حکم ہے۔ اکیب حدیث میرصنوعلیلام كايرفران مي ب انا منبى الرحمة لنبى الملعمة يسريمت والانبي بكون اوربي حبك والابني بول -آب في يعبى فرايا امّاضعي إ القسّال ب*ين بنس تحصيفي بول كين لطسنے والايمي ہوٹ -الغُرض إ النّعربنے* ذرا کی کمرائیان والول میں سختی بھی ہونی جا ہیئے ہیں کفار محسوس کریں ۔ ارشاد بارى تعالى توبيسه م كراج بم ملانول كى حالت و كيم يس

م کرید بیود ونصاری اور کفار و منگر کسن کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں مگرانس میں ایک دوسے رکھے تی میں بڑے مین ناور تندخو ہیں راب تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو جیکسہے۔ اگر آپس ہیں کوئی اختلامت بھی پیدا ہوجائے تو آسے آھن طريقے سے طے كرين عابے نے كراكب دورے رئے جانی و فرن بن حالمي . ا ہے کی تثمتی الفرادی طور ریم ای بائی جاتی ہے اور حکومتی سطح ریم ہی۔ دوسلان آپ کی تثمتی الفرادی طور ریم علی پائی جاتی ہے اور حکومتی سطح ریم ہی۔ دوسلان مك اميران اورعواق دي سالول سے ايک دوسے مرکے خلاف بريسر سيکاري م مزاروں ماہیں، اسلحہ اور جہا زتباہ ہو ہیکے ہیں جبجینیت مجوعی عالم اسلام کی مزدر كا بعث بن سب بي منكر دونوں فرنق اپني اپني ضدير اطسے بهوستے بي اور ساری ونیا سے سیمان لی کہ بھی ان کا نصفیہ نہیں کراسکے استمن میں السر تعالی کا واضح حکم موجود ہے کہ اگر دوسیلان طاقتوں کے درمیان جنگ ہوجائے تران کے درمیان ملے کر دواور اگران میں۔ سے کوئی فرنق زیا دنی کرتا ہے تو اس كم فلامن كاروائى كرو "حَتَى لَعِنْ إِلَى اَمِن اللَّهِ" والحجب الت) ہیاں بکے کہ وہ الٹرکی باست کی طرف توط آسٹے منگریاں کیا ہور وہے میلنگیں ہوتی ہی مشورے ہوتے ہیں، کمیٹیاں بنی ہیں گرنتیہ تھے نہیں کلما بكامي كى وجه برسب كرقراني بروگرام بيمال نيان بورالسب رجيب كساس ويكما يعلنس بوكا - اصلاح احوال مكن لنب -بهرطال التلرتعالىن كافرول كيسات كالمحتى كدف كالحكم دايد ان کے ساتھ الیاسلوک موزاج ہے جس سے وہ سمجھ عالمیں کرمسلمان سمجے سخت ہیں اور ان کے خلافت ہماری کوئی سازش کامیاب نییں ہوگئی ۔ اور بجربه مي خال سے كربينى كى ذاتى غرض كے بيان كليم خالص اللر کی رضا کے بیاہے ہو۔ تہار ہے دِل میں کوئی توسیع کیے ندانہ عزم یا ہوکسس سی کیری نہیں ہونی علیہ سیے، نہ ہی سے مال عجبیتنا یا کسی کو ذلیل کر الفصو ہو ی*تصنوعلیہالسلام نے مجاہرین کویہ وعاسمحھا ئی تھی ۔* الکھے۔ تکم کھازیم اُلاکھنگاب

وَمُسنَٰزِلَ الْمِكِتَٰكِ وَخُجُرِى السَّكَابِ اِهْزِمُ هُدُمُ وَانفُرْمُنَا عَكَيْهِ فَ لَي سَحَدُول كُوسَمَ مِن سَينَ اللّه اللّه اللّه الرباداول کوطلاًنے ولئے خدا ، کا فرول کوشکے سننے ہے اور ہمیں اُٹن برغلیہ عطا کہہ۔ ہم توتیری نازل کرمے مکتاب کے بروگرام کوجاری کرنا جاہتے ہیں جب کہ یہ لوگ تیرے دین کو مطانا جا ہے تے ہیں ، لہذا این کے خلافٹ ہاری مرو نرا ہماری اس می کوئی ذاتی غرص نبیں ۔۔۔

فرايادر كهوا قاعكموا أن الله مَعَ الْمَتَّقَ بْنَ بِيُلْسِمُوا مَعَينِ كُم كى رفاقت معبت ، توجه اور مرا في متقبول كيساته بورت داورتفى وه سخض ہے جوسب سے بیلے لینے آب کو کفتر، شرک اور نغاق سے پاک كريكا يجفر ككو وشبهات كو دوركر بيكا، التذكي بهرما في اسى صورست مي اش کے شامل ماک ہوسمی سے ۔ اور السر کی مردمج جبی ہوگی حبب کوئی سنخص قرآن محے بروگرام كوميم طور بر علائكا منافقول كى طرح ظاہرو باطن مرتضاد کاماً ملشخص نصرت لکی کامتحق نہیں ہوگا بعیں کے کینے قول وفعل مرتضاد ہو، وہ مذتوالٹ کے احکام کواس کے بندوں بینا فذکر سکتاہے اور نہ الکٹر حمی رحمن اوراس کی امار کاستحق نبایسے۔

الشرتعالي نے اس اببت میں جا دینٹروع کرنے کے لیے ترجیجات كاتعين فرمايا سبے كديبلے قربيب والول كوصافت كرو اور بجرقدم لقوم آگے كبيصة حاؤيتها رسيء نزر واضح طور بريخى مونى جاسية بنصير وثنن محلوس كمير نیز تقوی کی راه اختیار کرد کیونکه خدا کی معببت منقبول کوسی عال سوعی ہے۔

 يعت لخدون ۱۱ ديسس چل مپار ۲۸

وَإِذَا مَا أَنُرِٰكُكُ سُورَةٌ فَمِنْهُ مَ مَّنَ لَيُقُولُ اَيُّكُمُ زَادَتُهُ لَمُذَةً أَنْسِكَانًا ۚ فَأَكَّا الَّذِينَ امَنُوا فَزَادَتُهُمُ إِيمَانًا وَّهُ مُ يَنْتَبُرِشُرُونَ ۞ وَامَّا الَّذِيْنَ فِيُ قُلُوْبِهِمُ مَّمَرَضَّ فَزَادَتُهُ مُ رِجُسًا إِلَى رِجُسِهِ وَ وَمَا تُؤَا وَهُوَكُلِوْرُونَ ﴿ ٱوَٰلَا يَرُونَ ٱنَّهُومُ يُفْتَنُّونَ فِي كُولًا عَامِرَهُمَّوَّ ٱوۡ مَرَّبَّايَٰنِ تُكُرِّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمُ يَذَكُرُّونَ ۞ وَإِذَا مَا ٱنْزِلَتَ سُورَةً نَّظُرَ بَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضِ ﴿ هَـٰ لَ يَابِكُمُ مِّنُ اَحَدٍ ثُـُحَّ انصرفوا ا صرف الله قُلُوبَهُمْ بِانْهُمْ قَوْمُ لا يَفْقَهُونَ ﴿ تن حب مد :- اور جب نازل کی ماتی ہے کوئی سورة تو بعض إل منافقين میں سے وہ بی ج ایک دوسے سے کتے بیں کم کس کا زیادہ کیا ہے اس نے ایمان ، بہرمال وہ لوگ ہو ایمان لائے پس یہ سورۃ اُن کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے اور وہ خوش ہونے ہیں (۱۲۴) اور ببرطال وہ کوگ جن کے دلوں میں رنفاق کی بیاری ہے ، بس زیادہ کرتی ہے یہ الما الله کے لیے گذگی کو اُن کی گذگی کے ساتھ اور وہ مرتے ہیں اس عال میں کر وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں (۱۲۵) کیا یہ (نافق لوگ) نبیں میکھتے کہ بیک ان کو فلتے میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ ، پھر یہ توبہ نئیں کرستے اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں (۳) اور جب کوئی مورة ازل کی ماتی

سے تو اِن مِن سے بعض بعض کی طرف و پیکھتے ہیں کہ کی تم کر کوئی دیکھ دالم سے ۔ السّر کو کوئی دیکھ دالم سے ۔ السّر نے اِن کے دِلوں کو بھیر ویا ہے اس وج سے کر یہ لیے لوگ میں جو سمجھ نہیں رکھتے (الله

سورة توبرین زیاده ترجاد اور قال کے متعلقات کا ذکر ہے منافقین کا ذکر روایات بھی اسی سلطے کی کڑی ہے۔ بیالگ جادیں عدم تمرکت کے یہ یے بہانے بات ہے ان کی ندمت بیان فرائی ہے۔ اسی سورة مین منا بعض فروک ہے۔ اسی سورة مین منا بعض فروک ہے۔ اسی سورة مین منا بعض فروک منافقین ہی کی قباحتوں کا ذکر ہے اور اس سے مقصوم منائل جی اسکے جی بی منافقین ہی کی قباحتوں کا ذکر ہے اور اس سے مقصوم میں ہے کہ اللہ ایمان ان کی ساز شول سے خبردار رہی کیؤنکر مین خطرناگ گروہ ہے اور اُن کی ساز شول سے خبردار رہی کیؤنکر مین خطرناگ گروہ ہے اور اُن کی ساز شول سے خبردار رہی کیؤنکر مین خطرناگ گروہ ہے اور اُن کی ساز شول سے خبردار رہی کیؤنکر مین خطرناگ گروہ ہے اور اُن کی ساخت منری .

دین کے چار دشمن ثاہ عبالعزیز دہوی فرطتے ہیں کہ دین اسلام کے چار دشمن ہیں جن میں سے دوظاہر اور دوباطنی ہیں۔ باطنی دشمنوں میں نفس اور سنسیطان ہیں ، جوانسان کو ہمیشہ برائی برآبادہ کستے ہیں ۔ السّرقعائی نے اِن دونوں سے مقابطے کا طریقہ بھی بنایا ہے ۔ اور ہیرونی وشمنوں میں کافراور منافق ہیں ۔ کافرلوگ تو مصلے عام دین اسلام کا مقابلہ کہ ستے ہیں ، لنا مشلمان بھی اِن سے بیحنے کی تدابیر کہ ستے ہیں ، ملکہ جالی جاری کے مقابلے مشلمان بھی اِن سے بیحنے کی تدابیر کہ ستے ہیں ، ملکہ جالی جاری کا گروہ کو مت خطرانگ ہے کیؤکہ یہ لوگ علی الاعلان اسلام کے مقابلے ہیں ۔ البتہ منافقوں کا گروہ کو مت خطرانگ ہے کیؤکہ یہ لوگ علی الاعلان اسلام کے مقابلے پر نہیں آ ستے مکہ خفیہ سازشیں کرکے نقصان بینچا نے کی کوششش کرستے ہیں ۔ اُخری دور کی سور قوب سے علاوہ السّرتعالی نے دیگر سورتوں میں جی نفین کا حال تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اِن کی دلیتہ دوانیوں سے خبر دار کررکے اپ دفاع کرسنے کی تھی ساتھ بیان کیا ہے ۔

اعققادی منافقول کا نفاق تو آسانی سے معلوم نہیں ہوتا کیونکر ان کی ام مرگرمیا در میردہ ہوتی ہیں۔ البست ترجب الترتعالی وحی کے ذریعے اِن کامپردہ جاک کر دیتا

ترعام مسلمان بھی اِن کی حرکاست سے آگاہ ہوجائے ۔ اسب چِنکرسلسلہ وی ختم نو<sup>ت</sup> کے ساتھ میں بند ہو جیکا ہے لہذا اب ان کے نفاق کا اظہار مشکل ہوگیا ہے۔ اس كرخلاف على من فق مردورس سئ بس اور قيامت كم موجود رس كم اگریج برلوگ ایمان کا دعولی کرست سے اس مگران کے خصائل منافقول جیے ہوتے ہیں۔ بر سلینے آسب کو ایما نار سکتے ہیں مگرایمان سے خالی ہوتے ہیں الترتعالی نے میں اوں کو دائیت کی ہے کہ وہ اپنی حباعیت کومنافقوں سسے پاک رکھیں آج کے درس میں بھی الٹرتعالی نے منافقول کی بعض بڑی صلتول كاذكر فرايا هي وارشاو بوتاس وكاندا صا النولت سُورة مجب فران يك كى كوئى سورة ازل ہوتى ہے فَصِنْ اللهُ مَنْ يُقَوُّلُ تُواكن بِي سِينافين كتة بي الشُّكُو زَادَتُ لَهُ هُ إِي مُاناً تم بي سي كون سب عبى كا ايمان اس نازل بونے والى سورة فى ديا دە كياب ؟ يه باست وه تمنخ اطعن اورطنز کے طور مرکہ ستے ہیں اسورۃ انفال کی ابتداء میں گزر میکا ہے كرمؤسَ لوگ وہ بم كرجب الى كے سامنے العظر كا ذكر كہا جا تا ہے تو الی كے ول طرج ته من وَإِذَا يُلِيتَ عَلَيْهِ مُواللَّهُ لاَ ذَا دَتُهُ مُواللُّهُ لاَ ذَا دَتُهُ مُوالِثُمَا ناأً اور حب اتن کے سامنے آباست الہٰی کی تلاوسنٹ کی جاتی سہے توان سمے ابان بطه صابت بن مركم منافقول كاحال برسه كركوني نني أسن إسورة س کراکی دوسے سے کن الکی ول سے باتیں کرتے ہوئے استنزاؤ کتے میں کہ معبلا اس سور نہ سے کس کا بیان بڑھا ہے ؟ الٹرتعالیٰ نے منافقوں كے اس سوال كاجواب ميت ہوئے فرويا فاكمتا الّذِينَ المَنْوَا فَرَادَتُهُمُ الجيه كانا كبح لوك معنقت مي ايمان ريح حقيم ان كا ايمان واقعي برص عالىت فَهُ مُ يَسُتَبُنِنُ فَنَ اوروه وَمَنْ بوستي كرالعُرتعالى نے اُن کے فائرے سے لیے کوئی نئی سورۃ نازل فرائی ہے۔ نئی سورۃ میں لیسے احکام ہوں سکے جن بیعملدرآمد کرسنے سسے اہل ایمان کودنیا وآخرت

اییان پی احافہ بی فائرہ عالی ہوگا، یا ایسے احکام ہوں سے جن میں بعن قبیح چیزوں سے

ہی فائرہ عالی ہوگا، یا ایسے احکام ہوں کے داوں میں مذبہ کل بیار

ہوگا اور وہ نئی سورۃ بیمل کرکے مزید فوائر عالی کرنے کی وجہ سے خوش ہو

عابی گے ۔ شاہ علاقا درؓ فرمانے بی کداگرا مل ایمان کے داوں میں پہلے سے

کوئی کھٹ کا ہوتا ہے اور وہ نئی سورۃ کے نازل ہونے سے دور ہوجا تا ہے تد

یہ چیز بھی سمانوں کے لیے خوشی کا باعو نے بنتی ہے۔

یہ چیز بھی سمانوں کے لیے خوشی کا باعو نے بنتی ہے۔

الليرف فراياني سورة كے نزول بيمنا فقول كى حالت يې دتى ہے نصت فَاسَّا الَّذِينَ فِي قَدْ الْمُوجِهِ عُمَرُض جَهِرِ عَالَ مِن وَرُول مِن مِنْ عَافَ نفاق کامرض ہونا ہے جمفر استرک الحاد اور شک کی طرح نفات بھی روحانی بہاری ہے۔اس کی ٹنال اسی سی صحیعے زخم میں ہیںہے بڑعائے بجب غون بریب می تبدیل بونانندوع بروجائے توانسانی جسمة ازه خون سے محروم ہوکر بلاک مروبا تا ہے۔ اسی طرح نفاق ایک مرص ہے حس سے انسان کی روح خراب ہوجاتی ہے۔ لیذاجن کے دِلوں میں نفاق کی غلاطت ہے تونى سورة فَزَّادَ تَهُ مُ رَجُساً إِلَى رِجُسِيهِ مُواْلَى كُندُى مِلْفافر كردىتى كسب أن كى يلى كندگى كے ساتھ ان كے داول ميں بيلے مى غلاطت مرتى سے تدیني سورة أس ميں مزيد اضافه كرديتى سے قَصَا تَقُا وَهُمَ کافرون اورکفرہی کی حالمت میں اتن کی موست واقع ہوتی ہے۔ بهرمال برسورة اكيسطرف الل ايان كے كيے علم ايان اور پراست میں اصنا فہ کا ہاعدے بنتی ہے تو دوسری طروسنہ منا ففتوں سے ہے نفاق كى غلاطست مي اضافه كرتى ہے سورة كے تجر السجدة بي اس طرح بيان كياكيا هِ عَنْ لَهُ هُ وَ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوَا هُدًى وَيَسْطَاءُوْ قرآن إك ابل ابيان كے بلے وابت اور شفائے كالكذيت كا يُؤْمُرُنُونَ فِي اَذَا نِهِ وَوَقَى كَاهُوكَا لِهُ وَعَكَالُهُ عَمِي الْ

اور جولوگ ایمان نبیس لاستے اگن کے کا نوں میں بہرہ بن ہو ہاسے اور فرآن اگن کے اندھاین میں اضافہ کہ تاسیئے۔

مفسرن كام فرانے من كرحبت كهاان من نفاق كى گندگى دورو ہمتی ہے ، وہ قرآن پاک اور مغیری ذات سے فاٹرہ نہیں اظامکتا۔ جب كك كُندگى دۇرىد بوقرانى آيات فالدەنىيى نىچايىس، اسى بىرى راكانىن فراتے ہی کہ بیلے شخیبہ اور تنقیبہ صنروری سے ان انی ذمن کفتر اشرک الحام نفاق اور شک سے پاک ہوگا ،اس کی گندگی دور ہوگی تواس میں نبکی ، توحید ور المان كى باست سماسيح كى - اطباعي بيى كين مي كدحبب كس ان في حبرم كنىك مادموجود بوستے ہيں، اچھى سے اچھى غذا بھى مفيد است نہيں ہو كئى. جوں جرب غذا استعمال کریگا ۔ حسب می گندگی میں اصنا فہ ہونا چلا جائیگا ۔ حبب گذ<sup>ہے</sup> ادسے خارج ہوکر حمصاف ہوجائے توجعراجی غذابھی مغید است ہوگی ۔اسی طرح انسانی دوح سکے کیلے قرآن وسنسٹ صائح غذا سے مگربرانشی وقت مغبہ ٹامب*ت ہوگی حبب انسان کا د*ل و دماغ نفاق *سکے گندسے ماشیے سسے یاک ہو* علے گا ببرطال الله سے نفاق کوگندگی سے تعبیر کیا ہے ۔ اسی سورة میں سیھیے كزريكاس فَاعُرِجنُواعَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَصْلُ يَمِنافِق كُنوس لوك ہیں اسب ان سے درگزر کریں ۔ کامیا بی کا مار تواعقا واورفکر کی پاکیزگی ہیہے اگردل إك نبيس توبيراان نايك بيت - اسى سيا الترسنے فرايك نويس منافقبن كى غلاظىت بى اصنا فى كا بعث نبتى ب اوروه كفرى حالست بى ہی مرماستےہی ۔

فرایا اُولَا یک وَنَ اَلْهُ عُو یُفَتَنْوُنَ فِی کُیْکُونَ فِی کُیْکُونَ فِی کُیْکُونَ فِی کُیْکُونِ اِلْکَامِ اَقُکُمَّ کَیْکِیا انہوں نے تورنہیں کیا کہ سال میں ایک یا دو دفعہ ان انفقوں کونفتہ میں طوالاحا تا ہے کہجی حہادمیں شرکت بچہ ان کی اُزمائش ہوتی توکہی مال خرج کریسنے موقع بے جمجی کوئی حادثہ بیش آجا تا ہے ،کوئی افا دیمہ جاتی

منافقان کارنیش می از فیش ہے تومنا فقین کی آزبائش ہوجاتی ہے اوران کا نفاق ظام ہوجاتہ ہے۔
حقیقت میں یہ جیزی ازیانہ ہوتی ہیں السلانے قرآن پاک میں فرہا کہ ہاڑیا السلی ہے ہیں۔ اگر آدی کی فطرت میجھے ہوتو بڑے کام سے از آجا ہے
اور نور ہرکریت ہے ۔ اور اگر بازنیں آتا تو اپنی صلاحیت کو ما نع کر مبطی ہے
اور بالاخر ناکام ہوجاتا ہے۔ آزبائش المان کے لیے تبیہ ہوتی ہے کہ اب
مینجل جائے۔ ان منا فقول کو سال میں ایک دوبا و ضرور تنہیہ ہی ہوتی ہے مکر
یہ لیائے بدوضع لوگ ہی کہ اپنی جمعے حرکتوں سے بازنہیں ہے۔ قائد کے اللہ میں آتے۔
آلا کیٹ کو گوئی بینی تو بہر کے اسلام کے خلاف سازشوں سے بازنہیں آتے۔
وَلَا هُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللہ کو عبرت مال کرنی چاہئے مگر ان لوگوں پر کھے
از منہیں ہوتا۔
انرنہیں ہوتا۔

ی مابی در مارد

فرایا ما فقول کی ایک قامت برجی ہے قال ذاکہ اُونی کے ایک تاب قال کوئی ہے اور کی ایک تاب قال کوئی ہے اور کی کی سورہ ازل ہوتی ہے توبی کی مجلس میں جو دمنا فقین ایک دوسے مرکی طرف دیکھے ہیں اور فیال کرستے ہیں ہوئی دیکھ مرائی کوئی دیکھ راجے ؟
ان کامطلب یہ ہونا ہے کہ عبس میں توجد مناص ما اور اگر سمجھتے ہیں۔
وکھ روا ہے توباد لِ نخواستہ نیسے کے سبتے ہیں اور اگر سمجھتے ہیں۔
وکھ روا ہے توباد لِ نخواستہ نیسے کے انتیابی میں توجہ کی المان کی طرف میں جو کہ انتیابی کوئی دیکھ کی مطاب ہاتے ہیں۔
یہ اُن کی برختی کی علام مت ہے کہ انتی انجی اور پاکیزہ مجلس سے فرار کی اہ تالی سے کہ انتی اجھی اور پاکیزہ مجلس سے فرار کی اہ تالی سے کہ انتی ایکی اور پاکیزہ مجلس سے فرار کی اہ تالی سے کہ اس سے فرار کی اہ تالی کرنے ہیں۔

فرایستی بیست می کوت اللّه و کودگار و اللّه الله می الله و کودگار و الله الله می الله و کودگار و الله الله می الله و کودگار و الله می می کارونی می می می کارونی می می کارونی می می کارونی می می کارونی کارون

کوامیان سے بھیردا ہے اگ کے داول میں نفاق کی شدرت، اس قدمے كروه تبجى ترحيرانيكي اورايان كى طرف ننيس أستحة مبكه وه برائي كى طرف مى عائم سے۔ اللہ تعالی کا قانون سبے کہ جسب انسان ٹرائی ہر اصرار کرتا ہے ترالتراس كى نىچى كى صلاحبت سى خىم كى ديا ہے يچھلى بورة من گذر ديا ہے كُواْعَكُمُ قُلَّ اللَّهَ يَجُمُولُ جَكُنُ الْمَرْءِ وَقَلْبِ إِسْ وَالْانْسَالِ یا در کھو! اللہ تعالیٰ آ دمی اور اس کے دل کے درمیان حامل ہوجا تا ہے ادر بھراس کی بی کرسنے کی توفیق ہی سدب کر بی جاتی ہے۔ لندا ان ان کو توریسنے اور بھرتے بی بی مار کر سف میں تاخیر نہیں کرنا جا سیے ۔ ترزیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو محیر دیا سہے لیوز کو ال سے دلوں میں نفاق محال اواستے . بمخلص مبلانوں کانمسخرار آنے ہی اور میم مجلس میں مبطر کر بھی فالرہ نہیں اعلی نے ، لہذا الترسنے انہیں بیکی ، ایمان اور لینے بنی کی عبس سے ہی کھیرد اے ۔ فرايان كى يرسب نصيبى أس ورسب مك بكا في من وقوم الديفقه يركي لوك بربر سمحق بي نبيس يوتخس لين فامُرك ادر النجام كورنها ن سیے ،اس سے زیادہ سے مجھ کون ہوگا اس بیے توانسٹرتعا بی نے کا فروں کو عانورول سعيمي بترفرار دياسي جطنور عليالسلام كا ايست دمبارك كي كم منافق آدمی کودین کی مجھنہیں ہوتی ، وہ رسم ورواج لیس ہی کھینا رہا ہے ۔ منافق كى ايك علامت يدعبى كراس كا اخلاق احيمانيس بونا اوردين میں سمجھ نہیں ہوتی بے سنتھ کے اخلاق احیجا ہے، دین کی ارکیب اِتوں کر بمجھ کران بیمل کرسنے کی گوشش کرد داسے ۔ نوالٹرتعالی کی مربانی ایس کے صنرور تنامل حال ہوگی۔ بهرحال الترتعالى سنصنا فقول كى قباحتى بيان كمددس باكرال يمان

ائ كى سازىشولىسى خبردار ربى اورائ بداعة دى كريى ريگرو ، اسلام كے حق

مرسخت مضرب المنام بمانوك كوہوشار رہنا جاستے كرائن كے ذريب سي أكركسي

ہے بجعد لوگ الــــتوبة ٩ آيت ١٢٨ ، ١٢٩ يعتدرون ۱۱ ريس ميل وهيخ ۲۵

ترجہ ملے الب تہ تحقق آیا ہے تہارے پاس رمُول تم یں سے ۔ گرال گزرتی ہے اس پر وہ چیز جم تمہیں شقت یں ڈانے ۔ وہ تمہاری عبلائی کا حریص ہے اور ایان واول کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والا اور ٹرا ہربان ہے (۱۱۸) پس اگر یہ لوگ مذ بھیر لیں تو آپ کر جیجئے ، کافی ہے میرے یے اللہ تعالی اس کے ساکرئی عبادت کے لائی نہیں میرے یے اللہ تعالی اس کے ساکرئی عبادت کے لائی نہیں اسی پر یں نے بھرور کیا ہے اور وہ عرش عطب یم کا اسی پر یں نے بھرور کیا ہے اور وہ عرش عطب یم کا الک ہے (۱۹)

سورة توبہ میں السّرتعالی سنے سبطے کفرادر شرک کر سنے والوں سطیعا ایات

بیزاری کا اظہار فرایا اور بھیر جہاد کا بھی ہے کر اُس سے متعلقہ قوانین بھی نازل فرمائے

السّرسنے اس بات کی وضاحت فرادی کہ فریفیۂ جا دسے کوئی ذاتی اغراض مقصور

نیس مکبہ یہ سارا سللہ اقامتِ وین کے بیلے وضع کیا گیا ہے ۔ اور اگریہ توگ کفراور شرک بنیس مکبہ یہ سارا سللہ اقامتِ وین کے بیلے وضع کیا گیا ہے ۔ اور اگریہ توگ کفراور شرک رکوع

کو چھوڈ کر دین کو اختیار کر لیس تو مقصد لورا ہوجا آہے جہانچہ سورۃ نہا کے دوسے رکوع

میں گرر چکا ہے قوان گا توا قاموا الصّا بلؤة کو اَدّہ النّد کو اَدْ قَانِحُوا اَلْدُیْنَ وَاللّٰہ اللّٰہ کُونَ الدّینَ وَاللّٰہ اللّٰہ کُونَ اللّٰہ اللّٰہ کُونَ اللّٰہ اللّٰہ کُونَ اللّٰہ کُونَ اللّٰہ کُونَ اللّٰہ کُونَ اللّٰہ کُونَ اللّٰہ کُونَ اللّٰہ سے اللّٰہ کُونَ اللّٰہ کُونَا اللّٰہ کُون

یعنی اگر وه تائب بوجائی، نماز قائم کرسنے لکیں اور زکراۃ ا داکر نے لکیں تو وہ تہارے دبنی بجائی ہیں ، اب اکن سنے کوئی لٹلائی حبر کھا نہیں ۔

مفاین جاددشمن کے ساتھ بڑا واست لڑائی کا مام ہے مگر پرلڑائی باست خود سورتونب كوئى بني منيس مكريه بالواسطنيكي سيدرج اوسك ذرايعيه قامست دين بوتي سيد اور توحید کی اشاعت ہوتی سہے،اس واسطے برنکی سہے۔ بیرحال السرتعلیے نے اس سورخ مبارکہ میں جہا دے قوانین کے علاقہ نماز، ذکوۃ اورمصارف زگواة كے مسائل بیان فرمائے ہیں ۔ جہا دہی کے حتمن برعزوہ تبوک كالېم حصبه سورة میں بیان مؤلسسے منافقین کی ولشہ دوائیوں کا ذکر کرسکے ان کی شارید نرمت بیان کی گئے۔۔ مسلمانوں کی جائتی تنظیماورمرکمزبیت کا ذکر آیا ہے مساحد كي خينيت اور سحيصناركا ذكريمي أباسه عيه حبادكوا نسل الاعمال سنرمايا گلیسه - فرضیست جا دکی دومورتی بعنی فرض کفایه اور فرض مین کا ذکر بای ا مان والول مسيخصائل باين موسلة من يتن أوكول سن كوتا مي موكدًى عتى اً كَ كَي تفصيلاست بيان بمونى بي اكن كي آزمانش ورانطرتعالي كي طرحت سيمعاني كاذكريب - اس كيعلاوه الفرادى اورا بناعى زندگىست نعلق كيف والع معاملا اوران کی اصلاح کا پروگرام تبلایا گیاہے ، اور اَسب آخرمیں رسالت اور توجید کا بيان أراجسينے.

علالتان این از کی آخری دو آیول میں پہلے رسالت کا بیان سے بنی کی رسالت پر رسالت کا بیان سے بنی کی رسالت پر رسی کا پورا پروگرام بنی کی موفت ہی فالہ ہے ۔ بنا کی استرتعالی نے دسول کی چنیست کو بائکل واضح کر دیاہے آکہ کسی کوکسی فرم کے استرتعالی نے دسول کی چنیست کو بائکل واضح کر دیاہے آکہ کسی کوکسی فرم کے اس میں دشول استرت کے آئے کہ کے کور دیاہ کا دراس البیٹ تھیں آیا ہے تمہارے پاس رسول ۔ نفظ دیسٹول المحقیق آیا ہے تمہارے پاس میں دراس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے کور انتہارے پاس منظم المرتبت رسول آیا ہے۔ اور وہ درسول کون ہے ؟ حِنْ اَنفسی کور اُنگارے کے موز اَنفسی کے موز اُنسی کے موز اُنسی کے موز اُنسی کی کے موز اُنسی کی کے موز اُنسی کی کے موز اُنسی کے موز اُنسی کے موز اُنسی کے موز اُنسی کی کے موز اُنسی کے موز اُنسی کے موز اُنسی کی کے موز اُنسی کے موز اُنسی کے کی کے موز اُنسی کے کے موز اُنسی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے

تهاری مالوں میں سے سے تعینی تہاری ہی جنس تبشر یا انسانوں میں سسے ہے۔الٹرکے تمام دسول لبشرا انسان شے مگرکائل درجے کے انسان شقے۔اللہ تغالی نے ای میں اخلاق ادراعمال کا انتہائی درحبر رکھاتھا مگویا بشرت انبيار واقرار معي صروري مهي " فعل إله ما أمّا كبنت قي تمثلكم مُرْحِكَى اِلْحَسَّ " دَالكَهِعت مُ*مِن بِيلِلُسْ طوربيتهارى طرح ان ن بول لك*ن میری طرون دحی آتی سبے را دی سے نوع الل نی سکے سیلے سابنے انبیا رعامیم كونومهٔ نبایا اكرسب لوگ ان كفتش فدم برجار كركاساني كى منزل بهست بہنچمائیں۔ اگرالٹرکے نبی نوع ان نی سے علاوہ کسی دوسری عنسسے ہستے توانساں اُئ سیے کما بھۃ اسستھا دہ نہرسکتے ۔مثال سے طوربراگر المائح بإجناست كوانسانول كى طروئ رسول باكريجيي جاتا توانسان ان جسے خاطرخاه فائره بذائها سیجتے ، لیذا السرتغالی نے انساندں می طرمت ابنی کی عنس کے اتن کی طرف رمول معوریث فرما نے تاکہ وہ اُن کا اتباع کرسکیں بهال صى فرما يا كرته بين ميسسے تهارى طرف اكيے عظيمات ن رمول آيا ہے يهال برمين اكف مسكم كم كالفاظر آئي بن البطن دوست مقامت بيرو يحري كي العني تم من ساور في كوري تمري كالفاظ بھی آتے ہیں مطلب ہی سے کہ اسے اولین مخاطبین بعنی قریش مکہ ! البلر كا عاليّان رمول تهار سے ہى خاندان كا فرد ہے، تم كسيے بہجا ستے ہو، اس كے حسب نسب سے واقعت ہو، اس کے اخلاق واطور کو جانتے ہو۔ مِن مُ اَنْهُ مِسْسِکُعُ مِی بیرساری باتیں اُگئی ہیں ۔ البتہ تم میں اور دسول میں بیر واضح فرق ميكه الترتعالى في ابني وحى اذل فراكراش كيمري كوببن بندكرديا ہے اور عیرائے معصوم تین ہرقسم کی علطیوں سے پاک رکھا ہے ۔ ایسے سكار ننط عال كي كراس مع ملكي كمرزد نبيس بوتي - الكركو أي معمولي ك فتنت ا ہوجاسئے ترفواً گرفت ہوجاتی سبے اورائٹرتعالی اش کی اصلاح کردیاہے

بعس مفسرن اَنْفُسِ کُوری بجائے اَنْفَسِ کُوری اِنْفُس نفس کی جمع سیسے حب کامعنیٰ حان سے کہ ننہاری ہی حانوں بعنی خاندان، فبیلہ وغيره ميسست كالسبت اوراكف كشيس كامعنى ديياسيت ادراس طرح معنى يه نبتاسية له النَّرِية تم من سيرنها بيت منزيية فا ندان سي خطيم المرتبت رسول مبعورث فرما ياسيه و خاندان قريش دَنيا عبر مرابط هذه خاندان ميم كما جاتا سب اورحضور ولبالسلام كى تعشت اسى خاندان مي بولى- آسب عليه السلام كانيا ارشاً دمبارك عبى سبيك له التوسيص ما دان قريش كوتمام قبائل احدخا زانوں إير فغ پلست بخبی سبے ، بیرقریش میںسے بی مائٹے کوالٹکرنے فضیلست عطاکی اوراسي خاندان سے آب كرا على با اورسے برگزیدہ نبایا۔ بیرعال بلي تقبير بعنی تهاری حانوں می عظیم الل ان ربول آیاسہ ، زیادہ تعیم کی حاتی ہے ۔ فراه الشعظيم المرتبت رسول كخصلت حميده يرسب - عَزِيْزُ عَلَيْ ا مَاعَنِ تَنْعُو اص مِيتهاري تكيف كرال كزرتى ہے. وہ نبير عام اكتم كسى المكليف ميں متبلا بوجاؤ، اسى بيلے ائس رسول كى كرسسس بيہوتى بيے كرنم وائر ف اسلام میں داخل ہوکرا بری تھلیعٹ سسے رہیج حاؤ۔ صاکتیٹ ڈیجو ہیں مسا مصعدلية بيه كراس توموسوله بنابش توعيريمي اس كامعني بيي بنا بيه ، كم ده چیز حس کی وحسے بم منتقب میں مبتلا ہو جاؤ، ایس رسول عظم بریشاً ق گزرتی ہے - وہ عامتا ہے کہ کی طریقے سے تمہین سطیب نہینے اور تم اس مونیا میں بھی اور اُخرست میں بھی اُسانی میں رہو۔ تونیا کی انگالیفٹ سے بیج جاُئو ، اور ا خربت کے مذاہب سے حیٹرکا راحال کراد۔اسی سینے ضورعلیہالدادم ہے ویس کے ساتھ بھی آسانی پیدا کرنے کی تمفین فرائی ہے۔ آپ کا ارشاد کے۔ يَتَوْوُا وَلَا نَعُسِّرُولُ أَسَانَى بِيلِكُمْ اور شَكَل بِيلِ لَهُ -فرایا اس بنی کی دوسری صفنت برہے حکیر دُین علیہ کھو وہ تمہاری بہتری کے لیے بڑا سریس ہے ، نما ری خیرخواہی کے لیے اس

خیرخواه رینول

مے ول من تاب ہے مصنور علیالسلواج والسلام کاارشا دہے کہ میری ور الركول كى مثال ايسى ب كرسى نے حبى كى مى آگ مبلائى اوراش برين تنگے جمع بو كئے. وہ يرولىنے آگ برگريسے بى بركررہ شخص اُن كوبجانے كى كوشسش كىد ر داسے مگروہ زیرویتی آگ می گریسے ہی مصنور نے فروایا میری اور تماری مثال مِي البي مِن النَّا الْحِنْدُكُ مُ جَعِيزَكُم وَالْمُسْتِعِ تقعون من نہیں دوزخ مر گرسنے سے بھا ا جا ہا ہوں مگر تم زیروستی جنم س کرنا جائے ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرایا کرنم اسے اس واعظیم رسول ہی ہوتہارے فائرسے نے لیے سبت حریس کے و فرایا اُس توک كاتبراوصف بيه عند بالْصُوَّمِينِ إِنْ رَءُوْفَ تَحْرِيبُ مُرَكُم وه اليال! کے بیے نہا بین شفیق اور بڑا صرابان ہے۔ اب علیالسلام کی شفقت کے متعلق السِّرتعالى كافران بيُّ وَاخْفِضُ جَناحَكَ اللَّمُومُ مِسِنايًا لا الحجي آب ابناشفقت كاباز ومؤنول كے بلے جيشہ عيلائے ركھيں اور اینے تبعین کے ساتھ نهایت مهرانی سے بیش آبس سورة اَل عمران میں ہے "فَيِهَا كَحْسَمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ كَهُدُّ اللهِ كَانَتُ لَهُ مُ "اللَّهُ كَارِمْت سَّاكِب الله كے يديم ول بي وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غِلَيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُنُّوا مِنْ حَوْلِكَ أَكُراكِ بِسِي مَعْت مِزَاجِ اورْنَاكُ ولِهِ وِتْ تَوْمِي لَاكُ اكب كِ گردسے بداگند ا موصلت مبرحال الترتعالی نے لیے نبی کی تعرب بال نوائی کر وہ پونوں سے بلے نہایت شفیق اور ط<sup>ا</sup> عهربان ہے ، لہذا اہل ایمان کو عاہیے کہ اش کا اتباع کریں ،وہ انہیں خیبزدایس کی بات ہی بتائے گا اور ایس میں ای کی بہتری ہوگی ا آب سے حکم سے روگروانی کھیں سکے نو الکام ہوجا ایک کے الترتعالي نه ليفرسول كي خيتيت كوواضح كمدن كي بعد فنواي الترتعالي فَيَانُ لَوَكُولُ المُرتم روكروا في كروسك منهار سے إس الياعظيم المرتبت رسول آیاہے جرنمها استنرین خیرخواہ ہے اور اس نے تنهار۔

ہے مِنْرکین سے براُت کا اظہار پہلے ہوچکا ہے ، قانون سلح وجنگ جی بیان ہوگیا ۔ کھڑو بیل کھڑو بیل کے قوبیاں اور اُن کی صفات بعد کا ذکر ہؤا ۔ تو فرایک اور تنام حقائی کے جال ایمان کے جدیجی اُنگہ یہ لوگ آب سے منہ چھے لیں فق کے حدیجی اللّٰہ ہوگا ۔ آو فرایک ہوان تنام حقائی کو جال پینے کے بعد بھی اُنگہ یہ لوگ آب سے منہ چھے لیں فق کے حدیثی اللّٰہ ہو آب کا خوف کہ دیں کہ میرے یہ نے تو اللّٰہ تعالیٰ کا فی ہے ، مجھے کسی دوسے رکاخوف سے نہ برواہ ، کیونکہ جس کی کھایت اللّٰہ کے ذریعے ہوائی کا کوئی کچے دئیں بگاڑ منہ اللّٰہ کے اُخری اللّٰہ تعالیٰ کی وصلا نہ بھائی ہورہ کے آخر میں اللّٰہ تعالیٰ کی وصلا نہ بھائی ہورہ کے آخر میں اللّٰہ تعالیٰ کی وصلا نہ مقاونہ تعالیٰ کی وصلا نہت کا ذکرہ ہی آگیا ۔ بھر اللّٰہ کے اور کوئی عبادت کے لائق منیں علیم کل مختار طلق ، قدرت تا مظاماک نفتی اور بہ نی عبا وات کے لائق صرف وہی ہے ۔

فعلی اور بہ نی عبا وات کے لائق صرف وہی ہے ۔

فرایا جب الله تعالی ان صفات کا عامل به تو آب ما ن ما من اعلان فرایا جب الله تعالی ان صفات کا عامل به تو آبی بر عبر وسکی به عبر وسکی به عبر وسکی به الله فقی که شد به المطالات مقام بر فرایا قدمی تیک که الله فقی که شد به المطالات به الله تو الله بر بیم وسر کریگا، الله تعالی اس کی کفایت کریگا. الله تنالی به تو کلکال ایمان کی علامت به ایمان والول کوی تعلیم دی گئی به شوک الله من فلک ترکی به الله و من به که وه الله بر بیم وسر کریس اور نیمی که کام می شخول رایس، قلت و کنرت که والمن که وه الله بر بیم المانی فات بر بری اعتماد کریس و منظم کا ایک به بری الله می عرش عظیم کا ایک به به نظام به کرج فات بریم کا ماک به به نظام به کرج فات بری الله کرد بریایی مکیت بی آمانی بی سیال به عرش عظیم کا ذکر کرد که الله خود بی اس کی مکیت بی واضح کردیا به به می شرخیلیم کا ذکر کرد که الله فرم بریم بریمانی مکیت کو واضح کردیا به به می شرخیلیم کا ذکر کرد که الله فرم بریم بریمانی مکیت کو واضح کردیا به به به بریم بریمانی مکیت کو واضح کردیا به به به بریمانی مکامل به به بریمانی مکیت کو واضح کردیا به به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به بیمان می مکیت کو واضح کردیا به به بیمان میکیت کو واضح کردیا به بیمان میمان میمان مکیت کو واضح کردیا به به بیمان میمان میمان

توکل علی متر

مرانے ریاضی دان کہتے ہی کرسورج ہاری زمین کی نسبت بہت مراسے عديد مامېرىن فلكيات كى تقيتى بىر بىپ كەزىين اورسورج بىس ايك اورتىي لاكھ کی نبست سے یعنی سورج زہین سسے تیرہ لاکھ گنا بڑاسہے سگر جب زمینے مشابره كرستے ہي نوسورج مقورى سى مگر بي محدود نظراً السب است الدازه تكاياحات تست كراساني وناكا ميلاؤكت وسيسع ب واسي طرح أي. أمان سے دورسے را تیسرے حتی کرسالوی آسمان کی وسعق کا اندازہ سگا میں۔ محصنورعليه السلامه سني كحرسى كي عظميت كي تعلق فرا يكرسانون أسمان اس کے ساسنے ایسے ہل بھیے سے ایس ای*ر جھوٹا ساجھلا بڑا ہو۔ اسسے ا*یب ساتوں سمانوں اورعرش عظیم کی نسیسنٹ کاحیا سٹگے لیں ۔ ٹیڑائی ریابنی شاہے سکنے ہیں کہ ساتوں آسانوں سے اُور پر جو فلکس الافلاک سہے ، وہی عرش عظیم ہے۔ گریاں اسانوں اور آعظوی کرسی کے اور پھڑٹ سے جران سب کو گھیر لے بوئے ہے اس طرح گدیاعرش عظیم کی وسعست کا ازازه مکایایی نبیس عاسکی و بعض فرات میں کہ نعکب الافلاک کا اندونی نصف قطرساط سے دس کروط میل ہے اور ظام ے كرىورافطراس سے دگا، بعنى أكيس كرور أيل برگا - ير تعدا ندروني مصيے كى بيائش کا اندازہ سے رہیرونی حصے بی توکوئی انتہانہیں، بہرجال عرش عظیم کے الکہ، اللر نے سرحیوٹی طری چیز کی مکیرسے اور اس برائے تصرف کو واضح فرا دیا ہے فرایا، وهعرش عظیم کا الک سے - نمام جیزول کا اقتدار اور اختیار اسی ے فیضے میں ہے ، اس کے سواکو ٹی معبود نہیں ، اَباسی بربھروسر کہتے ہوئے قرآنی پروگرام کاشاعت کریں مجھراگرکوئی دوئڑ دانی کرہ سے تواکسے كمرنے دیں اوركسى كى بيرواہ نركمري ،جهادكى تفصيلات بيان كرنے كے بعد آخر یں تو تیر کام للربای کرد یاہے ہیں سے معلوم ہوا کہ بیر دونوں جیزی اہم مرابط میں رجها دکی تمام مشکلات النگر کی وجد اسٹ اور اس کے دین کی سر لبندی سے بیا ہر داشت کی عاتی ہیں۔

آگدنفرشرک سے بیج کریمینی کے نقصان سے بیج جابی ۔ یہ دونوسوری انفال اور توری ایک بی بیک کریمینی کے نقصان سے بیج جابی ۔ یہ دونوسوری انفال اور توری ایک بی بیلا کہ کار ایک ہیں ۔ التاری ان میں قانون ملح وطبگ نهایت تفییل کے ساتھ بیان دیا دیا ہے ، عزوات کا فلسفہ بھی باین کردیا ہے اور بھیران احکام مرجم لمدراً مرکی بھی ترعزیہ بھری ہے ، اکب اگلی سورة میں قرآن باک کے بارے میں بات جیسے ہمرگی ۔

عمره کی ادائیگ اورزبارات حرماین تنرفیب محید جائے والے خوانین وصارت محید انمول مخفر احکا عمره ريارات مكذ المكرفة وها بنيه في مولاناهاجي محد في إض خال سواني مكتنبه دروس القرآن فاردق تخيخ كوجرانواله

ب الابهان مع تهم بل د في مير مورس المراجع صجيح فلم شركيف علم حديث بين ايم نرين كتابول بي ايب بيها وصحيح بجاري ب*ی طرح تمام سیجے اور ح*سان رقرایات میشتل ہے۔ فرنسوم سے آج تک منداول معمول ہم ہے۔اس بن كناب لا بمان كا ابك طويل ورائهم باب سيے بس كوامام سلم في تي سيس ببلارج كباب اس برايانيان مجهم المسائل كاذكر بسط والعض مباحث اسكفهايت اہم وقیع اور ضرفرری ہیں. ان مباحث کی توجید وتعبیر درسیات کی تعلیم کی طریق مراس سالہ بين بيان كي كن بي من محضف سطى مان كيم المسائل نهايت بي عمد طراق بردنشين ہوجانے ہیں۔ اختلاف وشکلات دغیرہ بخوبی الم موجلتے میں نیزمقدم اور ام مسلم شنے علماصول مدبث كالبساائن زبن مباحث ذكركيه بين جيعا في مدبث بين مبت كالكعلي خصوصًا للم تنرليف كي لهاديث بي بيه حدم فيدو نف يجنن بين مقدم ابني عباري اعتبارس ستكل تھي ہے اس بيے اس بيے استخاب و تو ضبح تنقیر ان اور بہترین انداز میں کی گئی ہے ۔ علم حدیث محطلبگار س محیلے بهت فاقع ہوگی اور اسے بیصف سے بہت وگو ف فائرہ ہوگا۔ مصنف بمنزة ملاناصوني عبدالحيندن سواتي عمد كتابت وطباعيت ، فيمند ير٣٥ رفيلي ناشر: مكتنبه دروس الفرآن فاروق تنج كوحبالواله

| معنورنبی کریم صلی الله علیه وسلم<br>شاکل وخصائل برمستندرین کتا                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شمال تروزی                                                                                                       |
| افادامت<br>مفسر فران صرت مولانا صوفی عبد لحبید سواتی مذاله<br>بانی مدرسه نصرة العلوم و حاصم مسجد نور گوجرا نواله |
| مرتب:<br>الحاج لعل دبن ایم اے دعوم اسلامیں،                                                                      |
| مقدمه ، اصنافه ، ماشیه مولاناهاجی محد فیاض خاان سوانی                                                            |
| ضخامت عبداوّل: ۵۰۸ صفحات، قیمت سار ۱۳۰ رفید<br>ضخامت جلد دوم: ۱۲۰ را ، قیمت سار ۱۹۰ را<br>نامشی سامشی            |
| مكتنبه دروس القرآن فارفق محنج كوجانواله                                                                          |

.

ممسأ ومكننون أذكارف أدعيه بمنتونه حضرت مئولاناصُوفی عَبْدُالْحَبْنِسُواتی دَام محبرُم بإكث سائز كيهه اصفحات يشتمل بالركت رساله وهيو لي يحول كي نماز كمعلم <u>ڪيدم تب کيا گيا جد کين طرح صزات نے جي است خوب فائدہ انظايا بيکا واڻھا سکتے ہيں.</u> نمازکے بنیادی ارکان، واجبات ،سنن وستحبات کا ذکراورستندحوالرجات كيساته نمازك صرورى سائل سيعلاوه اذكار وادعير جن كاياد كرنا سرايك لمان کے لیے صروری اور مناسب سیے۔ ساتههى ياكيس احاديث مباركة وعقائدكي صلاح ادرط فررناهمال يتعلق ركهتي بيروه بھی درج کودی گئی ہیں جمعہ وعیدین کے ضروری خطبات بھی درج کردیتے ہیں۔ الغرض كربحول سے بيا در براسے صنالت كے بيے ہى ايك كراں قدر تحف ہے ۔ جكا الطاره الدلش طبع موجيح مين الأبيوان المين عمده كتابت ونفس طباعي ساتھادارہ نشرواشا عت مرسنصرہ العلیم نے طبع کوائی ہے۔ تیمت. 4/2 رویے عنكاية: مكتبة دروس القران محكه فاوق تخنج كوحبسك انواله

## مارمساول

عابیق ح*ضرت مولانا صنو فی تحیید العب*رخان سوانی دامت ک<sup>انه</sup>م

عام قارئین کے علاوہ علمادکوام، اسا تذہ عظم اورخصوصاً طلباء علم دین کھے ہے ایک نعمت نے مرتز قبہ ہے حبر کا نداز بیان اور زبان نہا بہت سادہ اور عام نهم ہے۔ عمدہ کا غذی بہترین کتابت و طراعت ، معیاری جلد بندی ، طبع وہم

قبمت : ایک سونچهترروبیه (-/۱۷۵)

ناشر بمكتنبه دروس القرآن فاوق مخنج كوجرانواله

## مَى عَلَى الْفُلاح

از

حضرت مولانا حاجى محدف ياضرخان سواتي مُدَرِّس مدرسه نصرة العلوم كوجرانواله نما ذمسنون كلال مصنّعنه محضرت مولانا صوفى عبدالحميدنصاحب سواتي مزطله قرآن كريم، احاديثِ مباركه، تعاملِ صحابه كرام ، تالعين ، تبع تابعين ،سلف صالحين اورامل السّنة والجاعة احناف كے مسكك كحصطابق اكيب اسم ترين جامع اورمثبت دلائل سيمترتين کنا ہے۔ اہل صربیث دغیر قلدین ، نے اسکی شهرت اور فنبولیت خالفٹ ہوکراسی اہمیت کو کم کرسنے سے بیے نما ڈمسنون کے بعض مسائل بيسب عااعتراضات كريية يوكه "حيّ على الصّلوة" نامی کتاب کی صورت بیں شائع ہوئے تھے ان اعتراضاتے مرتل جوابات ایجواس کنایے حق علی الفلاح" میں لمیں سے اور غیر تقلدین كى كذب بىيانيال اورخيانتيل واضح مول گى ـ طيغ كابيت، مكتنبر دروس القرآن فاردق كنج كوجرانواله

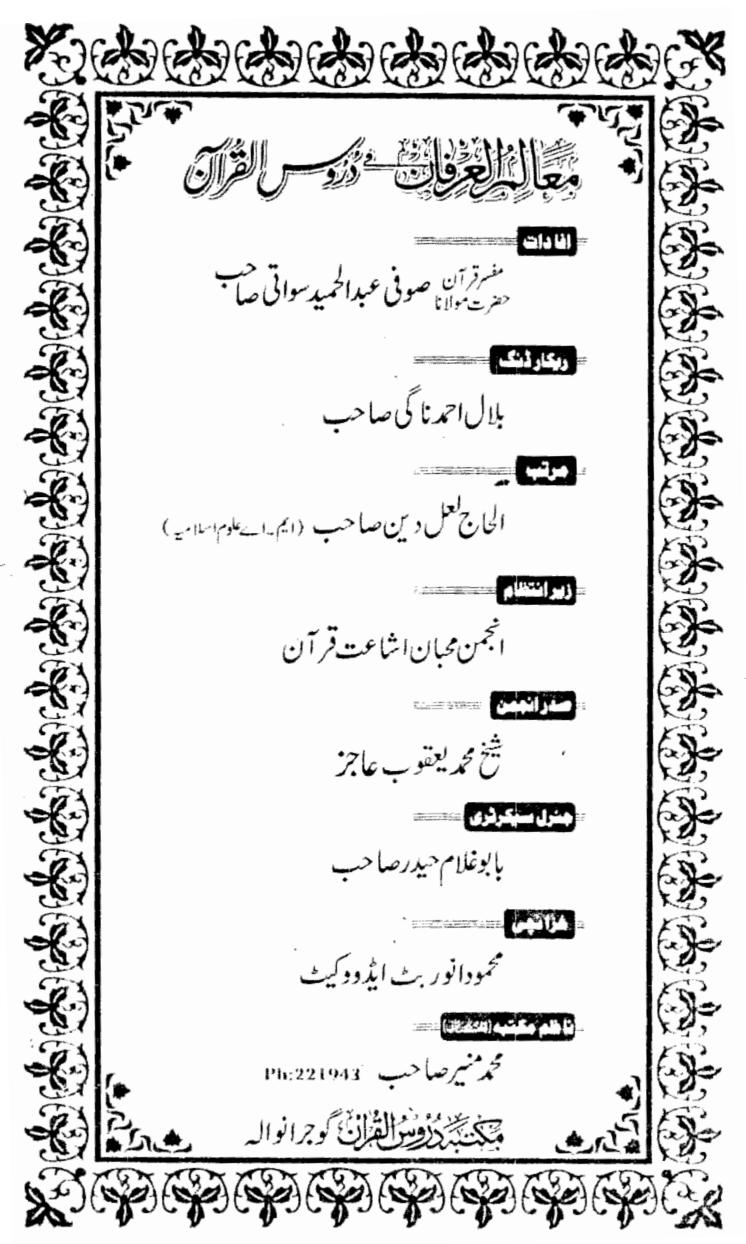

معالم العرفان في دروس القرآن مكمل ٢٠ جلدوں ميں مفسرقرآنمولا ناصوفي عبدالحميد سواتي صاحب ر يكار ڈ نگ بلال احمدنا گی صاحب (مرتب الحاج تعل دین ایم۔اے علوم اسلامیہلا ہور زيرا نتظام المجمن محبان اشاعت القرآن صدرانجمن يننخ محمر يعقوب عاجز صاحب جنزل سيرثري بابوغلام حيدرصاحب الحاج محمو دانور بث ایْدوکیٹ ہائی کورٹ خزانجی مکتبہ دروس القرآن ناظم مكتبه دروس القرآن محمد منيرصاحب فون:4221943

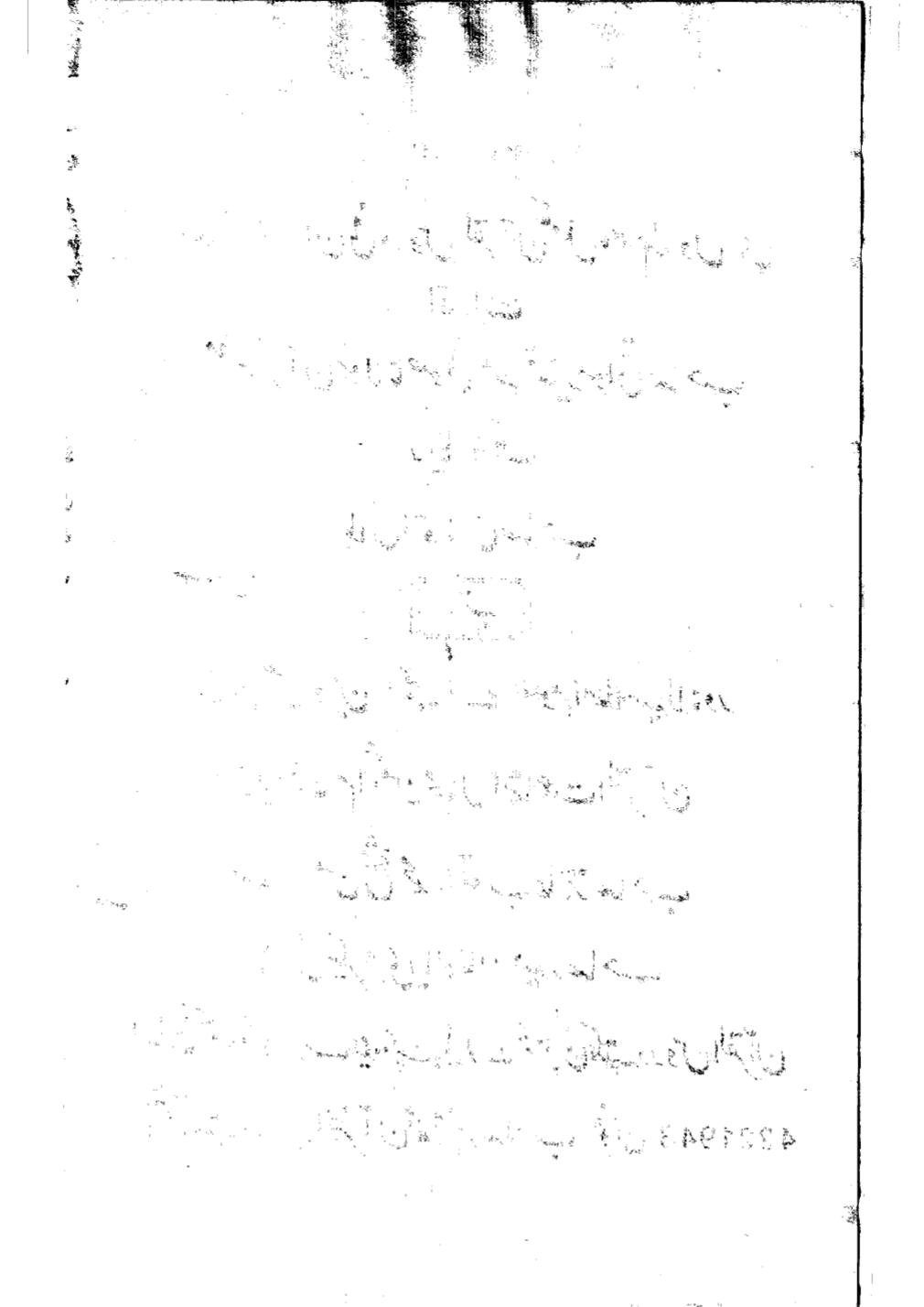